

#### مقدمه

فقيه العَصَرَضرة مُولًا نُهُفِتي عَالِمَ السَّحِيِّ الْمُ سيرت نگارشخصات حضرت شاه وً لي الأحب. حِمَّ اللَّهِ عِمَا. حِمَّ اللَّهِ عِمَا اللَّهِ عِمَا. حكيمُ الأُمت بَضرة تَعَا نوى رَعَالَتُهَا يُهِ حضرة مُولا ماسيِّدميان اصغِّرتُين صبّا جِمُ اللَّهِ مِ تحضرت مكولانا حببيث الرحملن هلله ئضرة مُولانا عَاشِقِ الهٰي ميرُهُي رَمَالِلَّه حضرت مولانا أدرسيس كاندهلوي دمئالتيع حكيم الانتلام كضرت قارى محمطيب حرالتدم مفكراسلام سيدا تولجن على ندوى رحسًالتعيم مُولاً السُّنِيمُ ناظر آن گيلاني رِمُ التُّعْجِ حضرت مُولا مُا محدميات صا. حمرًالتيعُ

اِدَارَةَ تَالِينُفَاتِ اَشَرَفِي مَنْ يَوكَ فواره للت ان يَالِثَان 180738 Mob: 0322-6180738

فقيها لعصرضرة مولا امفتي حميل حمرتها نوئ كشخ

www.ahlehaq.org

www.ahlehaq.org



حُرِن نُوسف مَعْمِیلی مَدِ بِضِیا دَاری سیخه خوبال هَمه دَارند تو تنهادَاری

### باب

## حليهمُبارك كباس وردنگرمتعلقات

جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن مجسم نور کی کھنچ کوئی تصویر ناممکن کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں کھروسہ پر ترے اس کام کا آغاز کرتا ہوں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کو کما حقہ تعبیر کردینا ناممکن ہے۔ نور مجسم کی تصویر کشی قابو سے باہر ہے۔ چنا نچہ ام قرطبی فرماتے ہیں کہ آپ کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا ورنہ انسان حضور کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتے۔ بہر حال حضرات صحابہ کرام گا امت پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کے علوم ومعارف کے ساتھ ظاہری حسن و جمال کو بھی ضبط و محفوظ فر ما کرامت تک بہنچایا خدا و ندقد وس ان مقدس ہستیوں کو اس کا بہتر بدلہ عطافر ما کرامت تک نوٹ نے اس باب کی تفصیلات عموماً مفتی محمر سلیمان قاسی خوشحال پوری کی کتاب خصائل مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہیں۔

## قَتْ مُبارك

#### آپ میانہ قامت تھے

خفرت علی اور حفرت انس بن ما لک آپ سلی الله علیه وسلم کا حلیه مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہند آپ سلی اللہ علیہ وسلم دراز قد تھے نہ پَستہ قد۔ بلکہ میانہ قد لوگوں میں سے تھے۔ (لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد کے تھے ) بناری ۵۰۰ ہ

زادالمعادص ۵۴ میں ہے کہ جمرت کے وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم ام معبد خزاعیہ کے خیمہ کے پاس سے گزرے مخصواس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعدا پے شوہر کے سامنے جو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا نقشہ کھینچا تھا اس میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا نقشہ کھینچا تھا اس میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کے بارے میں فرماتی ہیں کہ درمیانہ قد نہ ٹاٹا کہ نہ ججے نہ لمباکہ نا گوار کے گویادو شاخوں کے درمیان ایک شاخ جو تینوں میں سب سے زیادہ خوش منظراور بررونق ہو۔

ہند بن ابی ہالہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے شوہر کے صاحبز ادب ہیں اور آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے میں تمام صحابہ میں ماہر تھے۔ فرماتے ہیں کہ آپ سلی اللّہ علیہ وسلم کا قدمیانہ بن کے ساتھ کسی قدر لمبائی کی طرف مائل تھا۔ (ٹائل تر ندی میں)

#### مگرسب سے بلند

آپ سلی اللہ علیہ وسلم جب سی مجمع میں ہوتے تو سب سے زیادہ بلند نظر آتے ہی آپ کا معجز ہ تھا۔ یعنی جیسے معنوی کمالات میں آپ سے کوئی بلند مرتبہیں ای طرح صورت ظاہری میں بھی بلند محسوس نہ ہو۔

نہ پہتہ قد نہ لانے ہی کوئی مفہوم ہوتے تھے میانہ قدے کچھ نکلے ہوئے معلوم ہوتے تھے

علدسوم ١٠٥٩

مرجمع میں ہوتے تھے جب بھی حضرت والا نمایاں اور اونچا ہوتا تھا سروقد بالا

## ر بگ مُبارک

#### آ پاز ہراللون تھے

حضرت علیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رنگ گورا گلائی تھا۔ (شاکر زندی)

حضرت انس فرماتے ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم از ہراللون تھے۔ یعنی سرخی مائل سفیدی (رنگ والے تھے)(بناریس ۵۰۶۰)

حضرت ابو ہریرہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حسین اور صاف شفاف تھے گویا چاندی ہے آ پ کا بدن مبارک ڈھالا ہوا تھا (شائل زندی)

مدارج النوق میں ہے حضرت ابو ہریرہ جی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کونہیں دیکھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں سورج تیررہاہے (صفائی و چمک کی وجہ سے) جب آپ مسکراتے تھے تو دیواروں پراس کی چمک پڑتی تھی۔ (اسوہ رسول س ۸۸)

مطلب بیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہایت چمکدار سرخی مائل سفیدی والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک کو بیان کرتے ہوئے ام معبد فرماتی ہیں۔ چمکتارنگ دورہ سے دیکھنے میں سب سے زیادہ چمکدارو پر جمال قریب سے دیکھنے میں سب سے زیادہ خوبصورت۔

درخثال جس طرح سیم مصفیٰ کوئی پیکر وہ اک نور مجسم بدر کامل ہے بھی روشن تر جمیل ودکش ایسے دورے چوں مہر تابندہ جو ہول نزدیک تو خوش منظروشیریں وزیبندہ

ندر التالي المرند تصاحل بمعوك سلادرس في الارس في المراث ال مجمعی جب مسکرادیتے تو بحل کوند جاتی تھی ۔ در و دیوار پر اک روشنی سی جگمگاتی تھی

### جيامئت مُبارك

آ پ صلی الله علیه وسلم در میانه جسامت والے تھے

ام معبدخزاعیہ فرماتی ہیں خوب صورت ساخت نہ تو ندلے بن کا عیب نہ صنحے بن کی غامی \_ جمال جہاں تاب كے ساتھ و هلا ہوا پير \_

حضرت علیؓ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف بیان فرماتے تو کہتے کہ آپ موثے بدن والے نہ تھے۔ (ٹائل زندی)

حضرت ابوطفیل عامر بن واصلافر ماتے ہیں کہ آپ درمیانہ جسم والے تھے۔حضرت ہند بن الى بالدكابيان بكرة كابدن مبارك كفها مواتفا\_ ( الكرندى )

خلاصه بيہ کهندآب اتنے موٹے تھے کہ دیکھنے میں ناگوار معلوم ہوں اور ندہی اتنے پتلے تھے کہ بھدے محسوس ہوں بلکہ درمیانہ جسم نیز گھا ہوابدن جوقوت وشجاعت کی دلیل ہے۔ وہ بستان لطافت کا نہال آساں یابیہ وہ قدرت کے خزانے کا دریکتا گرانمایہ تعلیٰ کاصنوبر کے گلے میں نغمہ پھنس جائے اگرد کھے زمیں میں شرم سے شمشاد دنس جائے

## ىئىرمىيادك

حضرت ہند بن ابی ہالہ اور حضرت علیٰ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمبارک اعتدال کے ساتھ اورلوگوں کے مقابلہ میں قدرے بڑا تھا۔ (ٹائل زندی)

یعنی اتنابر اتو نہ تھا کہ دیکھنے میں نا گوار لگے بلکہ معمولی سااوروں سے براتھا جوہوشمندی اور دانائی کی علامت ہے۔اس مضمون کی تر جمانی کرتے ہوئے مضطرصا حب فر ماتے ہیں۔ سر اقدس جونور عقل كامل ہے منور تھا كلاں بالاعتدال آ قائے عالى جاه كاسرتھا

## حپېره مُبارک

چودھویں کا جاند

حضرت ہند بن ابی ہالہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پرنورد کیھنے والوں کی نظر میں عظیم المرتبت اور دبد بہ والا تھا اور آپ کا چہرہ چودھویں کے جاند کی طرح چمکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کان فی و جھہ تدویر ما آپ کا چہرہ مبارک قدرے گولائی لئے ہوئے تھا۔ (ٹائل تریزی)

مطلب بیہ ہے کہ چہرہ مبارک نہ بالکل لا نبا تھا نہ بالکل گول بلکہ درمیانی حالت پرتھا چنانچہ حضرت براء ہے کی نے بوجھا کہ کیا آپ کا چہرہ تلوار کی طرح شفاف تھا انہوں نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ چودھویں رات کے جاند کی طرح روثن اور گولائی لئے ہوئے تھا۔ (بخاری ۱۳۵۰) چونکہ تلوار کے ساتھ مشابہت بتلا نے میں زیادہ لمباہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ دوسرے بیکہ تلوار کی چک میں سفیدی غالب ہوتی ہے نورانیت نہیں۔ اس لئے حضرت براء نے بدر سے تشبید دی کہ اور نورانیت اور گولائی سب موجود ہوتی ہے۔

بتنبيه

باقی سیسب تشبیہات سمجھانے کے لئے اور قریب الی الفہم کرنے کے لئے ہیں ور نہ ایک جاند تو در کنار میرے آتا جیسانور ہزار جاندوں میں بھی نہیں ہوسکتا۔

حضرت عا ئشرٌ کے اشعار

حضرت عائشہ جوسر کار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی ہیوی ہیں ان کے دوشعر ہیں جن کا ترجمہ بیہ ہے کہ۔

زلیخا کی سہیلیاں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کود کھے لیتیں تو ہاتھوں کے بجائے دلوں کو کا ث ڈالتیں ۔ یعنی حضرت یوسٹ کو دیکھے کرانہوں نے ہاتھوں ہی کو کا ٹا تھا مگر آپ کو دیکھے لیتیں تو دل ہی کا نے لیتیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کتنا پر شش تھا اس مضمون

٢

کی ترجمانی کرتے ہوئے مضطرصاحب فرماتے ہیں۔

مدوخورشید جس کے سامنے شرمندہ و کمتر گر اللہ کا محبوب پھر محبوب ہو جاتا جلال حسن بھی اور عظمت پیغیبرانہ بھی جمال حق کا مظہر آئینہ ام الکتاب اس میں یہال مرفی تھی گل گول رنگ تھا جس میں ملاحت تھی یہال قربان کرڈالے ہیں مردان عرب نے سر وه گول اورطول کوتھوڑا سا مائل چېره انور اچا تک د مکير ليتاجب کوئی مرعوب ہوجا تا وجاہت اور شوکت بھی جمال دلبرانہ بھی وہ روئے پاک جيسے تيرتا ہوآ فتاب اس ميں نماياں حسن يوسف ميں سفيدی تھی صباحت تھی زنان مصر کی واں رہ گئی تھيں انگلياں کٹ کر

## مُونهٰ مُبارك

حضرت جابر بن سمرة آپ صلی الله علیه وسلم کا حلیه بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں که آپ کا دبن مبارک کشادہ بینی کھلا ہوا تھا۔ تنگ منہ بیس تھااور اہل عرب تنگ منہ کو براسمجھتے ہیں۔ (مسلم شریف ۱۵۸۳ تا مع شرع علامت وی کو محمد وح سمجھتے ہیں۔ (مسلم شریف ۱۵۸۳ تا مع شرع علامت وی کہ اور فراخ وی فضیح ہونے کی علامت بھی ہے اس لئے سرکار کا منہ مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا۔

## ُ **دندان مُبارک**

حضرت ہند بن ابی ہالہ طیہ مبارک کے ماہر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفلج الاسنان تھے۔ آپ کے دندان مبارک باریک تھے اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فاصلہ بھی تھا۔ سفیدی کے بارے میں دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ تبسم فرماتے وقت آپ کے دندان مبارک اولے کی طرح سفید چمک دار ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت الگ الگ تھے۔ یعنی ان میں ریخیں تھیں۔ گنجان نہیں تھے۔ جب سرکارتکلم فرماتے تو این دانتوں کے درمیان سے نورجیسی ریخیں تھیں۔ گنجان نہیں تھے۔ جب سرکارتکلم فرماتے تو این دانتوں کے درمیان سے نورجیسی

چك نكلتى محسوس موتى تقى \_ (مقلوة ص ٥٨١ ج ٢ د شاكل زندى)

خصائل نبوی میں علامہ مناوی کا قول نقل کیا ہے کہ کوئی حسی چیز تھی جوبطور معجزہ کے سرکار کے دندان مبارک کے درمیان سے ظاہر ہوتی تھی۔

فراخی تھی دہن میں اور در دنداں کشادہ تھے جلاءوحسن میں جوموتیوں ہے بھی زیادہ تھے وہ نوری کوئی سانچہ تھا کہ جس میں نور ڈھلتا تھا ۔ بوقت گفتگور یخوں سے چھن چھن کر نکلتا تھا

## پیتانی مُیارک

آ پ صلی الله علیه وسلم کی پیشانی مبارک دوصفتوں کے ساتھ متصف تھی۔ ایک تو برابرآ کے كوا بحرى موكى نتقى \_ چنانچەحفرت على ارشادفر ماتے بين كمآب بست بيشانى والے تھے۔ حضرت مند بن ابي باله كابيان ہے كه آپ صلى الله عليه وسلم واسع الجبين تھ\_يعني آپ کی پیشانی مبارک اورلوگوں کے مقابلے میں قدرے کشادہ تھی۔ جو ہوشمندی کی علامت ہے۔ (نصائل نوی)

کشادہ اور نورانی مبارک یاک پیشانی کہس سےعاریت مس وقرنے لی بتایانی

# . ناك مُبارك

حضرت ہند بن ابی ہالہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی ناک مبارک (چیٹی پھیلی ہوئی نہ تھی) بلکہ بلندی مائل تھی۔(او پر کواٹھی ہوئی تھی)اوراس پرایک چیک اورنورتھا۔شروع میں و یکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا خیال کرتا تھا۔ گر بغور دیکھنے ہے معلوم ہوتا تھا کہ حسن و چککی وجہ سے بلندمعلوم ہوتی ہے۔ (ورنہ فی نفسرزیادہ بلندنہ تھی) ( شاکر زی)

چپٹی اور بست ناک چ<sub>بر</sub>ہ کے حسن میں کمی کردیتی ہے اور جوزیادہ پھیلی ہوئی نہ ہونیز او پر کواٹھی ہوئی ہوتو چہرہ کے جمال کو دوبالا کردیتی ہے۔

وہ بنی مبارک جس پرنوراک جگمگا تا تھا كه جوظا ہر میں بنی كی بلندی كو بڑھا تا تھا

#### سنگھیں مُبارک آھیں مُبارک

آپ کی آئیسی سرمگیں تھیں

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آئکھیں طبعی طور پر سے سرگلیں تھیں۔حضرت جابر قرماتے ہیں کہ جب میں آپ کی زیارت کرتا تو دل میں بیسو چتا کہ آپ سرمہ لگائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس وقت سرمہ لگائے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ (شائل زندی)

حضرت علی آپ سلی الله علیه وسلم کا حلیه مبارک بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ادعی اللہ علیہ وسلم کا حلیه مبارک بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ادعی اللہ علیہ وسلم کی پتلیاں خوب کالی اور سیاہ تھیں۔ (شائل زندی) حضرت ام معبد خزاعیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی سفید و سیاہ سرگیں آپ تکھیں تھیں۔

یعنی پتلیاں سیاہ اس کےعلاوہ کا حصہ سفیدی لئے ہوئے تھالیکن اس سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔

### آ تکھوں میں سرخ ڈورے تھے

حضرت على رضى الله عند كابيان ہے كہ آپ كى آئكھيں سرخى مائل تھی۔
حضرت جابر بن سمرۃ فرماتے ہیں كہ نبى اكرم صلى الله عليه وسلم اشكل العين ہے۔ جس كا صحح ترجمہ بیہ ہے كہ آپ كى آئكھوں كى جوسفيدى تھى اس ميں سرخ ڈورے پڑے ہوئے ہے اگر چداس حدیث کے ایک راوى نے اشكل کے معنی لمبی آئكھوں كے كئے ہیں مگر اہال لغت كے زديك بيم عنی غلط ہیں اگر بیمعنی لے بھی لئے جائيں توكو كی خرابی نہیں ۔ آئكھوں كا لغت كے زديك بيمعنی غلط ہیں اگر بیمعنی لے بھی لئے جائيں توكو كی خرابی نہیں ۔ آئكھوں كا قدرے دراز ہونا اور پھر سفيدى ميں سرخ رنگ كا ملا ہوا ہونا نيز پھر پتلیوں كا نہایت سیاہ ہونا آئكھوں كی خوبصورتی كا نمونہ ہے اوراس ہر پھر آپ كا نگاہ كس كے سامنے نہ جمانا اكثر گوشئہ جشم ہے دیكھتے ہتے۔ جیسا كہ حیاء كے بیان میں آگ آ جائے گا۔

يتين النظالية

خمار آلودہ آنکھوں پر ہزاروں میکدے قربان وہ قاتل ہے ہے ہی رات دن مخور رہتا ہے چکہدار اور سیہ بیلی بردی آنکھیں حسین آنکھیں کہ ہے سرمہ بھی رہتی تھیں ہمیشہ سرگیں آنکھیں ذرا آنکھوں میں سرخی ارغوانی رنگ ہلکا سا بہشتی ساغروں بی کوثر گل رنگ چھلکا سا سفیدی میں شھے ڈورے سرخ جن پر ہوں فدا جانیں سفیدی میں شھے ڈورے سرخ جن پر ہوں فدا جانیں سفیدی میں مجھ ڈورے سرخ جن پر ہول فدا جانیں سفیدی میں مرگانیں

### بلکیں مُبارک جبیں مُبارک

حضرت علیؓ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اهد ب الاشفار (یعنی کمبی کمبی پلکوں والے تھے)(شائل تریزی)

بر پلکیں لمبی ہونے کے ساتھ گھنی گنجان بھی تھیں۔ای وجہ سے آپ کی آ تکھیں دیکھنے میں ایسی معلوم ہوتی تھیں جیسے سرمہ لگائے ہوئے ہوں۔جبیبا کہ حضرت جابڑ کی روایت بیان ہوچکی۔

یہ میں ۔ نیز حضرت ام معبدخز اعیہ ؓ حلیہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فر ماتی ہیں کہ آپ کی کمبی اور سیاہ سرگیس پلکیس تھیں ۔

#### . رُخبارمُبارک

حضرت ہند بن ابی ہالہ ٔ حلیہ مبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کے رخسار مبارک گداز اور ملکے گوشت لٹکے ہوئے تتھے۔ (شائل زندی مع خصائل) حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نہ بہت زیادہ

ء ''وشت والے تھے اور نہ ہی آ ہے کی ٹھوڑی حچبوٹی تھی۔ ( بلکہ اعتدال کے ساتھ رخسار و

منت النظالية

جلدسوم ١٠٢٧

ٹھوڑی برابرتھی )الغرض چہرہ مبار کہ میں کسی طرح کانقص نہ تھا کہ دیکھنے میں بدنما معلوم ہو۔ اس مضمون کے تحت مضطرصا حب فرماتے ہیں۔

تھے رخمار مبارک آپ کے ہموار اور ہلکے وہ کھا کے وہ کھلے اوراق قرآن کھل کے

داڑھی مُبارک

آپ سلی الله علیه وسلم کی داڑھی مبارک گھنی اور گنجان تھی۔ شائل تر مذی میں ہے کہ اتنی گری اور گنجان تھی کہ سیندمبارک کو بحردیتی تھی۔ (اسوہ رسول بحوالہ شائل تر مذی)

ای طرح کتاب الشفاء للقاضی عیاض میں بھی ہے کہ آپ کی رلیش مبارک کے بال اس کثرت سے تھے کہ سینہ مبارک کو بھر دیتے تھے۔ (اسوہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وہلم)

حضرت ہند بن ابی ہالی قرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کث اللحیۃ تھے۔ یعنی آپ کی داڑھی بھر پوراور گنجان بالوں کی تھی۔ (شائل زندی)

آپ داڑھی مبارک کو بالکل نہیں کتر واتے تھے۔البتہ گاہ بگاہ جو بال زائد ہوجاتے تھے ان کو کتر وادیتے تا کہ صورت بدنما معلوم نہ ہو۔ (سِرے المصطفیٰ ۲۳۵۳۶)

#### فائده

آپ سلی اللہ علیہ وسلم مونچھیں کتر واتے تھے۔آپ کے زمانہ میں مجوں مونچھیں بڑھاتے اور داڑھی کٹاتے تھے۔ حالانکہ یہ فعل خلاف فطرت ہاں گئے آپ نے ان کے خلاف کرنے کا تکم دیا۔ سیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ داڑھی بڑھاؤاور مونچھیں کٹاؤاور مجوں کی مخالفت کرو۔اور داڑھی کارکھنا صرف سنت مجمد بیاور طریقۂ اسلام ہی نہیں بلکہ تمام پنجمبروں جن کی تعدادتقریباً ایک لاکھ چوہیں ہزار ہے کی سنت ہے۔اس لئے حدیث میں من سنن الموسلین کے الفاظ ہیں یعنی تمام انبیاء مرسلین کی سنت ہے۔
مدیث میں من سنن الموسلین کے الفاظ ہیں یعنی تمام انبیاء مرسلین کی سنت ہے۔
نیز داڑھی شعائر اسلام میں سے ہاں لئے داڑھی کٹاناعلی الاعلان شعائر اسلام کی

بے حرمتی اور گناہ کیرہ ہے۔ حتیٰ کہ داڑھی کا نداق اڑا ناکفر ہے۔ اس لئے کہ بیصر ف داڑھی کا بی نہیں بلکہ تمام انبیاء اور تمام امت کے علاء کا نداق ہے۔ خدامسلمانوں کو ہدایت عطاء فرمائے اکثر لوگ اس مہلک مرض میں جتلا ہیں۔ ائکہ حضرات کے نزد یک داڑھی کی مقدار ایک مشت ہے اس سے کم نہ ہونی چاہئے۔ اس مضمون کے تحت مضطرصا حب فرماتے ہیں۔ ایک مشت ہے اس سے گھنی ریش مبارک تھی کہ بھر دیتی تھی سینے کو نظارے کو مسیح و خصر نے مانگا تھا جینے کو فیصل کے مسیح و خصر نے مانگا تھا جینے کو

# أبرومبارك

حضرت ہند بن ابی ہالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابروکا حال بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے ابروخدار باریک اور گنجان تھے۔اور دونوں ابروجدا جداتھے۔ درمیان میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ تھے۔اور ان دونوں ابرو کے زیج میں ایک رگتھی جوغصہ کے وقت ابھر جاتی ۔یعنی موٹی ہوجاتی تھی۔( شائل زندی مع خصائل نبوی )

ابروکاتلوار کی طرح خمراراور باریک ہوناحسن میں زیادتی پیدا کرتاہے۔

البتہ بیخداداد چیز ہے۔ اگر پیدائش ایس حالت ہے توالحمد لله علی ذلک. ورنہ بازاروں میں یا خود تراش کراس طرح کرنا بیخلیق خدادندی میں تغیر ہے۔ جوشیطان کا فریب ہے۔ جس کاذکرخود شیطان کی زبانی قرآن میں موجود ہے۔ ولآمر نہم فلیغیون خلف الله. ترجمہ (شیطان کہ تا ہے کہ اور میں ان کوسکھلا وُنگا کہ بدلیں صور تیں بنائی ہوئی الله کی ترجمہ (شیطان کہتا ہے کہ اور میں ان کوسکھلا وُنگا کہ بدلیں صور تیں بنائی ہوئی اللہ کی ترجمہ (شیخ الہند) خلاصة السیر ص ۲۰۱۹ پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابروپوستہ اور ایک دوس سے جدا جدا ہے۔

گھنے باریک اور خم دار تھے مثل کمان ابرو ذرا کھے فصل سے دونوں ہلال ضوفشاں ابرو رگ پاک اک دونوں ابرووں کے درمیاں میں تھی جو غصہ میں ابھر آتی تھی تیراک دو کماں میں تھی

## ً بال مُبارك

### نەسىدھےنە بالكل پىجدار

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل پیچدار تھے ( کہ بدنمامعلوم ہوں اور نہ بالکل سیدھے بلکہ ملکے سے پیچداراور گھنگھریالہ پن لئے ہوئے شھے۔ (شائل زندی) (بخاری من ۵۰۰٪)

ای طرح ام معبدخزاعیہ کابیان ہے کہ آپ کے بال چمکداراورسیاہ تھے۔ حضرت علیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے تو فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل پیچد ارتھے نہ بالکل سیدھے۔ بلکہ تھوڑی می پیچیدگی لئے ہوئے تھے۔ (شائل ترندی)

## تین طرح کے بال

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بال رکھنے کی تھی۔ خصائل نبوی میں ہے کہ آپ کا سرمنڈ انا چندم سبہ ثابت ہے۔ ورندا کثر بال رکھا کرتے تھے۔ البتہ بال ایک حالت پر رہنے والی چیز نہیں بلکہ بھی زائد ہوجاتے ہیں اور بھی کم رہتے ہیں۔ ای طرح جان ہو جھ کر بھی کم کئے جاتے ہیں۔ اس لئے آپ کے بالوں کی لمبائی میں تین طرح کی روایات ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت براء بن عازب کا بیان ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بالی کا نوں تک شریف میں حضرت براء بن عازب کا بیان ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بالی کا نوں تک آتے تھے۔ لہ شعر یبلغ شحصة اذنبه (بخاری ۴۵۰۴)

دوسری حالت حضرت عائش فرماتی ہیں کہ میں اور آپ ایک ہی برتن میں عنسل کیا کرتے سے اور آپ ایک ہی برتن میں عنسل کیا کرتے سے اور آپ کے بال مبارک ایسے پنٹھوں سے جو کان کی لوتک ہوں ان سے زیادہ تھے اور جو پنٹھے مونڈھوں تک ہوتے ہیں ان سے کم تھے۔ یعنی نہ زیادہ لمبے تھے نہ چھوٹے بلکہ کانوں اور کندھوں کے درمیان تھے۔ (شائل زندی)

اور بیہی حالت حضرت انسؓ ہے (مسلم شریف ص ۲۵۸ج۲) پرمنقول ہے۔

تیسری حالت حضرت برائی دوسری روایت میں ہے کہ (لمه شعو یضوب منکبیه)
پوری حدیث کا ترجمہ بیہ ہے کہ میں نے کسی پنٹھوں والے کوسرخ جوڑے میں آپ سلی اللہ
علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں و یکھا۔ آپ کے بال مبارک مونڈھوں کوچھور ہے تھے
یعنی مونڈھوں تک آرہے تھے۔ (ٹائل زندی - بناری ۲۵۸۵ میں)

#### فائده

آپ سفید دھاریوں والاسرخ رنگ کا کرنہ زیب تن فرماتے تھے جودور سے دیکھنے میں سرخ ہی محسوں ہوتا تھااس لئے سرخ کہد دیا ورنہ خالص تیز سرخ رنگ کا کپڑا پہننا مرد کے لئے حنفیہ کے ہاں مکروہ ہے۔

سیہ گنجان گیسو جس پہ صدقے ہوں دل و دیدہ ذرا مائل بہ خم بالکل نہ سیدھے ہی نہ پیچیدہ درازی میں پہنچ جاتے تھے نیچ کان کی لو سے درخثاں مانگ روشن کہکشاں ہے جس کے پر تو سے

# گردان مُبارک

#### صاف شفاف وخوبصورت

آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک نہایت صاف شفاف تھی۔حضرت ہند بن ابی ہالہ آپ کے حلیہ مبارک انقشہ تھیجتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسا کہ مورنی کی گردن صاف تراثی ہوئی ہوتی ہے۔ (شاک ترندی)

#### فائده

مورتی کی گردن سے تثبیہ دینے میں نکتہ بیہ کے کہ مورتی بنانے والا اس کے تراشنے میں اپنی پوری کاریگری کا ثبوت پیش کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کی تصویر بنانے والی ذات علی کل مشیع قدیر اور فعال لمارید ہے۔ یعنی ہر چیز پرقدرت رکھنے والا ہے اور جو

عابتا ہے کرڈالتا ہے۔ تب خوبصورتی میں کیا کی رہی ہوگی۔ بیشبیہات صرف سمجھانے کے لئے ہیں ورندمورتی کا آپ سے کیا مقابلہ

بلند و دلفریب و خوش نما تھی آپ کی گردن بت سیمیں کی جیسے ہو تراثی یا ڈھلی گردن

# كنده صمبارك

زادالمعادص ۵۴ ج۲ میں حضرت علیؓ ہے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں موند ھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی تھیں۔

حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان کی جگہ موثی اور پر گوشت تھی (شائل زندی)

حضرت ہندین الی ہالہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے دونوں مونڈھوں کے اوپر بال بھی تھے۔ اشعو المنکبین (شائل زندی)

حضرت براء بن عاز ب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے مابین کچھ زیادہ فصل تھا۔ (بناری ۲۰۰۳ ج۱)

## سيب بينهمُبارك

حضرت برائی روایت سے جو بخاری کے حوالہ سے ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان دوری زیادہ تھی اس سے سینہ مبارک کا کشادہ ہونا بھی معلوم ہوگیا۔
ای طرح ہند بن ابی ہالہ قرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبر یہ سخ الصدر (یعنی چوڑے سینے والے تھے۔ اور آپ کے سینہ مبارک کے بالائی حصہ پر بال بھی تھے۔ البت دونوں چھا تیاں بالوں سے خالی تھیں۔ (شائل ترینی)

تھے چوڑے دونوں شانے فصل کچھ ان میں زیادہ تھا ذرا اکجرا ہوا تھا سینہ پاک اور کشادہ تھا

# ببيط مُبارك

سینہ ہے ہموار

ہند بن الی ہالٹر بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواء البطن و الصدر تھے العلیٰ مبارک سیند کے ہموار تھا۔ تو ند لکلی ہوئی نہی (شائل ترندی)

نیزام معبدخزاعیہ نے جوابے شوہر کونقشہ بتلایا تھاوہ فرماتی ہیں کہ آپ میں تو ندلے بن کاعیب نہ تھا بلکہ آپ کاجسم مبارک جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر تھا۔ یعنی ایسی کوئی کی ونقص نہ تھا کہ بدنما معلوم ہو۔

### بالول کی ککیسر

حضرت علی اور ہند بن ابی ہالہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ (طلق) سے لے کرناف تک سینہ اوربطن کے درمیان بالوں کی ایک باریک لکیرتھی جس طرح چھڑی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ طن مبارک بالوں سے بالکل صاف تھا۔ (شکل ترزی) مشم اور سینہ ہموار ایک نمائش تھی جمالوں کی تھی سینے سے لکیر ایک ناف تک باریک بالوں کی شخص سینے سے لکیر ایک ناف تک باریک بالوں کی شخص کے جال اورپری حصہ میں بازو اور سینے کے بال اورپری حصہ میں بازو اور سینے کے بال اورپری حصہ میں بازو اور سینے کے بال تھا مثل آ بیکینے کے

# ً بإزومُبارك

ہند بن ابی ہالہ پہلے اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم الشعر الزراعین تھے۔ یعنی دونوں بازوؤں پر بال تصاور فرماتے ہیں آئپ طویل الذندین تھے۔ یعنی لمبی کلائیوں والے تھے۔ اس طرح خلاصة 'السیرص ہیں آئپ طویل الذندین تھے۔ یعنی لمبی تھیں یہ مضبوطی وقوت کی علامت ہے۔

# بتضيليال مبارك

ہندین ابی ہالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں فراخ یعنی کشادہ اور پر گوشت یعنی گداز تھیں۔(شائل زندی)

حضرت انس آپ سلی الله علیه وسلم کے خادم خاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی ریشمی کپڑایا خالص ریشم یا کوئی اور زم چیز ایم نہیں چھوئی جوآپ کی بابر کت بھیلی سے زیادہ زم ہو۔ (بناری شریف ص۵۰۳ج)

# دستِ مُبارك كي أنگليال

ہندین ابی ہالہ قرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لا نبی تفیس ۔ (شائل زندی)

مطلب یہ ہے کہ اور لوگوں کے اعتبار سے قدر سے طول کی طرف مائل تھیں۔ البتہ حد سے زائد کمبی نتھیں کہ بڑی معلوم ہوں اور انگلیوں کی گر ہیں مضبوط اور بڑی تھیں۔حضرت علی اور ہند بن ابی ہالی دونوں کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کی ہڑیاں موثی موثی تھیں۔ نواس میں انگلیوں کے جوڑ بھی داخل ہیں۔ (شائل تذی)

کف دست اور پنچ پائے اطہر کے کشادہ تھے گداز و نرم دیبا اور ریٹم سے زیادہ تھے کلال تھیں ہڑیاں مربوط اور پرگوشت تھے اعضاء تھے لانے ہاتھ کمی انگلیاں متناسب و زیبا

بغلیں مُبارک

صاف شفاف و چمکدار

آ پ صلى الله عليه وسلم كى بغليس مبارك بالكل صاف شفاف اور چمكدار تھيں۔ چنانچ دھنرت

انس فرماتے ہیں کہ دعاء استسقاء میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ استے زیادہ بلند فرماتے تھے کہ آپ کی بغل مبارک کی سفیدی چمکی تھی۔ اسی طرح ابوموی فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ دعافر مائی توہاتھ استے او پراٹھائے کہ آپ کی بغل نظر آنے گئی۔ (بناری ۲۰۰۳)

#### فائده

سفید ہونے سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ کی بغل میں بالنہیں تھے۔ یا تو قدر ۃ نہیں تھے یا پھر آپ کے ان کے اکھاڑے پر پابندی کرنے کی وجہ سے البتہ بغل مبارک صاف اور چیکدارتھی۔ (ماٹیہ بناری ٹرینے میں ۵۰۳)

> بغل میں تھی سفیدی جسم اطہر کی طرح تاباں بدن تھا مشک و عزر سے بھی خوشبودار بے پایاں

# يناليال مُبارك

حضرت جابرٌ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈ لیاں کسی قدر باریک تھیں اور آپ کی پنڈلی مبارک پر بال بھی تھے۔ (شائل زندی)

یے سے مقت مردوں میں اچھی شار ہوتی ہے اور عور توں کی پیڈلی کا موٹا ہونا اور بالوں سے خالی ہونا حسن کی علامت ہے۔ لیکن مرد کے لئے ہلکی پنڈلی بی قابل مدح ہے۔ نیز پنڈلی مبارک چکدار تھی عون بن ابی جیفہ ٹے ایک قصہ بیان فرمایا اس میں فرماتے ہیں کہ آپ خیمہ سے باہر تشریف لائے آپ کی پنڈلی چمک رہی تھی گویا میں اب بھی اس پنڈلی کی چمک کود کھے رہا ہوں۔ (بیجملہ حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ) (بخاری س۔ ہے)

# قدم مُبارك

حضرت علیؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گداز اور

پرگوشت تنے اور ہند بن ابی ہالٹگا بیان ہے کہ آپ کے قدم مبارک (پرگوشت ہونے کے ساتھ ساتھ) ہموار اور سخر الی کی ساتھ ساتھ ) ہموار اور سخرے (چکنا ہیں لئے ہوئے ) تنے۔ان کی ملاست اور سخرائی کی وجہ سے یانی ان پر سے فوراً ڈھل جاتا تھا۔ کھہر تانہیں تھا۔ (شاکر ندی)

دونوں قدموں کا پر گوشت ہونا ہے صفت مردوں میں ممدوح ہوتی ہے نہ کہ عورتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی انگلیاں بھی تناسب کے ساتھ اوروں کے مقابلہ میں دراز تھیں جیسا کہ ہاتھ کی انگلیوں کے متعلق گزراہے۔

ہند بن ابی ہالی قرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے تھے۔ کان خمصان الاخمصین (شاکر زری)

خلاصة السير ص ٢٠١٩ پر آپ كے حليه مباركه كا بيان ہے اس ميں ہے كه آپ كے تكوے خالی تھے۔ تكوؤں كا گوشت سے خالى اور گہرا ہونا سخاوت كى علامت ہے۔

کف دست اور پنج پائے اطہر کے کشادہ تھے گداز و نرم دیبا اور ریٹم سے زیادہ تھے قدم آئینہ سا قطرہ نہ پانی کا ذرا کھہرے تھیں کم گوشت اور ہلکی ایڑیاں تلوے ذرا گہرے

# بَدان مُبارك

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ہند بن ابی ہالہ اور حضرت علی دونوں بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضخم الکو ادیس دوسری حضرت علی دونوں بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضخم الکو ادیس دوسری حکمہ ہے جسلیل المنشاش تھے یعنی جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں مضبوط اور بڑی بڑی تھیں۔ یہ قوت وطاقت کی دلیل ہے (شائل ترینی)

خلاصة السير ميں ہے كہ آپ كے سب اعضاء بڑے بڑے تنجے۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں كہ آپ صلى الله علیہ وسلم کے بدن پر جمنو لی طورے زائد

يتت النظاي

(غیرمعمولی) بالنہیں تھے۔ (شاکرندی)

بعض آ دمیوں کے بدن پر بہت بال ہوتے ہیں۔ آپ کے بدن مبارک کے خاص خاص حصوں پر بال تھے بقیہ جسم بالوں سے بالکل خالی اور صاف تھاوہ مقام جس پر بال تھے دیگر روایات کی روشنی میں یہ ہیں۔ (۱) دونوں بازوؤں پر بال تھے۔ (۲) دونوں پنڈلیوں پر (۳) دونوں مونڈھوں پر (۳) سینہ کے بالائی حصہ پر (۵) اور حلق سے لے کرناف تک ایک باریک دھاری تھی جیسے کوئی زم جہنی ہوتی ہے۔

تھے کچھ بال اوپری حصے میں بازو اور سینے کے بقیہ کل بدن بے بال تھا مثل آ بگینے کے

تفيديال

كتنے بال سفيد تھے

حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں کہ لم یسومن المشیب الاقلیلالیعنی آپ کے بالوں میں سفیدی زیادہ نہیں تھی۔ بلکہ چند ہی بال سفید ہوئے تھے۔ (سلم شریف سم ۱۳۵۹ تھے)
میں سفیدی زیادہ نہیں تھی۔ بلکہ چند ہی بال سفید ہوئے تھے تو انہوں جابر بن سمر ہ سے معلوم کیا گیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہوئے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ است کم تھے کہ جب آپ تیل کا استعمال فرماتے تو معلوم نہیں ہوتے اور

اگرتیل لگائے ہوئے نہ ہوتے تو معلوم ہوتے تھے۔ (مسلم ٹرینے می ۱۵۹۶۶)

مطلب بیہ ہے کہ آپ کے بال بہت کم سفید ہوئے تھے کیکن کتنے تھے ان کی گنتی کسی نے مطلب بیہ ہے کہ آپ کے بال بہت کم سفید ہوئے تھے کیکن کتنے تھے ان کی گنتی کسی نے کم بتلائی کسی نے زائد۔البتہ ہیں سے زائد کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں اور چودہ سے کم بیان کر بھی ثابت نہیں ہیں۔ چودہ اور ہیں کے مابین تھے پھر جس صحابی کو جتنے معلوم ہوئے بیان کر دیۓ بیاگنے کا فرق ہے۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک اور داڑھی شریف میں چودہ سے زائد سفید بال نہیں گئے (بیسب سے کم مقدار ہے) حضرت ابن عمر ّ يَنْشِينُ النَّاقِينَ النَّاقِينَ النَّاقِينَ النَّاقِينَ النَّاقِينَ النَّاقِينَ النَّاقِينَ النَّاقِينَ النَّ

فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال ہیں تھے۔ (پیسب سے زائد مقدار ہے۔) (شائل زندی)

حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات تک آپ کے ہیں بال سفید نہیں ہوئے تھے۔ یعنی ہیں سے کم ہی رہے۔ (ہناری ص۵۰۶)

سفید بال کہاں کہاں تھے

حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی کچھاتو بچہ ریش (داڑھی بچہ) میں تھی۔ کچھ صدغین یعنی کن پٹیوں میں کچھ سرمیں تھی۔ (سلم ۱۳۵۹ تھے۔ کچھ مطلب میہ ہے کہ اولاً تو سفید بالوں کی تعداد ہی کم تھی پھروہ بھی تین جگہ منتشر تھے۔ کچھ سرمیں کچھ بنڈلیوں میں اور کچھ داڑھی بچہ میں۔

## لبكسس مُبارك

آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم کالباس نهایت ساده اور معمولی ہوتا تھا۔ فقیرانه اور درویشانه
زندگی تھی۔عام لباس آپ کا تہدا ورجا دراور کرنة اور جبداور کمبل تھا۔ جس میں پیوندلگا ہوتا تھا۔
اکثر حالتوں میں آپ صلی الله علیه وسلم کالباس جا دراورازار یعنی تہبند ہوتا تھا جو سخت اور
موٹے کیٹرے کا ہوتا تھا۔ مدارج النہو ق میں ہے کہ آپ میلے اور گندے کیٹرے کو مکروہ و
نایسند فرماتے تھے۔ (اسوہ رسول س ۱۹)

حضرت سمرہ بن جندبؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ سفید کپڑ اپہنا کرواس لئے کہوہ زیادہ پاک وصاف رہتا ہے اوراس میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ (شائل ترزی)

زاد المعاد میں ہے کہ آپ نے یمنی جا درین جبۂ قباء قمیص تہبند موزہ اور جوتا ہر چیز استعال فرمائی ہے اور آپ سلی اللہ علیہ وساری دار سیاہ اور سادہ کیڑ ابھی پہنا ہے (اسوہ رسول)

لباس اکثر رہا کرتا سفید اور کھر درا موٹا جو ہوتا نصف پنڈلی تک نہ لانبا ہی نہ تھا مجھوٹا

يَشِينُ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّ

مجھی پوشش تھی گنگی اور جاور دھاریوں والی مجھی کملی بھی جسم پاک پر اوڑھے ہوئے کالی

. قمیص مُبارک

وضع قطع

ملاعلی قاری نے دمیاطی سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کر نہ سوت کا بنا ہوا تھا۔
جوزیا دہ لمبانہ تھا اوراس کی آسین بھی زیادہ لمبی نہ تھی۔اسی طرح مناوی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ آپ کا کرنہ گخنوں ہے او نچا ہوتا تھا۔ (خصائل نبوی ص ۴۹) اور شائل میں ہے کہ آپ کے کرنہ کا گریبان سینہ پر ہوتا تھا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گریبان کھولے دکھتے کہ سینہ اطہر صاف نظر آتا اوراسی حالت میں نماز پڑھ لیتے۔(شائر ترین) کے سینہ اطہر صاف نظر آتا اوراسی حالت میں نماز پڑھ لیتے۔(شائر ترین) کے کرنہ کی آسین پہنچ تک ہوتی تھی۔(شائر ترین)

#### فائده

اس کے علاوہ پہنچوں ہے آگے تک کی آسٹین بھی آپ نے چوغہ میں بنوائی ہے یہ بیان جواز کے لئے تھا مطلب رہے کہ افضل اور سنت تو یہی ہے کہ آسٹین گوں تک ہوں اور جائز آگے تک بھی ہے۔ لیکن انگلیوں ہے متجاوز نہ ہونی جاہئے اور کرتہ کی لمبائی کے متعلق علامہ شامی نے لکھا ہے کہ آ دھی پنڈلی تک ہونی چاہئے زیادہ نہیں لیکن ریافضل ہے ورنہ مخنوں تک جائز ہے۔ گرمنا سب نہیں ہے۔

#### ہ ستین آسین

آپ سلی الله علیه وسلم کرته کی آستین نه بهت تنگ رکھتے نه بهت چوڑی۔ بلکه درمیانی ہوتی۔اورآستین ہاتھ کے گٹوں تک رکھتے۔اور چوغہ وغیرہ کی نیچے تک ۔مگرانگلی سے متجاوز نه ہوتا تھا۔ (اسوہ رسول ۱۲۲)

# تشكى مُبارك

#### باندھنے کی کیفیت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ لنگی باندھنے کی تھی پائجامہ کے بارے میں اختلاف ہے جیسا کہ ابھی آتا ہے مدارج النوق میں ہے کہ آپ اپنی تہبند کو آگے کی جانب لئکاتے اور پیچھے کا حصہ اونچار کھتے۔(اسو،رسول ص ۱۱۹)

آپ کی گنگی آ دھی پنڈ کی تک رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت عثان غنؓ اپنی گنگی آ دھی پنڈ لی تک رکھتے تھےاور فرماتے کہ یہ ہی ہیئت تھی میرے آ قا کی گنگی کی۔ (ٹائل زندی)

### کنگی کی حد

حضرت حذیفۃ بن الیمان فرماتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے میری یا اپنی پنڈلی کے گوشت کا حصہ پکڑ کرفر مایا کہ بیہ حد ہے نگی کی۔اگر تخصے صبر نہ ہوتو اور نیچے ہی اوراگر تخصے اس پرصبر نہ ہوتو لنگی کا مخنوں پرکوئی حق نہیں۔(ٹائل تزندی)
مخنوں سے بنچے یا مجامہ یالنگی رکھنا حرام ہے۔

### ٹخنول سے پنچے نہ ہو

حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخنوں سے بنیچ جتنے حصہ پر کپڑا لگتا ہے وہ آگ میں جلایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایپ ان دونوں کا نوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشخص متنکبرانہ لگگی ایک ان دونوں کا نوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشخص متنکبرانہ لگگی ایک کا قیامت میں جن تعالی اس کی طرف نظر نہیں کریں گے۔ (بھاری سام ۱۳۹۶ ہسلم ۱۳۵۵) انگا سے ایک فی

کنگی کی پیائش

آ پ صلی الله علیه وسلم کی کنگی کی پیائش جار ہاتھ ایک بالشت کمبی اور چوڑائی تمین ہاتھ ایک بالشت \_ یا بعض روایات کے مطابق دوہاتھ ایک بالشت چوڑی تھی \_ (خصائل نبوی)

### صحابةٌ ويائجامه كي اجازت

تر فدی شریف میں واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائجامہ خریدا ہے البتہ پہننا کسی روایت سے ثابت نہیں لیکن آپ کے پاس موجود تھا۔اور صحابہ کرام آپ کی اجازت سے پہنتے بھی تھے۔

چنانچہ حضرت ابوامام فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہود پائجامہ پہنتے ہیں لنگی نہیں باندھتے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہتم لوگ اس کے خلاف کرو پائجامہ بھی پہنواور لنگی بھی باندھو۔ (خصائل نبوی ۹۵)

# <u> چا</u>درمُبارک

#### يبنديده حادر

یہ بات گزر چکی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول گئی باند ھنے اور جا دراوڑ ھنے کا تھا۔ اس لئے کہ اس کے اندرتو اضع ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں تکلف نہیں کرنا پڑتا ہے۔
سفید لباس تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوب تھا ہی لیکن رنگین لباس میں سبز رنگ کا لباس طبیعت پاک کو بہت پندتھا۔ چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی منقش جا در کپڑوں میں زیادہ پندیدہ تھی۔ (مسلم سام ۱۹۳۶ ہائل زندی)

یه بیمنی چا دریں دھاری دارسبزرنگ کی ہوتی تھیں۔جنتی لباس بھی سبزرنگ کا ہی ہوگا۔ (بناری مع عاشیہ ۸۲۵ج۲)

### اوڑھنے کی کیفیت

ابورمثہ ؓ ارشادفر ماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسبز رنگ کی جا دریں اوڑ ھے ہوئے دیکھا۔ (ﷺ کرندی)

مجھی آپ چا درکواس طرح اوڑھتے کہ دائیں بغل کے پنچے سے نکال کر ہائیں کندھے پرڈال لیتے تھے۔(اسوہ رسول اکرم)

### حا درمبارک کی لمبائی اور چوڑ ائی

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی جا در مبارک کی لمبائی جار ہاتھ اور چوڑ ائی ڈھائی ہاتھ تھی۔ اور ایک دوسرے قول کے مطابق چھ ہاتھ لمبی اور تین ہاتھ ایک بالشت چوڑی بتائی جاتی ہے۔ (خصائل نبوی ص ۹۵) آپ سلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی بھی اوڑ ھتے تھے۔ حضرت عائش قرماتی ہیں کہ آپ ایک مرتبہ صبح صبح باہر تشریف لے گئے تو آپ کے بدن پر ایک سیاہ بالوں کی جا درتھی۔ (مسلم م ۲۰۱۳)

### ٹو یی مبارک

آپ سلی اللہ علیہ وسلم سفیدرنگ کی ٹوپی استعال فرماتے تھے۔لیکن سفر وحضر میں مختلف ہوتی۔ جب آپ وطن میں ہوتے تو سر سے چیٹی ہوئی ٹوپی اوڑھا کرتے۔ نیز آپ نے سوزنی نماسلے ہوئے کپڑے کی گاڑھی ٹوپی بھی اوڑھی ہوئی ہوئی ہوئی اور جب سفر میں ہوتے تو اٹھی ہوئی باڑ دارٹوپی استعال فرماتے۔اور بھی بھی اس کوسفر ہی میں سترے کی جگہ بھی استعال فرماتے۔ اور بھی بھی اس کوسفر ہی میں سترے کی جگہ بھی استعال فرماتے۔ (اسوہ رسول سی ۱۳۳ بحوالہ مراج المنیر نبوی لیل ونہارس ۱۳۱۱)

## عمَامه مُبارك

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عمامہ استعال فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ عمامہ باندھا کرو۔اس سے حلم میں بڑھ جاؤ گے۔عمامہ نہ ہوتا تو سراور ببیثانی مبارک پرایک پڑبھی باندھ لیا کرتے تھے۔

### عمامهمارك كارتك

حضرت عمر بن حریث فرماتے ہیں کہ وہ منظر گویا میری آئکھوں کے سامنے ہے جب نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے اور سیاہ رنگ کا عمامہ مبارک آپ کے سر مبارک پرتھا۔ (مسلم دنیائی)

منت النظائل

حضرت جابر قرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مے ہیں داخل ہوئے تو آپ کے سرمبارک پرسیاہ رنگ کا عمامہ تھا۔ (شاک ترندی)

شملهمبارك

تقریباً ایک بالشت کا ہوتا تھا اور اکثر شملہ چھوڑ کر ہی عمامہ باندھتے تھے۔ اور اکثر شملہ کو پیچھے دونوں مونڈھوں کے درمیان رکھتے تھے۔ (خصائل نبوی ونبوی کیل ونہارص ااس) پیچھے دونوں مونڈھوں کے درمیان رکھتے تھے۔ (خصائل نبوی ونبوی کیل ونہارص ااس) حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھتے تو اس کے شملہ کو دونوں مونڈھوں کے درمیان پیچلی جانب ڈال کیتے۔ (شائل تریدی)

عمامه كى لسبائى

آ ب صلى الله عليه وسلم كاعمامة قريباسات كزكاموتا تفار (خصائل نبوى دنبوى يل دنبارس ١٣١١)

عمامہ کے پنچے کپڑار کھنا

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرمبارک پراکثر کپڑارکھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کپڑا چکنا ہٹ کی وجہ سے تیلی کا کپڑامعلوم ہوتا تھا۔ (شاکر زیری)

یہ کپڑا آپ عمامہ کے نیچ رکھتے تھے تا کہ تیل کی وجہ سے عمامہ خراب نہ ہو۔لیکن اس کے باوجودیہ کپڑامیلانہ ہوتا تھا۔

#### فائده

ملاعلی قاریؓ نے لکھا ہے کہ نہ آ پ کے کپڑوں میں جو کیں پڑتی تھیں نہھٹل خون چوں سکتا تھا اور علامہ رازی سے منقول ہے کہ آ پ کے بدن مبارک پر بھی کھی نہیں بیٹھی۔(خصائل نبوی س۔۱۰۰)

موز ہےمبارک

موزول برمسح

آپ سلی الله علیه وسلم نے موزے پہنے ہیں اور ان پرسے بھی فرمایا ہے۔ شجاشی کا مدید

حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ کے پاس سیاہ رنگ کے دو سادے موزے ہدیہ بھیجے تھے۔ آپ نے ان کو پہنا اور وضو کے بعدان پرسے بھی فرمایا۔ (شاکر زندی) حضرت و حیبہ کا مدیبہ

حضرت مغیرہ بن شعبہ قرماتے ہیں کہ دحیہ کلبیؓ نے دوموزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونذر کئے تھے۔ آپ نے ان کو پہنا یہاں تک کہ وہ بھٹ گئے۔ (شائل زندی)

#### فائده

موزے کے آ داب میں سے ہے کہ پہلے دائیں پاؤں میں پہنے۔پھر ہائیں پاؤں میں اور یہ بھی موزے کے آ داب میں سے ہے کہ پہننے سے قبل موزہ کو جھاڑ لے۔جس کی وجہ یہ ہے کہ مجزات میں طبرانی نے عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے کہ آ پ نے ایک مرتبہ جنگل میں ایک موزہ پہنا دوسرا پہننے کا قصد فرمار ہے تھے کہ ایک کواد وسرا موزہ اٹھا لے گیا۔اور پھر او پرسے جا کراس کو پھینک دیا اس میں سانپ گھسا بیٹھا تھا وہ گرنے کی چوٹ سے باہر نکلا۔ آ پ نے شکر خداوندی ادا کیا اورامت کے لئے یہ قانون جاری کردیا کہ ہر مسلمان کے لئے مروری ہے کہ جب موزہ پہننے کا قصد کر بے تو اس کو جھاڑ لیا کر بے۔ (خسائل نبوی سی)

نعلین مُبارک

تعلین مبارک کی ساخت

عرب کا جوتا ایسانہیں ہوتا تھا جیسا کہ یہاں ہند میں متعارف ہے بلکہ ایک چمڑے کی چیٹی پردو تھے۔ ہوتے آپ سلی اللہ علیہ وہلے چیل نے اور نماز کی اسور سول اللہ علیہ وہلے ہوئے کیا کھڑاؤں نماجوتا پہنا کرتے تھے۔ (فسائل نبوی و اسور سول) معنرت قنادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے بوچھا کہ آپ کے جوتے کیسے تھے

تو حضرت انس نے فر مایا کہ ہرایک جوتامیں دودو تھے تھے۔ (بخاری ۱۲۸۰۶) یعنی نیچے چپل کے سول کی طرح چمڑا ہوتا تھااس پر دوتن لگی رہتی تھی ایک انگو تھے اور اس کے پاس والی انگلی کے ایج میں دوسری تن ایچ کی انگلی اوراس کے پاس والی انگلی کے درمیان میں اور دونتناں پشت پر ہوتی تھیں بیدونوں تھےان سے ل جاتے تھے۔

### بغير بالوں والے چمڑے کا جوتا

عرب میں اکثر بغیر بال اتارے چمڑے کا جوتا بنالیا کرتے تھے لیکن آپ صاف کئے ہوئے چڑے کا جوتا استعال کرتے تھے۔جیسا کہ آگلی روایت سے ثابت ہے۔

عبید بن جرت کے ابن عمر ﷺ معلوم کیا کہ آپ بغیر بالوں کے چمڑے کا جوتا پہنتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔انہوں نے فر مایا کہ میں نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کواییا ہی ہینتے ہوئے دیکھاہاس کئے اس کو پسند کرتا ہوں۔(ٹائل زندی)

#### فائده

جوتے کے آ داب میں سے ہے کہ دائیں یاؤں میں پہلے پہنے پھر بائیں پاؤں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جوکوئی تخص تم میں سے جوتا پہنے تو دائیں سے ابتداء کرنی حاہئے اور جب کوئی نکالے تو بائیں سے پہلے نکالے بعنی دایاں یا وُں جو تا پہننے میں مقدم ہونا جا ہے اور نکالنے میں موخر۔

( بخاری ۲۰ ج ۲ مسلم ۱۹۷ ج ۲ شائل ترندی )

یہ صرف جوتے کی شخصیص نہیں بلکہ ہروہ چیز جسکا پہننازینت ہواس کے پہننے میں دائیں کو قدم کرناچاہئے۔نیزایک جوتا پہل کر چلنے ہے بھی آپ سلی اللّٰدعلیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ابوہر ریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جوتی پہن کر کوئی نہ چلے **یا دونوں پہن** کر چلے یا دونوں نکال دے۔ ( بخاری ص ۱۸۶-مسلم ۱۹۵ج ۱۳-شاکر زندی ) خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ایک جوتہ پہننے کی نہیں تھی۔اس لئے کہ جب دوسرول کومنع فرمارہے ہیں تو خوداییا کاہے کو کرتے اور بظاہراس حدیث میںممانعت ہے مقصود عادةٔ ایبا کرنا ہے۔لہذاا گرکسی عذر کی وجہ ہےابیا کرلے تو کوئی مضا نُقة نہیں ہے۔

مثلاً جوتا ٹوٹ جائے یااورکوئی عارض پیش آ جائے۔غرض پیرکہ معتاد ومہذب اندازیر ہرچیز کو پہننا جائے۔ بےتمیزی سے احتر از کرنا جائے۔ (خصائل نبوی ۱۳۰۰)

تعلین مبارک کی پیائش

آ پ صلی الله علیه وسلم کے تعلین شریف ایک بالشت اور دو انگل لیم اورسات انگل چوڑے تھےاور نیچے سے دونوں تسموں کے درمیان کا فاصلہ دوانگل تھا۔ (اسوہ رسول ص١٢٦) تھی چپل کی طرح کی ساخت تعلین معلیٰ کی نہان کی شکل کی ہیئت تھی جو چرم مصفی کی تله دوہراتھااور دوہرے تھے تھے دوجگہاں میں لگیں تھی پشت یا پر چھ میں دو پٹیاں جس میں انگوٹھے کے بھی یاس ایک نیج کی انگل کے بھی اندر وہ تھے ڈال لیتے انگلیوں میں اپنی پیغمبر

بستر مبارك

حضورا كرم صلى الله تبييه وسلم كابستر مبارك بهى صرف ثاث كاموتا تقابهى بورياموتا تقابهى چڑے کا ہوتا تھا جس میں تھجور کی حصال بھری ہوتی تھی۔

حضرت عا کشتہ قرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور آ رام فرمانے کا بستر چیڑے کا ہوتا تھا جس میں تھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی ہوتی تھی۔ (بناری ۱۹۵۴ج مسلم ۱۹۵۳ج شائل زندی)

حضرت حفصہ جوآ ہے کی بیوی اور حضرت عمر کی صاحبز ادی ہیں ان ہے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا تو انہوں نے فر مایا کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے ہم حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ایک روز مجھے خیال ہوا کہا گراس کو چو ہرا کر کے بچھا دیا جائے تو زیادہ نرم ہو جائے تو میں نے حیارتہہ کر کے بچھا دیا۔تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو دریافت فرمایا کہ میرے بیچے رات کو کیا چیز بچھائی تھی میں نے عرض کیا کہوہ روز مرہ کا بستر تھا آج رات اے چوہرا کر دیا تھا تا کہ زیادہ نرم ہوجائے۔تو حضورصکی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس کو پہلے حال پر رہنے دو۔اس کی نرمی رات کو مجھے تہجدے مانع ہوئی۔ ( ٹائل زندی )

حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

حاضر ہوا آپ بور سے پر آ رام فرمار ہے تھے جس کے نشانات جمداطہر پر ظاہر ہور ہے تھے۔ میں
ید کی کررونے لگا۔ حضور نے فرمایا کہ کیابات ہے کیوں رور ہے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ حضور قیصر
وکسر کی تو مخمل اور ریٹم کے گدوں پر سوئیں اور آپ بور ہے پر آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ
رونے کی بات نہیں ہے ان کے لئے دنیا ہے اور ہمارے لئے آخرت ہے۔ (خصال نبوی میں اس مورت)
حضرت عمر کے ساتھ بھی اس طرح کا قصہ پیش آیا کہ وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور ای طرح سوال و جواب حضور سے ہوئے۔ اس کا مفصل ذکر بخاری
میں حاضر ہوئے اور ای طرح سوال و جواب حضور سے ہوئے۔ اس کا مفصل ذکر بخاری
شریف میں ص ۲۵ کے ۲ برموجود ہے۔

بہت ی احادیث میں آیا ہے کہ صحابہ جب نرم بستر بنانے کی درخواست کرتے تو میرے آقا بیاد شاد فرماتے کہ مجھے دنیاوی راحت و آرام سے کیا کام میری مثال تواس راہ گیرجیسی ہے جو چلتے براستہ میں ذرا آرام کرنے کے لئے کسی درخت کے سایہ کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ کرچل دیا ہو۔ (خصائل نبوی ص ۲۷۸) یہ تھا ہمارے آقاد و جہاں کے سردار کا حال جس کوئ کر ہرامتی کا دل مجرا تا ہے اور ہم امتیوں کے فرشوں اور قالینوں کا جوحال ہے وہ نگا ہوں کے سامنے ہے۔ حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر ایک انصاری عورت آئی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا کہ عباء بچھار کھا ہے تو گھر واپس جاکرا یک بستر تیار کیا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ (شائی ترین)

زادالمعادمیں ہے کہ آپ تکیہ پر ٹیک لگاتے تھے اور بھی رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ لیتے۔ (اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم)

حضرت عبدالله بن عمر وُقر ماتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے ۔ تو میں نے آپ کے واسطے تکیہ رکھا جو چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہو گی تھی۔ (بغاری شریف ۹۲۸ ج۲۶)

136

### آ پ صلی الله علیه وسلم کی خوشبو

### خوشبوكا كثرت سےاستعال

آ پ صلی الله علیه وسلم خوشبوکی چیز اورخوشبوکو بہت پسند فرماتے اور کثرت سے استعال کرتے۔دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ (نشراطیب)

#### عطردان

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سکہ یعنی عطر دان یا مرکب عطر تھا۔ اس میں سے خوشبواستعال فرماتے تھے۔ (شائل زندی) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسب سے عمدہ خوشبولگاتی تھی یہاں تک کہ اس خوشبوکی چک میں آپ کا سراور داڑھی دیکھتی تھی۔ (بناری مرے ۲۸۵۲) خوشبوکی خاصیت خوشبوکی خاصیت

زادالمعاد میں صحیح روایت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ خوشہو کی خاصیت ہیں۔ اور شیاطین اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور شیاطین اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور شیاطین اس سے نفرت کرتے ہیں شیاطین کے لئے سب سے زیادہ پسندیدہ مکروہ اور بد بودار چیز ہے۔ چنانچہ طیب اور پاک روحوں کو پاک اور طیب بوہی پسند ہوتی ہے اور ارواح خبیثہ کو خبیث ہوہی پسند ہوتی ہے مرروح اپنی پسند کی طرف مائل ہوتی ہے۔ (اسوہ رسول سے ۲۰۰۰)

یہ بی وجہ ہے کہ آپ کثرت سے خوشبواستعال کرتے ورند آپ کے بدن سے خوشبو مہلتی تھی گو آپ خوشبو کہ جس کو چہ سے مہلتی تھی گو آپ خوشبو کا استعال ندفر مائیں۔حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ جس کو چہ سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم گزرتے بعد کے گزرنے والے لوگ اس کو چہ کو خوشبو سے مہلتا ہوا پاکر سمجھ جاتے کہ ابھی اس راہ سے حضور کا گزرہوا ہے۔(مقلوق میں ۱۳۵۵)

### دست مبارک کی برکت

يتير النظيل

ایک مرتبہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پردم فرما کر حضرت عقبہ کی کمر پر پھیرا جس سے اس قدرخوشبوان کی پیٹھ سے مہسکتی تھی کہ ان کی جار بیویاں تھیں ہرایک بے حدخوشبولگاتی تا کہ ان کے برابرخوشبوہ و جائے مگر حضرت عقبہ کی خوشبو غالب رہتی تھی۔ (خصائل نہری س ۱۲۱)

پسینه مبارک کی خوشبو

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ سے زیادہ خوشبودار چیز کوئی نہتھی۔حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کسی قسم کا مشک یا کوئی عطر حضور کے پسینہ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں سونگھا۔ (بخاری ۵۰۳ ج اسلم ۲۵۷ ج۲۷)

حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آ رام فرمارہ مجے اور آپ کے جسداطہر سے پسینہ نکل رہا تھا۔ میری والدہ نے اس کو ایک شیشی میں جمع کرنا شروع کردیا۔ آپ کی آئے گھل گئی۔ آپ نے پسینہ جمع کرنے کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگیس کہ اس کو ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گے۔ یہ سب سے زیادہ معطر ہے۔ (مسلم شریف میں ملائیں گے۔ یہ سب سے زیادہ معطر ہے۔ (مسلم شریف میں ملائیں گے۔ یہ سب سے زیادہ معطر ہے۔ (مسلم شریف میں ملائیں گے۔ یہ سب سے زیادہ معطر ہے۔ (مسلم شریف میں ملائیں گے۔ یہ سب سے زیادہ معطر ہے۔ (مسلم شریف میں ملائیں گے۔ یہ سب سے زیادہ معطر ہے۔ (مسلم شریف میں ملائیں گے۔ یہ سب سے زیادہ معطر ہے۔ (مسلم شریف میں ملائیں گے۔ یہ سب سے زیادہ معطر ہے۔ (مسلم شریف میں ملائیں گے۔ یہ سب سے زیادہ معطر ہے۔ (مسلم شریف میں ملائیں گے۔ یہ سب سے زیادہ معطر ہے۔ (مسلم شریف میں ملائیں گے۔ یہ سب سے زیادہ معطر ہے۔ (مسلم شریف میں ملائیں گے۔ یہ سب سے زیادہ معطر ہے۔ (مسلم شریف میں ملائیں گے۔ یہ سب سے زیادہ میں ملائیں گ

خوشبو کا ہدیہ

آ پ صلّی اللّٰدعلیہ وسلم کی خدمت میں اگرخوشبو پیش کی جاتی تو اس کوضر ورقبول کر لیتے۔ خوشبو کی چیز واپس کرنے کو ناپسند فر ماتے۔ ( بخاری ص۸۷۸ج۲ )

#### خوشبولگانے کےاوقات

آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبوسر مبارک پر بھی لگایا کرتے اور سونے سے بیدار ہوتے تو قضائے حاجت سے فارغ ہو کر وضوفر ماتے پھر خوشبولباس پرلگاتے خوشبو میں سب سے زیادہ مشک اورعوداور ریحان کومجبوب رکھتے تھے۔ (اسوہ رسول ص۱۲۷)

کسی کوپے سے ہوتا جب گزر محبوب باری کا تو چلتا کارواں اک تلبت بار نہاری کا فضا ساری مبک جاتی تھی وہ جس راہ سے جاتے نظتے جبتو میں جو وہ خوشبو سے پتہ پاتے نظتے جبتو میں جو وہ خوشبو سے پتہ پاتے بیتہ پونچھ کر رکھتے صحابہ جسم اطہر کا

يتر النظاية

جو خوشبو میں گلاب و مشک و عبر سے بھی بہتر تھا مصافحہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی تو پورا دن گزر جاتا گر خوشبو نہ جاتی تھی کسی بچے کے سر پر دست رحمت بھیر گر دیتے تو سب بچوں میں خوشبو سے اسے ممتاز کر دیتے تو سب بچوں میں خوشبو سے اسے ممتاز کر دیتے

### انگوشی میارک

### حا ندى كى انْگُوهْي

جوری انگوشی میارک جاندی کی آپ صلی الله علیه وسلم کی انگوشی مبارک جاندی کی تھی۔ یعنی پوری انگوشی تگینه سمیت جاندی کی تھی جیسا کہ حضرت انس ہی سے دوسری روایت میں ہے اور اسکا تگینہ جبشی انداز پر بنا ہوا تھا۔ (بخاری ۲۸۷۴ مسلم ۱۹۷۳)

### آپ نے انگوشی کیوں بنوائی

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عجم کے بادشاہوں کے پاس خطوط کیھنے کا قصد فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ عجمی بادشاہ بغیر مہر کے خطوط قبول نہیں کرتے۔اس لئے آپ نے ایک انگوشی بنوائی جس کی سفیدی گویا اب میری نظر کے سامنے ہے۔(بخاری ۲۵ محمد ۲۵ ملا ۲۵ میر)

سفیدی سے جاندی کی ہونے کی طرف اشارہ ہے اور قصد کے خوب یا دہونے کی طرف اشارہ ہے۔

جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم حدید ہیں کے صلح ہے واپس لوٹے تو آپ نے مختلف ہا دشا ہوں کے نام خطوط لکھوا کر انہیں اسلام کی دعوت دی اور معلومات رکھنے والے تجربہ کا رصحابہ کو قاصد منتخب فرما یا اور ان کو خطوط دے کر ہا دشا ہوں کے پاس روانہ فرمایا۔ چنا نچہ اسے منتخب فرمایا اور ان کو خطوط دے کر ہا دشا ہوں کے پاس روانہ فرمایا۔ چنا نچہ اسے دوانہ کیا۔ اسے شاہ جس کا اصل نام اصحمہ تھا۔ عمرو بن امیضم کی کے ذریعہ روانہ کیا۔

سِنْتِينُ النِنْظِيْفِ عِلَيْهِ مِلْ ١٠٨٩ جلدسوم ١٠٨٩

۲- اورمقوششاہ مصرے نام جس کا اصل نام جرتج متی تھا۔ حاطب بن ابی بلتعہ یے ذریعہ روانہ کیا۔

۳- اور کسری شاہ فارس کے نام جس کا نام خسر و پرویز تھا۔عبداللہ بن حذافہ ہمی گے ذریعہ روانہ کیا۔

۳-اور قیصر شاہ روم کے نام جس کا نام ہرقل تھا۔ دحیہ کلبیؓ کے ذریعیہ روانہ کیا۔ ۵-اور حاکم بحرین منذر بن ساوی کے نام علاء بن الحضر میؓ کے ذریعیہ روانہ کیا۔ ۲-اور حاکم بمامہ ہوزہ بن علی کے نام سلیط بن عمر وعامریؓ کے ذریعیہ روانہ کیا۔ ۷-اور حاکم دشق حارث بن البی شمر غسانی کے نام شجاع بن وہب ؓ کے ذریعیہ روانہ کیا۔ ۸- اور شاہ بمامہ جیفر اور اسکے بھائی عبد پسران جلندی کے نام عمرو بن العاصؓ کے ذریعیہ روانہ کیا۔

(فائدہ) فیض الباری میں عبد کے بجائے عیاض لکھاہے۔

ان خطوط کے ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے اکثر بادشاہوں تک پہنچا دی۔ اور اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا۔لیکن اتنا ضرورہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہوگئی اور ان کے نزدیک بھی آپ کا دین آپ کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا۔

### انگوهی مبارک کانقش

حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی انگوشی مبارک پرمحدرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔
(اس طرح) محمد ایک سطر میں رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں (بخاری شریف معرہ)
علامہ نو وی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بیمسئلہ نکلا کہ انگوشی پر اپنانا م یا اللہ کا نام یا اور
کوئی حکمت کا کلمہ کھوا نا جائز ہے۔ (نودی شرح سلم م ۱۹۲۳)
لیکن محمد رسول اللہ لکھا ناممنوع ہے جیسا کہ خود آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری میں
موجود ہے کہ ہم نے چاندی کی انگوشی بنائی ہے اور اس میں رسول اللہ لکھا یا ہے۔ لہذا کوئی
ہیں بنقش نہ کرائے جو ہماری انگوشی کا نقش ہے۔ (بخاری شریف م ۱۲۶۸ ج

علامه شامی قرماتے بیں کہ محدرسول اللہ کے علاوہ اپنانام یا اللہ کانام یا اورکوئی اچھاکلمہ انگوشی پر نیقش کرانا درست ہے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبرگی انگوشی پر بیقش تھانعم القادر اللہ اور حضرت فاروق اعظم کی انگوشی کا بیقش تھا۔ کفی بالموت و اعظاً اور حضرت عثمان عمی کی انگوشی کا نیقش تھا۔ الملک لله انگوشی کا نیقش تھا۔ الملک لله ای انگوشی کا نیقش تھا۔ الملک لله ای طرح حضرت امام اعظم کی انگوشی کا نیقش تھا۔ الملک لله کی انگوشی کا نیقش تھا۔ اورامام ابو یوسٹ کی انگوشی کا نیقش تھا من صبر ظفو کی انگوشی کا نیقش تھا من صبر ظفو (شامی لبنانی ص ۲۳۰۰ ج ۵) اس طرح حضرت مولا نا شرف علی تھانوی کی انگوشی کا بیقش تھا۔ از گروہ اولیاء اشرف علی اور حضرت مولا نا رشید احمد گنگوبی کی انگوشی کا بیقش تھا ' رشید احمد'' ورشخ البند حضرت مولا نا رشید احمد گنگوبی کی انگوشی کا بیقش تھا ' رشید احمد'' ورشخ البند حضرت مولا نا تھیں تھا۔ البنی عاقبت محمود گردال''۔

انگوهی کس ماتھ میں پہنی

آپ سلی اللہ علیہ وسلم انگوشی دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں میں پہنتے رہتے تھے۔ کسی ایک ہاتھ کی تخصیص نہتھی۔ چنانچہ احادیث میں دونوں طرح واردہ وا ہے۔ لہذا دونوں ہاتھوں میں ہاتھ کی تخصیص نہتھی۔ چنانچہ احادیث میں دونوں طرح واردہ وا ہے۔ لہذا دونوں ہاتھوں میں ہارے میں کل احادیث کے دیکھنے ہے جو محقق ہوا ہے وہ بیہ کہ اگر زینت کے ارادے ہے بہتے تو دایاں ہاتھ موزوں ہے اورا گرم ہرلگانے کی غرض ہے انگوشی بنوائی ہے تو بایاں ہاتھ موزوں ہے تار میں ہوگئے نے کی خرض ہے انگوشی بنوائی ہے تو بایاں ہاتھ موزوں ہے تاکہ دائیں ہاتھ موزوں ہے اورا گرم ہرلگانے میں ہولت ہو۔ (خصائل نبوی صالا)

حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ آپ کی انگوشی اس میں ہوتی تھی اور حضرت انس شے نہیں ہاتھ کی چھوٹی انگی کی طرف اشارہ کیا۔ (سلم عام 1923)

دوسری حدیث میں حضرت انس ٹنی کی طرف اشارہ کیا۔ (سلم 1920)

نوائلوشی بنوائی ہے اور اس میں نقش کرایا ہے۔ لہذا اان الفاظ کو کوئی نقش نہ کرائے۔ (تاکہ المتیار رہے مہرکا) حضرت انس ٹرماتے ہیں کہ آپ کہ آپ میں اس انگوشی کی چیک آپ سلی النہ علیہ وسلم کی خضریعنی چھوٹی انگی میں دیکھر ہا ہوں۔ (بناری شریف سے ۲۰۰۸)

اللہ علیہ وسلم کی خضریعنی چھوٹی انگی میں دیکھر ہا ہوں۔ (بناری شریف سے ۲۰۰۸)

الٹہ علیہ وسلم کی خضریعنی چھوٹی انگی میں دیکھر ہا ہوں۔ (بناری شریف سے ۲۰۰۸)

الٹہ علیہ وسلم کی خضریعنی جیس کہ آپ سلمی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کوئے فرمایا کہ ہیں ابنا اس کے حضرت علی ٹورماتے ہیں کہ آپ سلمی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کوئے فرمایا کہ ہیں ابنی اس

سِنْ النَّالِيَّةِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِ

اوراس انگلی میں انگوشی پہنوں اوراشارہ کیا حضرت علیؓ نے نیچ کی انگلی اورشہادت کی انگلی کی جانب۔(مسلم ٹرینے مں ۱۹۷۶)

لہذاان دونوں انگلیوں میں پہننا مکروہ ہے ای حدیث کی وجہ سے علامہ نو وی نے کہا ہے کہ مکروہ سے تنزیبی مراد ہے اور سنت جو ہے وہ اسی چھوٹی انگلی میں پہننا ہے۔ اور علامہ نو وی نے اس کے سنت ہونے پراجماع نقل کیا ہے۔ (شرح سلم لاو دی سے ۱۹۵۳)

اورعلامه شامی نے بھی لکھا ہے کہ انگوشی اسی انگلی میں ہونی جا ہے۔ (شامی لبنانی ص ۲۳۰ج۵)

انكوتفى يهننے كى كيفيت

حضرت عبدالله ابن مسعودٌ بیان کرتے ہیں کہ آپ سلی الله علیہ وسلم انگوشی کا تگینہ خیلی کی جانب رکھتے تھے۔ (بناری ٹرینٹ ۲۰۸۵ هر)

حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم انگوشی کا تکمینہ شیلی کی جانب رکھتے تھے۔
مسلم شریف ص کا اج ۲) شاکل تر ذری میں ابن عمر سے یہ ہی الفاظ مروی ہیں۔ چونکہ یہ ہی اکثر
روایات میں وار دہوا ہے۔ اس کئے تکمینہ کا ہم شیلی کی جانب رکھنا زیادہ سے ہے اس میں تکبر وعجب سے
بھی حفاظت ہے نیز تکمینہ بھی محفوظ رہتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تکمینہ کو شیلی کی جانب اور او پر دونوں
طرح رکھنا جا کڑے۔ البتہ افضل اندر رکھنا ہی ہے اتباع نبوی کی وجہ سے۔ (شرح سلم ۱۹۱۶)
اور علامہ شامی نے لکھا ہے کہ مردوں کو انگوشی میں تکمینہ تشیلی کی طرف رکھنا چاہئے اور
عورتوں کو او پر کی جانب۔ اس لئے کہ عورت کا پہننا زینت کے لئے ہے اور زینت او پر رکھ
کر ہے اور مردوں کو زینت کی ضرورت نہیں ہے۔ (شای لبنانی ص ۱۳۳۶)

سونے کی انگوٹھی

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی بنوائی تھی اس کا نگینہ آپ تھیلی کی جانب رکھتے تھے اور اس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی سونے یک انگوشیاں بنوائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیصورت حال دیکھی تو اس کو نکال کر بھینک دیا اور فرمایا کہ اس کو بھی نہیں بہنوں گا۔ تو بید مکھ کرلوگوں نے بھی اپنی سونے کی انگوشیاں نکال کر بھینک دیں۔ پھر آپ

يَنْ النَّالِيَّةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

نے جاندی کی انگوتھی بنوائی۔(بناری ٹرینے م۱۷۸ج اسلم ٹرینے م۱۴۶۶) شروع اسلام میں سونا مرد کے لئے حلال تھا پھر بعد میں حرام کردیا گیا۔ حضرت ابو ہر ریے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوتھی سے منع فرمایا۔(بناری ٹرینے من ۱۸۶۱)

اب تمام علماء کا اس بات پراجماع ہے کہ مرد کے لئے سونے کا استعال حرام ہے البتہ عورت سونے کا زیوراستعال کرسکتی ہے۔

#### وفات حسرت آیات کے بعد

حضرت عبداللہ بن عمر قرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوشی آپ کی وفات کے بعد شروع میں حضرت ابو بکر فرنے پہنی پھر حضرت عمر نے پہنی پھر حضرت عثان فی نے پہنی ۔ پھر حضرت عثان ہی کے زمانے میں ہیراریس میں گرگئی۔ (بخاری ٹرینے ۱۲۰۵۲) مسلم ٹرینے ۱۲۰۱۹۲۳) مسلم ٹرینے ۱۲۰۱۹۲۳) ہیراریس مجدوقبار کے قریب ایک محالی تھے جو حضور کے زمانے ہیراریس مجدوقبار کے قریب ایک کوال ہے۔ حضرت معیقیب ایک صحالی تھے جو حضور کے زمانے محل وقت آپ انگوشی پہنے ہوئے نہیں ہوتے تو انہی کے پاس رہتی محلی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور خلافت میں بھی ہیا ہی کا فظر ہے۔ اور حضرت عثمان کے دور خلافت میں پر بیٹھے تھے جسیسا کہ عرب کی عادت ہے شندگ حاصل کرنے کے لئے اور حضرت عثمان اس کنو میں پر بیٹھے تھے جسیسا کہ عرب کی عادت ہے شندگ حاصل کرنے کے لئے پاوک کنو میں پر لئکا کر منڈ میر پر بیٹھے جاتے ہیں اس دوران معیقیب شخصرت عثمان کی انکو اگر چند تلاش کرایا مگر وہ نہیں ملی۔ تصریب کا کارایا نی نکلوا کر تلاش کرایا مگر وہ نہیں ملی۔

یدانگوشی چھ برس تک حضرت عثمان کے پاس رہی اس کے بعد اتفاق ہے اس کنوئیس میں گرگئی۔علامہ کرمانی نے کہاہے کہ بیانگوشی حضرت سلیمان کی انگوشی کی طرح تھی کہ جیسے ہی وہ انگوشی حضرت سلیمان کی انگوشی کے طرح علماء نے لکھاہے کہ انگوشی حضرت سلیمان ہے گئے گئے کہ خود ور میں ظہور پذیر ہوئے وہ اس انگوشی کے کنوئیس میں گرنے جو فتنے حضرت عثمان عُی کے آخر دور میں ظہور پذیر ہوئے وہ اس انگوشی کے کنوئیس میں گرنے کے بعد ہی سے شروع ہوئے تھے۔ (عاشیہ بناری سے ۱۸۶۸ میال نبوی سرم میاں بنانی سے ۱۸۶۸ کا کہ میا

الیی انگوشی جس پرکوئی متبرک نام یا عبارت کھی ہوئی ہو پہن کر قضائے حاجت نہیں کرنی چاہئے۔حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاءتشریف لے جاتے تصفواینی انگوشی نکال کرتشریف لے جاتے تھے۔ (ٹائل زندی)

علامہ شامی نے لکھا ہا اور جمہورا حیاف کا بھی بیٹی مسلک ہے کہ بادشاہ قاضی متولی وغیرہ جن لوگوں کو مہر لگانے کی ضرورت پڑتی ہے انکے لئے انگوشی بنواناسنت ہے۔ مہر نماانگوشی بنوالیس۔
انکے علاوہ اور لوگوں کیلئے بھی جائز ہے لیکن ترک کرنا افضل ہے۔ (شای ابنانی ص ۱۳۳۰ ہے)
اور مرد کے لئے صرف چاندی کی انگوشی جائز ہے مذہب احناف میں البتہ عور توں کے لئے مرطرح کی انگوشی جائز ہے۔ بن بطال کہتے ہیں کہ انگوشی عورت کیلئے دیگر زیورات مرطرح کی انگوشی جائز ہیں بیجی جائز ہیں کہ انگوشی عورت کیلئے دیگر زیورات کی طرح ہے۔ جیسے وہ سب قتم کے جائز ہیں بیجی جائز ہے۔ (حاشیہ بخاری ص ۱۳۵۸ ج

مهرنبوت

ختم نبوت کی نشانی

مہر نبوت ایک معجز ہ اور علامت نبوت کے قبیل سے ہاس لئے اہتمام کی وجہ سے اس کو علیمت میں معجز ہ اور علامت نبوت کے قبیل سے ہاس کئے اہتمام کی وجہ سے اس کو علیمہ دور کر کیا جاتا ہے۔ آپ پر اللہ نے ختم نبوت کی مہر چسیاں کی تھی ۔

یہ مہر نبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خاص نشانی تھی جس کا ذکر کتب سابقہ اور انبیاء سابقین کی بشارتوں میں تھا۔ علماء بنی اسرائیل اسی علامت کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے۔ کہ حضور پرنور وہی نبی آخرالز ماں میں کہ جن کی انبیاء سابقین نے بشارت دی ہے اور جوعلامت (مہر نبوت) بتلائی تھی وہ آپ میں موجود ہے۔ گویا یہ مہر نبوت آپ کی نبوت کے لئے من جانب اللہ خدا تعالیٰ کی مہرا ورسند تھی۔ دیمورد رج اللہ جس ۱۳۶۱

علامہ بیلی فرماتے ہیں کہ مہر نبوت حضور کے بائیں شانہ کی ہڈی کے قریب تھی وجہ اس کی بیے کہ جسم انسانی میں شیطان کے داخل ہونے کی یہی جگہ ہے پیچھے ہی ہے آ کر شیطان دل میں وسوے ڈالتا ہے اس لئے آپ کے جسم مبارک میں اس جگہ مہر نبوت لگا دیگئی۔ تاکہ شیطان کی آ مدکا دروازہ بند ہوجائے اور آپ کے قلب منور میں کسی راہ سے شیطان کا کوئی شیطان کا کوئی

وسوسدندداخل موسكير (خصائص كبرئ صفيه ٢ جلدا)

# مهرنبوت کهال تقی؟

حضرت علیؓ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان کرتے تو یہ بھی بیان فرماتے کہ حضور کے دونوں مونڈھوں کے مابین مہر نبوت تھی۔اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم انبیین تھے۔(شاکر زی)

# و فات کے بعد مہر غائب ہوگئی

مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر پیدائش ہی کے وقت ہے ہی تھی جیسا کہ فتح الباری میں حضرت عائشہ کی حدیث سے نقل کیا ہے اور وفات کے وقت تک مہر نبوت باقی رہی۔ وفات کے بعد باقی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ آپ کی وفات پر جب بعض صحابہ کو تر دد ہوا تو حضرت اسماء بنت ابی بکڑنے جمرہ میں جا کر آپ کی مہر نبوت کو دیکھا تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ اس سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اعتماد واستدلال کیا تھا۔ (ملحما خصائ نبوی س)

# مهرنبوت كي تحرير

ابن حبان نے اس کو محج قرار دیا ہے کہ اس پر محمد رسول الله لکھا ہوا تھا۔ بعض روایات سے پت چان ہے کہ اس پریہ جملہ لکھا ہوا تھا۔ سرف انت المنصور یعنی تم جہاں جا ہوجاؤ

آپ کی مدد کی جائے گی۔لیکن محدثین کے یہاں اس (دوسری بات کے) بارے میں سیجے اور پختدروایت ثابت نہیں ہے۔ (خصائل نبوی ص ۲۱)

# مهرمبارك كىشكل وكيفيت

اس کی کیفیت کے بارے میں کئی طرح کی روایات ہیں۔اصل بات بدہ کہ جو قرطبی ا نے کہی ہے کہ مہر نبوت گھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔ نیز رنگ میں بھی مختلف ہوتی رہتی تھی۔اس کئے جس صحابی نے جس حالت پر دیکھا بیان کر دیا۔ دوسری بات جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکر یا صاحب ؒ نے کہی ہے کہ ہر مخص چیز کو دیکھ کرایے ذہن کے اعتبارے جس چیز کے ساتھ تشبیدوینامناسب سمجھتا ہے اس لئے مختلف کیفیات بیان کردی گئیں۔(خصائل نبوی ص ٢٣) چنانچہ جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی مہر نبوت کودوشانوں کے درمیان دیکھا تورنگ میں سرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتری کے انڈے جیسی شکل۔ (شاکر زن سلم ۱۵۰) حضرت سائب بن یزید کا بیان ہے کہ میں نے دونوں مونڈھوں کے مابین مہر نبوت ديلهي جوچهپر كهاف (مسهري) كي گهند يول جيسي تقي - (بخاري شريف ص١٥٠١-٥٠١) سلے دلہن اور دلہا کی پہلی رات کے لئے ایک بلنگ مزین کیا کرتے تھے جس کو کیڑے سے ڈھانپ کرایک مکان کی شکل کا بنایا جاتا ہے۔اور پھر حصت والے بردے میں کبوتری کے انڈے کے برابراسی کی گھنڈیاں لٹکائی جاتی تھیں۔خوبصورتی کے لئے حدیث میں وہی گھنڈیاں مراد ہیں۔ دونوں روایتیں اس پرتو موافق ہیں کہاس کی مقدار اور بناوٹ کبوتری کے انڈے جیسی تھی اس لئے کہ گھنڈی بھی کبوتری کے انڈے ہی کی مثل ہوتی ہے۔ (فیض الباری) اوراس کے حیاروں طرف تل بھی تھے جومسوں کے مانند تھے۔ چنانچے حضرت عبداللہ بن سرجسؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مہر نبوت کو دیکھا جو (مقدار میں )مٹھی کے مانند تھی اور اس کے جاروں طرف تل تھے جومسوں کی طرح لگتے تھے۔

مسلم ص (۲۲ ج ) اور مہر نبوت کے چاروں طرف بال بھی تھے۔ چنانچ علباء بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو حضرت عمر بن اخطب انصاریؓ نے بیقصہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کمر طنے کے لئے ارشاد فرمایا میں نے کمر ملنی شروع کی تو اتفا قامیری انگلی مہر نبوت پرلگ گئی تو علباء نے پوچھا کہ مہر نبوت کیا تھی ۔ تو حضرت عمر بن اخطب نے جواب دیا کہ بالوں کا مجموعہ تھا۔ کا مجموعہ تھا۔ رشائل چونکہ ان کا ہاتھ بالوں پرلگا تھا اس لئے بیان کردیا کہ بالوں کا مجموعہ تھا۔ میان ہر دو شانہ پشت پر مہر نبوت تھی میان ہر دو شانہ پشت پر مہر نبوت تھی



باب



اس باب کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور چیا و پھوپھیوں وغیرہ اعزاء کے حالات سیرت رحمۃ اللعالمین سے اور دیگر متعلقین غلام 'باندیاں اور قاصدین وغیرہ آخر تک کا سارامواد سیرت الرسول (حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؓ) سے ماخوذ ہے۔



# نام و پیدائش اورالقاب

ان کا نام عامراور نقب شیبہ ہے۔ شیبہ کا ترجمہ زال یا بوڑھا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیلقب صرف تفاول کے لئے تھا کہ عمر دراز پائی اور زیادہ سچے بیہ ہے کہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت ان کے سرکی چوٹی میں چند ہال سفید موجود تھے۔

جب ان کے والد 'نہا م' کا انتقال ہوا یہ اپنے نخصیال (پیٹرب) میں تھے۔ ان کے پچھا مطلب ان کو پیٹر ب ہے جاکر لے آیا اور بیٹوں سے بڑھ کرناز وقعم سے ان کی پرورش و تربیت کی۔ اس احسان مندی کی قبولیت واظہار میں یہ بھی تمام عمر' 'عبدالمطلب ' مطلب کا غلام کہلاتے رہے۔ اصلی نام اور لقب پر بی آخری لقب اس قدر غالب آگیا تھا کہ عبدالمطلب ہی اصلی نام مجھا جاتا ہے۔ اُن کو شیبہ الحمد اور فیاض اور معظم طیر السما بھی کہا کرتے تھے نیز سید قریش اور شریف قریش کے نام سے عام طور پر ملک میں نام زد تھے۔ قریش میں ہے بھی کوئی شخص ان کے اس خطاب کا منکر نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا اسم مبارک '' محمد' (صلی اللہ علیہ و سلم کا اسم مبارک '' محمد' (صلی اللہ علیہ و سلم کی تربیت تا آٹھ سال کا شرف بھی ملیہ و سلم کی تربیت تا آٹھ سال کا شرف بھی ان ہی کے عبد میں واقعہ فیل کا ظہور ہوا تھا۔

# فضائل واخلاق

عبدالمطلب کی عام نصیحت بیہ وتی تھی ' ظلم و بغاوت نہ کر واور مکارم الاخلاق حاصل کرو''۔عبدالمطلب کے فضائل میں ہے ہی ہے کہ چاہ ذم ذم جے عمر و بن حرث جرہمی نے بند کر دیا تھا اور لمباز مانہ گذر نے ہے کسی کو یا دبھی نہ رہا تھا کہ بیکنواں کہاں تھا۔عبدالمطلب بی نے ذکالا۔ کہتے ہیں کہ عبدالمطلب تین شب متواتر بیخواب دیکھتے رہے کہ کنواں نکالو' پھر خواب ہی میں ان کو چاہ زم زم کی جگہ بھی دکھائی گئی۔عبدالمطلب اور ان کے فرزندا کبر '' حارث' نے اس کی جگہ کو کھو دا۔ تین دن کی کھدائی کے بعد ان کو بنوجرہم کی مدفونہ اشیاء مطفی گئیں۔ تکواریں زر ہیں ہرن کے سینگ وغیرہ ۔قریش کے لوگ اب تک تو عبدالمطلب کے فعل کو لغوبی سیجھتے تھے۔لیکن مدفونہ اشیاء کی برآ مدگی نے ان کو بھی یاد کرا دیا اور تب وہ درخواست کرنے گئے کہ اس شرف میں ان کو بھی شامل کرلیا جائے مگر عبدالمطلب نے کسی کو درخواست کرنے لئے کہ اس شرف میں ان کو بھی شامل کرلیا جائے مگر عبدالمطلب نے کسی کو است تھ شامل کرنا پہندنہ کیا۔

یہ چشمہ جس سے اب لا کھوں زواراور صادرودار دسیراب ہورہے ہیں اور جسے اللہ تعالیٰ نے سیدنا اساعیل علیہ السلام کے لئے ظاہر فر مایا تھا۔عبدالمطلب کی بھی یادگارہے۔ آل واولا د

الله تعالی نے عبدالمطلب کوکٹیر الاولاد کیا تھا۔حضرت عبدالمطلب کی چھ بیویاں تھیں جن میں سے آپ کے اکیس بچے بیدا ہوئے آپ کی ایک اہلیہ صفیہ بنت جیند بن تجیر بن زباب بن سواۃ بن عامر بن صعصعہ از نسل نضر ہیں جن سے صرف ایک بیٹا ہوا جس کا نام حارث رکھا گیا۔

دومری اہلیہ فاطمہ بنت عمرو بن عایذ بن عمران بن محزوم بن یقظہ بن مرہ ہیں جن کیطن سے چار میٹے زبیرُ ابوطالب عبدالکعبۂ عبداللہ اور چھ بیٹیاں ام کیم بیضاءٔ امیمۂ اروی برہ اور عا تک ہوئیں۔ آپ کی تیسری اہلیلنی بنت ہا جر (اربطن خزاعہ) ہیں جن سے ابولہب ہوا۔ چوتھی اہلیہ ہالہ بنت وسیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب ہے جس سے جار بیٹے ہوئے۔مقوم جن مغیرہ اور حمزہ۔

حضرت عبدالمطلب کی پانچویں اہلیہ تنیلہ بنت خیاب بن کلیب (ازنسل ربیعہ بن نزار ) ہیں جن کیطن سے تین بیٹے ہوئے ضرار کٹم اور حضرت عباس۔

چھٹی ہیوکی معمدہ بنت عمروبن مالک (اوطن نزاعہ) ہیں جن سے دو بیٹے تھے غیداتی اور مصعب مندرجہ بالا تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدالمطلب ۱۵ بیٹوں اور ۲ بیٹیوں کا والدتھا۔ گر بعض مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ غیداتی وہی ہے جس کا نام خبل ہے اور عبدالکعبہ وہی ہے جس کا نام مقوم ہے اور شم کوئی بھی نہ تھا اندریں صورت عبدالمطلب کے زینہ فرزندوں کی تعداد بارہ ہوئی اور آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا گیارہ ہوئے۔ زیادہ صحیح یہی ہے کہ عبدالمطلب کے بیٹے ۱۲ تھے۔ ان میں سے ہم کو دس کے حالات ملے ہیں اور سات کے حالات کا اسلامی تاریخ سے بھی تعلق ہے۔ آٹھویں ضرار 'قریش کے قابل فخر جوانوں میں حالات کا اسلامی تاریخ سے بھی تعلق ہے۔ آٹھویں ضرار 'قریش کے قابل فخر جوانوں میں حالات کا اسلامی تاریخ سے بھی تعلق ہے۔ آٹھویں ضرار 'قریش کے قابل فخر جوانوں میں حالات کا اسلامی تاریخ سے بھی تعلق ہے۔ آٹھویں ضرار 'قریش کے قابل فخر جوانوں میں سے تھا ور جود و جمال میں مشہور 'آ غاز بعثت ہی میں انتقال کیا اولا دنے تھی۔

9 \_مقوم اولا دصلی تھی \_گرنسل جاری نہ ہوئی \_ ہند بنت المقوم کے پسرعبدالرحمٰن بن ابی عمر و کا ذکرعلامہ ذہبی نے کیا ہے۔

•ا۔ جُل کے فرزندقسر ہ کے اشعار طبعات الکبیر میں موجود ہیں جس میں اس نے اپنے بارہ چچوں کے نام شار کئے ہیں۔غیدا ق'قٹم ۔عبدالکعبہ کے حالات سے کتب تو اربخ خاموش ہیں۔ممکن ہے کہ مقوم ہی کا نام عبدالکعبہ ہو۔

#### وفات

عبدالمطلب نے۸۲سال کی عمر پائی ان کاسال ولادت ۹۷ ءاورسال وفات ۵۷۹ء اندازہ کیا گیاہے۔



## باپکی منت

باپ کے لاؤلے فرزند تھے۔عبدالمطلب نے منت مانی تھی کہ اگر خدا تعالی اسے دس رضائے عطافر مائے گا تو وہ ایک کوتقرب الہی کے لئے ذبح کرے گا۔

جب عبدالمطلب کے گھر دی فرزند پیدا ہو چکے۔ تب انہوں نے اپنی منت کو پورا کرنے کا ارادہ کیا۔ قرعہ ڈالا گیا تو عبداللہ کے نام کا قرعہ نکلا۔ عبداللہ نے باپ کی خوشنو دی اور رضائے الہی کے لئے قربان ہونا منظور کرلیا۔لیکن ابوطالب نے اپنے برادر شفق کے لئے مزاحمت کی اورا شعار ذیل میں اپنامہ عا باب سے بیان کیا۔

كلاورب البيت ذى الانصاب ما ذبح عبدالله بالتلعاب يا شيب ان الريح ذوعقاب ان لنا جره فى الخطاب احوال صدق كا سودا الغاب

حضرت عبداللہ کے نتھیال بھی اس مزاحمت میں شریک ہوگئے۔ مغیرہ بن عبداللہ بن عمر و بن مخز وم نے کہا۔

يا عجباً من فعل عبد المطلب و ذبحه ابناً كتمثال الذهب كلاً و بيت الله مستور الحجب ما ذبح عبد الله فينا باللعب

آخر فيصله واكدايك مشهور كابهند جوكهد ساس ك مطابق عمل كياجائ كابهند في كها كقرعه اونوں برڈالناحا ہے اور عبداللہ کوچھوڑ کراونوں کا قرعہ نکلے۔ائے اونٹ قربانی کردینے حامئیں۔ قرعہ کا آغاز دس اونٹوں ہے کیا گیا۔ پھر ہیں تمیں جالیس بچاس ساٹھ ستز ای نوے تک بردھاتے گئے۔ ہر دفعہ عبداللہ کا نام نکلا لیکن جب اونٹوں کی تعداد ایک سوکر دی گئی تب قرعداونوں کا نکل آیا۔اورعبدالمطلب نے بیٹے کے فدیداوراینی منت کے بدلے میں سواونٹ قربان کردیئے۔

# حضرت عبدالمطلب كاجذبيهُ اخلاص وايثار

اس میں شک نہیں کہانسانی قربانی ایک وحشانہ رسم ہے۔لیکن بیرسم اس زمانہ تک ہرایک ملك ميں يائى جاتى تھى۔اور مندئونان مصرواران چين وافريقد كےممالك ميں برابر جارى تھى۔ عبدالمطلب كے اس فعل میں اگر كوئى ندرت ہے توبيہ كداس نے بيرمنت خالص خدائے تعالیٰ کے لئے مانی تھی کسی دیوتایا بت کے لئے نہیں جیسا کہ اس رسم کے یابندلوگ كليتًا غيرالله بى كے لئے كيا كرتے ہيں ممكن ہے كەسردارعبدالمطلب كے دل ميں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتباع کا شوق پیدا ہوا ہوا وراس شوق میں مامور وغیر مامور کے فرق کو نہ مجھ کرانہوں نے بیہ باور کرلیا ہو کہ ہرایک باپ کو قربانی فراز ند کاحق حاصل ہے۔

اللّه عز وجل نے احسان فر مایا کہ عبدالمطلب کو بھی ایفائے نذر سے سرخر و کیا اور عبداللّٰہ کو بھی بیجایا۔

# انسان کی قدرافزائی

اس واقعہ سے پیشتر عرب میں انسانی دیت (خون بہا) کے لئے دس اونٹ مقرر تھے کیکن اس واقعہ کے بعد دیت کی مقدار عام طور پرسواونٹ لہوگئی۔ گویا عبدالمطلب کےخلوص اورسردارعبدالله كى اطاعت يدرى كالمينتجه فكلا كرسار ف ملك مين انسلان كى فقدرو قيمت بروه گئی اور پیظاہر ہے کہ دیت کی مقدار میں وہ چندتر قی ہوجانے سے وار دات قبل کے شار میں ضرور نمایاں کی ہوگئ ہوگی اوراس طرح بیوا قعہ تمام ملک اور بنی نوع انسان کے لئے یمن و

يتر النظاية

برکت کاموجب بن گیا۔

بیٹک جس گرامی سردار کے فرزند کورحمۃ للعالمین بنتا تھااس کے آبائے کرام کا بھی بنی نوع انسان کے لئے ایساہی محسن ہونا ضروری تھا۔

حضرت عبداللدكي باكدامني

سردارعبدالله کی عفت نفس کا ایک واقعه ابونعیم وخراکطی وابن عسا کرنے ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے بیان کیا ہے کہ فاطمہ بنت مراکفیشمہ نے ان سے اظہار محبت کیا اور اپنی جانب متوجہ کرنے کے لئے سواونٹوں کا عطیہ بھی ان کو دینا جاہا۔ کیکن انہوں نے اس درخواست کے جواب میں پہقطعہ پڑھ کرسایا۔

فكيف الى الا الذي تبغينه يحمى الكريم عرضه و دينه

اما الحرام فالممات دونه والحل لاحل فاستبينه

#### نكاح 'شجارت اوروفات

سردارعبدالله کا نکاح سیدہ آ منہ ہے ہوا تھا۔اس نکاح کے بعدوہ ملک شام کو تجارت کے کئے چلے گئے تھے اور واپسی کے وقت مدینے میں اس کئے تھہرے تھے کہ اپنے باپ کے حکم کے موافق وہاں سے محجوروں کا سودا کریں۔وہیں بیار ہوئے اور عالم آخرت کوسدھار گئے۔ پیدائش سے پہلے معجزہ

نبی صلی الله علیه وآله وسلم کے والدین کے اساء پر نظر کرو۔اس زمانہ کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہوئے ہرایک مؤرخ تعجب کرے گا کہا ہے یاک نام کیوں کرر کھے گئے تھے۔حقیقت تو پہ ہے کہ یہ بھی ارباص نبوت تھا جس بچے کو باپ کے خون سے عبودیت الٰہی اور ماں کے دودھ ہے امن عامہ کی تھٹی ملی ہو۔ کچھ تعجب نہ کرنا جا ہے کہ وہ محمودالا فعال حمیدالصفات ہواور تمام دنیا کی زبان ہے محمد کہلائے صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم

سردار عبدالله كا انتقال ۲۵ سال كى عمر ميں ہوا تھا۔ جب نبی صلی الله عليه وسلم ابھی شکم مادر ہی میں تھے۔



#### نام ونسب

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ان کے والد بنوز ہرہ کے سردار۔قریش میں نہایت محترم تھے۔سیدہ آمنہ نے اپنے چچاو ہیب کی حضانت میں پرورش پائی تھی۔وہیب بھی اپنے بھائی کی طرح قوم کا سیداور مطاع تھا۔

### سلسلة نسب بيہ

سیدہ آ منہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب اور والدہ کی طرف سے یوں ہے۔ سیدہ آ منہ بنت برہ بنت قیلیہ بنت جمل بنت فاطمہ

#### سيده كالال

سیدہ آ منہ نکاح کے پہلے ہی ہفتہ میں امانت دارنور نبوی (محمدی) بن گئی تھیں۔ان کا بیان ہے کہ مجھے بوڑھی عورتوں نے کہا کہ مل کے دنوں میں پچھلو ہا گردن میں لٹکا لواور پچھ بازوؤں پر باندھلو۔ میں نے ایسا ہی کرلیا مگر چندروز کے بعد دیکھا کہ وہ لوہے کی چیزیں کہیں گر پڑی تھیں۔ پھر میں نے پچھ بھی نہ باندھا۔

سیدہ آمنہ کوخواب میں بتایا گیا تھا کہ پید کے بیچ کا نام احمد رکھنا۔ چنانچہ مال نے

آ تخضرت صلی کا نام احمد رکھا اور دادا نے محمصلی الله علیه وسلم تجویز کیا۔ پس محمد واحمد دونوں مبارک نام حضور کے ذاتی نام ہیں۔

اس خواب کے بعد ہی سیدہ آ منہ کویقین ہو گیاتھا کہ ان کا مولود نہایت مبارک ومسعود ہو گا۔ چنانچہ جب حلیمہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے سے اس لئے تامل کیا کہ حضوریتیم بے ہیں تو سیدہ نے فرمایاتھا:۔

اے داہے!اس بچے ہے مطمئن رہواس کی بڑی شان ہونے والی ہے۔

# حضور حضرت حلیمہ کے ہاں

حليمه بج كول كرچلين توسيده آمندني بياشعار كه-

اعيــذباللـه ذى الجلال من شرما مر على الجبال حتى اراه حامل الحلال ويفعل العرف الى الموالى

و غير هم من حشوة الرجال

دوسال کے بعد جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا یا گیا تو مائی حلیمہ حضور کو مکہ میں لائیں۔اس وقت مکہ میں و بائی بیاری تھی۔ دانش مند والدہ نے حضور کو پھروا پس بھیج دیا۔

# حضرت سیدہ کے ہاں واپسی اور بیژبر وانگی

پانچ سال کی عمر کے بعد مائی حلیمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھروا پس لائیں۔اس وقت ماں نے اس آئھوں کے نور کو جس نے تمام و نیا کے سامنے نور حق روشن فر مایا۔اپ پاس رکھ لیا اور پھران کو ساتھ لے کریٹر بسگئیں۔ نتھیال کے ملنے کا بہانہ تھا اور غالبًا بے وطن متوفی شو ہرکی مٹی دیکھنے کا شوق دل میں پیدا ہوا تھا۔

وہاں ایک مہدینہ تک دارالنابغہ میں قیام کیا۔اس سفر میں دواونٹ سواری کے لئے اورام ایمن لونڈی بھی ساتھ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے سال کے بعد مدینہ میں ہجرت فرما کرتشریف لے گئے تو بچپن کی سب باتوں کو یاد کر کے ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے کہ یہاں ایک لڑکی انیسہ ہوتی تھی جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔اوراس گھر میں میرے والدکی قبراس يَنْشِرُ النَّاقِيَةِ

جگہ بنائی ہوئی تھی اور بنوعدی بن النجار کے تالاب میں میں خوب تیرنا سیھ گیا تھا۔ اس قلعہ کے اور پرندہ آ جیٹھا کرتا تھا۔ کے اور پرندہ آ جیٹھا کرتا تھا۔ کے اسے اڑا یا کرتے تھے اس گھر میں میری ماں یہاں جیٹھا کرتی تھی۔ والیسی اور وفات

سیدہ آ منڈ کیک ماہ قیام بیڑب کے بعد مکہ کوواپس ہو کمیں تو مقام ابواء پہنچ کران کا انقال ہو گیا۔غالبًا پیارے شوہر کی مفارفت کا وہ اندوہ جو قبر کے دیکھنے سے بڑھ گیا اور قلب پر چھا گیا تھا۔ اپنا کام کر گیا۔ اور بیہ پیکر محبت پھر زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکی۔ اور اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت کا ملہ پوری ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تربیت میں پدر و مادر (ہردو) کے بارمنت سے سبکہ وش رہے۔

شوہر کی وفات پرسیدہ کےاشعار

سيده آمنه كاشعارا پينشو هركي وفات پردرج ذيل بين: \_

عفا جانب البطحاء من ابن هاشم وجاور لحد اخارجا فی الغماغم دعته المنایا دعوة فاجابها و ماترکت فی الناس مثل ابن هاشم عشیة راحوا یحملون سریره تعاوره اصحابه فی التراحم فان یک غالته المسایا وریها فقد کان معطاءً کثیر التراحم نان یک غالته المسایا وریها فقد کان معطاءً کثیر التراحم ترجمه: باثم کاایک فرزند بطی کی جانب جاکرچیپ گیاوه لحد میں بہادروں کی بائگ و فروش کے ساتھ جاسویا۔ موت نے اے پکارااوروہ چلا گیا۔ افسوں کہ موت نے اس کانظیر بھی دنیا میں کوئی نہجوڑا۔ اس کے دوست شام کے وقت اس کی لاش اٹھالے چلے اوراز راہ محبت وہ نوبت بہ نوبت کا ندھا بدلتے اور اس کے اوصاف باری باری بیان کرتے تھے۔ خواہ موت نے اسے ہم نے دوری کردیا مگراس میں تو شک نہیں کہ وہ بہت زیادہ تی اور غریبوں کا بہت زیادہ ہمدردتھا۔



آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے حارث ابوجہل تھم نربیر حمزہ عباس ابوطالب عبدالکعبه فجل غیداق ابولہب گیارہ چیا تھا درصفیہ عاتکہ اروک ام حکیم برہ امیمہ چی پھو پھیاں تھیں۔
ان تمام سے صرف حضرت حمزہ اور حضرت عباس اورصفیہ تین مشرف بااسلام ہوئے۔
حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے چیا اور پھو پھیوں کی درج بالا تفصیل امام شاہ ولی الله دہلوی رحمۃ الله علیہ وسلم کی کتاب سیرۃ الرسول صلی الله علیہ وسلم سے لی گئی ہے۔ آئندہ صفحات میں جومفصل حالات ہیں وہ سیرت رحمۃ للعالمین سے ماخوذ ہیں۔

# ا: حارث بن عبدالمطلب

عبدالمطلب كے سب سے بڑے بينے ہیں۔ان ہی كے نام پر عبدالمطلب كی كنيت ابو الحارث تھی۔ بیا ہے والد كی حیات ہی میں مر گئے تھے۔ مگران كے چار فرزندنوفل وعبدالله وعبدالله ربیعہ وابوسفیان مغیرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كے چچاز ادبھائی ہیں۔مسلمان ہوئے۔ ہر ایک کامخضر حال درج كیا جاتا ہے۔

## (الف) نوفل بن حارث

جنگ بدر میں کفار کی جانب تھے پھر جنگ خندق یا فتح کمہ میں مسلمان ہوئے۔ جنگ حنین

میں تین ہزار نیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکر اسلام کی مدد کے لئے پیش کئے تھے۔ اس وقت سے ہاشمی مسلمانوں میں سب سے زیادہ عمر کے تھے۔ ۲۵ ھیں مدینہ میں وفات پائی۔ ان کے تینوں فرزند مغیرہ عبداللہ 'حارث بھی صحابی ہیں۔'

مغیرہ بن نوفل حضرت عثمان کے عہد میں قاضی مدینہ تھے۔ ابن مہم شقی نے جب سیدنا علی گوزخی کیا تو خود بھاگ چلاتھا۔ مغیرہ ہی نے اسے گرفتار کیا تھا اور سیدہ امامہ بنت زیب بنت رسول کا نکاح بھی بعد انقال حضرت علی ان ہی کے ساتھ حسب وصیت مرتضوی ہوا تھا۔ جن سے کی بن مغیرہ پیدا ہوئے تھے۔

عبداللہ بن نوفل کوحفرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاکم کوفہ کیا تھا' ان کا چہرہ کسی قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا تھا۔

حارث بن نوفل کوعمر فاروق نے حاکم مکہ کردیا تھا۔ آخر میں بیدبھرہ جارہے تھے۔ یزید کے بعد اہل بھرہ ان کو امیر بنانا چاہتے تھے۔ ۱۳ ھ میں انتقال ہوا۔ ان کا فرزند عبداللہ المعروف بیّہ بھی صحابی ہے۔

#### (پ)عبدالله بن حارث

حیات نبوی صلی الله علیه وسلم میں انقال فرمایا۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کو خطاب ''سعید'' ہے مشرف فرمایا تھا۔

#### (ج)ربعه بن حارث

ابواروے کنیت بھی۔ان ہی کانام نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے خطبہ میں لیا تھا اور فرمایا تھا۔وان اول دم اضعہ 'دم ابن ربیعۃ بن الحارث " پہلامطالبہ خون کا جے میں ملیا میٹ کرتا ہوں وہ ربیعہ بن الحارث کا مطالبہ ہے''۔اس کی شرح بیہ کہ ربیعہ کا ایک فرزند شیر خوارد شمنوں نے مارڈ الا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے جھگڑوں کا خاتمہ کرنے کے لئے اس مطالبہ کو ملیا میٹ کردیا اور اس کا خون بہانہ دلایا۔ان کا انتقال ۲۳ ھیں ہوا۔

ان کے دوفرزند عبد المطلب اور مطلب بھی صحائی ہیں۔
عبد المطلب نے دمشق میں بعہد حکومت بیزید و فات یائی۔

مطلب حیات نبویؑ میں بالغ نہ ہوئے تھے۔

#### ( ذ ) ابوسفیان مغیره بن الحارث

یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برا در رضاعی بھی ہیں کیونکہ انہوں نے بھی حلیمہ السعد بیکا دودھ پیاتھا۔عرب کے مشہورشعراء وصحابہ میں سے ہیں۔

ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اورمسلمانوں کے مخالف بنے رہے مگر فتح مکہ سے چند یوم پیشتر جذبہ تو فیق ربانی سے خدمت اقدس میں حاضر ہوگئے۔

جنگ حنین میں جوصحا بہ ثابت قدم رہے تھے ان میں ابوسفیان کوبھی امتیاز حاصل ہے۔ بہتور کاب نبوی سے علیحدہ ہی نہیں ہوئے تھے۔

وفات حسرت آیات نبوی صلی الله علیه و آله وسلم کے بعدا شعار میں اکثر درد دل کا اظہار کیاکرتے تھے۔

نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوبھی ان ہے بہت محبت بھی۔ ایک حدیث میں ہے۔

ابو سفيان بن الحارث من شباب اهل الجنة

ابوسفیان بہتی جوانوں میں سے ہے۔

یا سید فتیان اهل الجنة با بهادران بهتی کاسردار ہے۔

ایک حدیث میں ہے

ابو سفیان خیر اهلی ابوسفیان میرے اہل میں اجھا ہے۔

یامیرےاچھاہل میں سے ہے۔

يا من خير اهلي

علماء كاقول ہے كه كل الصيد في جوف الفراء كي مثل بھي نبي صلى الله عليه وسلم نے ان کی شان میں فر مائی تھی۔ ۲۰ ھ میں وفات یائی۔

ان کے فرزندعبداللہ اورجعفر دونوں صحابی ہیں۔جعفر بن ابوسفیان غز وہ حنین میں بھی شامل تصےاورعہد سلطنت امیر معاویتیں وفات یائی۔

## ۲:ابوطالب

ان کااصلی نام عبدمناف ہے۔مگر کنیت نام پرغالب آ گئی تھی۔

www.ahlehaq.org

ان کو نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال محبت تھی اور تا دم زیست ( ۱۰ نبوت ) میہ آ تخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ناصر وفدائی رہے۔

ان کے حاربیٹے اور دوبیٹیاں ہیں۔اور ہاشٹناء طالب صحابی ہیں۔طالب باپ کے بعد اورقبل ازایمان مرگیا تھا۔اس کی جائے وفات کا بھی پیتنہیں لگا۔

# (الف)عقيل بن ابي طالب

طالب سے دس برس چھوٹے اور جعفر سے دس برس بڑے تھے۔ جنگ بدر میں شمنوں کی جانب تصاوراسير ہوئے تھے صلح حديديہ ييشتر اسلام لائے اورغز وؤمونة ميں شريك ہوئے۔ عقیل واقعات اورانساب عرب کے بڑے واقف تھے۔اس علم میں ان کوامتیاز خاص حاصل تقاابویزید کنیت تھی۔ نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فر مایا تھا۔ یا ابایزید انی احبک حبین حباً لقرابتک و حباً لما کنت اعلم

من حب عمى اياك

اےابویزید! میںتم سے دو گونہ محبت رکھتا ہوں۔ایک تو محبت قرابت۔ دوم اس لئے کہ مجھے علم ہے کہ میرے چیا کوتم سے محبت تھی۔

ان کا انقال سلطنت امیر معاویه میں ہوا تھا۔مسلم بن عقیل جوامام حسین رضی اللّٰدعنہ کے نائب ہوکر کوفہ گئے تھے اور بروز جمعرات ۳ ذی الحجہ ۵۹ھ کوشہید ہوئے ان ہی کے فرزند ہیں عقبل کے دوفرز ندمحمہ وعبدالرحمٰن ایک یوتا عبداللہ بن مسلم بھی کر بلا میں شہید ہوئے تھے۔

# (پ)جعفر(طیار)بن ابوطالب ٌ

علی مرتضٰیؓ کے حقیقی بھائی ان ہے دس سال بڑے قدیم الاسلام تھے۔اول ہجرت حبشہ کی اور وہاں جملہ مہاجرین حبشہ کے سردار رہے۔اس ملک میں ان کے ہاتھ پرخوب اشاعت اسلام ہوئی۔انہوں نے بادشاہ حبشہ کے در بار میں اسلام پر فر مائی تھی وہ 2 ھ میں حبش سے مدینةتشریف لائے ۔ نبی صلی اللّٰدعلیہ وآ لہ وسلم غز وہُ خیبر کوتشریف لے گئے تھے۔ حضرت جعفر بھی خیبر ہی میں جا ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا میں نہیں کہہ سکتا کہ

139

مجھے خیبر کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کی۔

۸ھ میں جنگ مونہ میں شہید ہوئے۔تلوار اور نیزے کے نوے سے زیادہ زخم ان کے سامنے کی جانب موجود تھے۔ رونوں باز وجڑ سے کٹ گئے تھے۔ سامنے کی جانب موجود تھے۔ دونوں باز وجڑ سے کٹ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی منقبت میں فرمایا۔

اشبهت خلقي و خلقي

جعفرتم صورت اورسيرت ميں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو۔

عمر مبارک بہ وقت شہادت ۴۱ سال کی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مسکین کے حق میں جعفر طیار سب سے بہتر ہے۔ وہ اہل صفہ کی خبر رکھا کرتے تھے اور انہیں کھلا یا کرتے تھے جو کچھ بھی ان کے گھر میں ہوتا۔ بھی بھی وہ ہمارے پاس عکہ ہی لے آتے جس میں اور کچھ نہ ہوتا ہم اس میں سے علق کرجاتے۔ ان کے چار فرزند تھے۔

(۱) عبداللہ یہ پہلے مولود ہیں جومسلمانوں کے گھر جبش میں پیدا ہوئے۔ کثر ت سخاوکرم سے ان کالقب بحر الجود تھا۔ عبادت گزار بھی حد درجہ کے تھے۔ ۸ھ میں بہ عمر ۹۰ سال مدینہ منورہ میں وفات پائی علی مرتضٰی کی دختر سیدہ زینب کبری ان ہی کے گھر میں تھیں ۔ عدی بن عبداللہ بن جعفر کر بلا میں شہید ہوئے۔ ابن ہمٹل تیمی نے ان کوشہید کیا تھا۔

(ب)عون بن جعفر۔(ج)محمد بن جعفر بید دونوں کستر میں شہید ہوئے۔

# (ج) سيرناعلى بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه

اس امام ہادی انام ابوالائمۃ العظام کے محاسن وفضائل کے لئے دفتر درکار ہیں۔
حضرت ابن عباس اور سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مذہب ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد
سب سے پہلے حضرت علی مرتضی رضی رضی اللہ عندایمان لائے تھے۔ اس وقت عمر مبارک ۸سال کی تھی۔
حضور کے شاندار کا رنامے شب ہجرت 'بدر' احد' خندق 'صلح حدیبی' خیبر وحنین کے
واقعات میں نہایت مشہور ہیں۔ شجاعت اور فصل قضایا میں بین الاماثل ممتاز تھے۔ سیدۃ
النساء فاطمۃ الزہرارضی اللہ عنہا کے زوج اور حسن وحسین رضی اللہ عنصما کے والد برزرگوار
تھے۔ ابوالحسن کنیت فرماتے تھے اور ابوتر اب کنیت پر جوعطیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے

نہایت شاد ماں ہوتے تھے۔عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بہ ماہ ذی الحجہ ۲۵ ھفلیفہ ہوئے اور جمعہ کی صبح جمعہ کا رمضان المبارک ۴۸ ھکواشقی الناس ابن مجم کے ہاتھ سے محدکوفہ میں زخمی ہوکر واصل بحق ہوئے۔

امام حسن وامام حسین کے علاوہ (دیگراز واج سے)ان کے سولہ فرزند تھے۔

زخم کہ جس پرشہادت ہوئی' کثیر بن عمر والسکو نی نے جوشاہان ایران کا طبیب خاص رہ

چکا تھا۔نے بتایا کہ زخم ام دماغ تک پہنچ گیاہے اور اب صحت محال ہے۔

حضرت علی دجعفروعقیل رضی الله تعالی عنهم کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے جو اسلام لاکر ہجرت سے مشرف ہوئیں۔ مدینہ منورہ میں انتقال کیا۔

نی صلی الله علیه وآله وسلم نے ان کے گفن میں اپنا کرتا عطا فر مایا اور جب ان کولحد میں اتارا گیا تو آنخضرت بھی لحد میں ان کے ساتھ لیٹ گئے فر مایا:

میں نے قبیص اس لئے دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کوحلہ جنت پہنائے اور ساتھ اس لئے لیٹا کہ قبر کی وحشت جاتی رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں فرمایا کرتے کہ ابوطالب کے بعد ان سے بڑھ کرمیرے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اور کوئی نہ تھا۔

حضرت على مرتضلي كي اولا د كے متعلق مؤرخيين نے چندا قوال نقل كئے ہيں:

ا\_٨ ابينے اور ٨ ابينيال تھيں \_

۲۔19بیٹے تھے جن میں سے چھ والد کے سامنے گزرگئے تھے۔ باقی ۱۳ میں سے چھ کر بلا میں شہید ہوئے تھے۔ دنیا میں اس وقت صرف ۵ بیٹوں امام حسن امام حسین محمد حنفیۂ عباس عمراطراف کی نسل موجود ہے۔

دختر ان جواری

ام بانی میموندٔ زینب الصغر کارمله الصغر کافاطمهٔ امامهٔ خدیجام الکرام ام سلمهٔ جمانهٔ تضیه ام جعفر عباس بن علی مرتضلی رضی الله تعالی عنهما

میدان کر بلا میں علمبر دارامام جمام تھے۔ان کا خطاب سقائے اہل بیت بھی ہے۔ ۳

يتشر النظائظ

سال کی عمر میں شہید ہوئے تھے۔

# عمر(اطراف) بن على مرتضى رضى الله تعالى عنهما

عباس علمبر دارکے برا درحقیقی ہیں۔اختلاف سیہ کہ ان میں سے بڑا کون ہے۔ 24 سال کی عمر میں وفات پائی۔بعض کا بیان ہے کہ مصعب بن زبیر گی طرف سے مختار ثقفی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔

ابوالقاسم محمد بن على مرتضى رضى الله تعالى عنه

ان کی والدہ خولہ ملقب حنفیہ قبیلہ حنفیہ بن جیم سے ہیں۔اس قبیلہ نے عہد صدیقی میں ارتداد کیا تھا۔ یہ جنگ میں اسپر ہوکر آئیں اورعلی مرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوملیں محمہ بن علی ۲۱/۸ ھ خلافت فاروقی میں پیدا ہوئے اور کیم محرم ۸۱ ھ کوانتقال فر مایا۔ان کے زیدوریاضت اور زوروقوت کی حکایات بہت ی مشہور ہیں ۔ لشکر مرتضلی کے علمبر داریبی ہوا کرتے تھے۔ کسی نے ان ہے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے والدحسن وحسین کو جنگ میں نہیں بھیجے اورتم کو ہرا یک سخت کام پر مامورکرتے ہیں۔فرمایاوہ علیٰ کی آئکھیں ہیں اور میں علیٰ کا ہاتھ ہوں۔شیعہ کے ایک فرقہ کااعتقادہے کہ حضرت علیٰ کے بعدامامت ان کوملی۔ایک شاخ کااعتقادہے کہ امام حسین کے بعدامامت ان کوملی پھر ہر دو کا اتفاق ہے کہ آئندہ امامت ان ہی کی نسل میں جاری ہوئی محتار ثقفی جس نے قاتلان حسین ہے بخت انقام لئے اپنے آپ کوانہی کا مختار بتایا کرتا تھا۔ ابن الحنفيد كے غلام كا نام كيسان ہے وہ بھى ايك فرقد كا امام ہے كيسانيد كا اعتقاد ہے كہ محمد بن على مرتضیٰ کوہ رضوی بررہتے ہیں۔شیرو پانگ ان کے پہرہ دار ہیں۔شہداور یانی کے چشمے ان کے متصل جوش زن ہیں۔قرب قیامت میں مہدی کے لقب سے وہی ظہور پذیر ہوں گے۔ ابن الحنفيه بن على مرتضٰی کی اولا د کی تعداد ۲۴ ہے جن میں ہے ۱۴ نرینه فرزند تھے تین

محمه بن على مرتضى رضى اللَّد تعالى عنه

ان كى والده سيده امامه بنت سيده زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين \_كربلامين

## ایک مخص قبیلہ بی ابان بن دارم کے تیر سے شہید ہوئے۔ ابو بکر بن علی مرتضلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ان کی والدہ کیلی بنت مسعود ہیں۔ جنگ کر بلا میں شہید ہوئے۔ بعض نے ان کی شہادت میں اختلاف بھی کیا ہے۔ سیدناعلی مرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر فرزندوں عبداللہ وعون و بچی وعمر (فرزند حبیبہ) کے حالات نہیں ملے۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی اولا دکوعلوی بھی کہتے ہیں۔

(و)ام ہانی ٹختر ابی طالب

ہے۔ حضرت علی مرتضٰی کی حقیقی بہن ہیں۔ ابوطالب کی سب اولا د طالب عقیل جعفر علیٰ ہند'جمانہ ایک ہی والدہ فاطمہ اسد ہیہ ہے ہیں۔

ام ہانی کا نام ہندتھا۔ بعض نے فاختہ بھی لکھا ہے۔ ان کا نکاح ہبیرہ بن ابی وہب بن عمرو بن عایذ بن عمران بن مخزوم ہے ہوا تھا۔ ام ہانی کیطن سے ہانی 'عمرو' یوسف اور جعدہ دختر پیدا ہوئے تھے۔ ام ہانی عام الفتح کو اسلام لائی تھیں۔ ہبیرہ نجران کو بھاگ گیا تھا۔ اس کی واپسی از نجران اور قبولیت اسلام کی کوئی روایت نہیں ملی۔ ہبیرہ نے اپنے فرار کے معملق مندرجہ ذیل اشعار مکہ میں لکھ کر بھیجے تھے۔

لعمرک ماولیت ظهری محمداً و اصحابه جنبا و لا خیفة القتل ولکننی قلبت امری فلم اجد لسیفی غناء ان ضربت و لانبل و قفت فلما خفت ضیعة موقفی رجعت لعود کالهزبرالی الشبل ترجمه: یکی محمولو میں نے محماوراصحاب محمد کے سامنے سے بوجہنا مردی یا خوف قتل پیٹے نہیں دی بلکہ میں نے دیکھا کہ میرا کام الٹ گیا اور میری تلوار میرا نیز ہ اب کچھکا منہیں بنا سکتے ۔ پہلے تو میں تھمرالین جب دیکھا کہ موقف بھی نکل رہا ہے۔ تب لوٹ کر چلا آیا۔ جیسا کہ شیرا ہے ۔ تب لوٹ کر چلا آیا۔ جیسا کہ شیرا ہے ، پول کی طرف واپس آیا کرتا ہے۔

## (ھ)جمانةٌ دختر ابي طالب

اولا دا بی طالب میں جمانہ کا نام ملتا ہے۔ مگران کے حالات سے کوئی آگا ہی نہیں ملتی۔ ابن اسحاق امام اہل السیر نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیداوار خیبر میں سے تمیں وست خرما جمانہ دختر ابی طالب کے لئے مقرر فرمائے تھے۔

اس فقرہ سے ریجھی معلوم ہوا کہ وہ خلعت اسلام سے مشرف تھیں۔اور ریجھی ظاہر ہوا کہ فتح خیبر تک وہ حیات تھیں ۔

# ٣:حضرت حمزه رضى اللدتعالي عنه

#### خدمات وشهادت

امیرالمؤمنین اوراسداللہ ورسولہ ان کے خطاب ہیں۔ ۲ھ نبوت میں اسلام لائے اور پھر ہمیشہ ناصراسلام رہے۔ یہ نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برا در رضاعی بھی تھے۔ یعنی ہر دو نے ثوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ ابو عمارہ ابو یعلیٰ کنیت فر مایا کرتے تھے۔ جنگ بدر میں نہایت شجاعت اور مردانگی کے کرشے دکھائے اور جنگ احد میں دشمنوں کے بڑے بڑے بہا دروں کو خاک میں ملاکروشی کے ہاتھ ہے جس نے بچھر کے پیچھے چھپ کر بز دلانہ جملہ کیا تھا شہید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاد اشہد اء کا خطاب عطافر مایا۔ ان کی لاش پر کھڑے ہوکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا تھا۔

چپا' خدائم پردم کرنے ہم قرابت کاحق خوب ادا کر نیوالے اور بکٹرت نیکی کر نیوالے تھے۔ دشمنوں نے ان کا جگر نکالا' کان کاٹے' چبرہ بگاڑا' پیٹ چپاک کرڈ الاتھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاش کی حالت دیکھ کراس قدر غمز دہ ادراندو ہگین ہوئے تھے کہ اتنار نج آپ نے بھی بھی نیفر مایا تھا۔

#### اولاو

ان کے دوفرزند تھے۔ عمارہ اور یعلیٰ عمارہ کا فرزند حمزہ ہوااور یعلیٰ کے پانچ فرزند ہوئے ۔ مگر پھران کی نسل آ گے نہ چلی۔ دولڑ کیاں تھیں۔ام الفضل اور امامہ۔ام الفضل وختر حمزہ سے ایک حدیث عبدالله بن شداد نے روایت کی ہے وہ فرماتی ہیں جاراایک آزاد کردہ غلام مرگیا تھا۔اس کے ایک بیٹی ایک بہن تھی۔نی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کونصفانصف ور شد دلایا تھا۔

امامہ وہی ہے جن کے حق حضانت کی بابت حضرت زیداور جعفر طیار اور علی مرتضلی نے نے صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے اپنے دلائل پیش کئے تھے۔

حضرت زید کہتے تھے حمزہ مواخات میں میرے بھائی تھے۔اس لئے لڑکی پرورش کے لئے مجھے ملنی جاہئے۔

حضرت علی کہتے تھے لڑکی میرے چچا کی لڑکی ہے اور اس نے مکہ سے مدینہ تک ہودج فاطمہ هیں سفر کیا ہے۔

حضرت جعفرطیار کہتے تھے کہ لڑکی میرے بچپا کی لڑکی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ فر مایا تھا۔ بیوا قعہ ۲ ھاکا ہے اور صحاح میں تفصیل سے مذکور ہے۔ امامہ کا نکاح ام المؤمنین ام سلمہ کے فرزند سلمہ کے ساتھ ہوا تھا۔

## ىم –ابول<u>ېب</u>

حضورصلى الله عليه وسلم كى مخالفت

نبی صلی الله علیه وسلم سے تو حید کی وجہ سے عداوت رکھتا تھا۔ جب نبی صلی الله علیه وسلم بازاروں میں وعظ فرمایا کرتے تصابولہ ب قریب ہی کھڑے ہوکر چلایا کرتالوگو!اس کی نہ سنؤدیوانہ ہے۔ ۔

#### ہلاکت

ابولہب جنگ بدرے ۸ دن بعد طاعون سے ہلاک ہوا۔ تین دن تک اس کا جنہ سر تا رہا۔ لیکن جب سر اندھ سے سارامحلّہ تکلیف پانے لگا تب اس کے اقارب نے اس کی لاش کولمبی لمبی لاٹھیوں سے چار پائی سے نیچ گرا دیا اور دیوار کے اوپر چڑھ کراتنے بچھراس ناپاک جنہ پر بھینے کہ وہ بچھروں کے ڈھیر میں جھپ گیا۔ الساس و السحہ جادہ وونوں کا لقمہ ایک جن وقت میں نارکول گیا۔

#### اولاو

اس کے جار بیٹے تھے دو بہ حالت کفر بری طرح تباہ ہوئے اور دوعقبہ اور معقب عام الفتح کومسلمان ہوکر جنگ حنین میں ہمر کا ب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے۔اس جنگ میں معقب کی ایک آئکھ بھی جاتی رہی تھی۔ دونوں بھائی مکہ ہی میں رہے۔

درہ بنت ابی اہب بھی مسلمان ہوئی بیرحارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب کے نکاح میں آئی۔عتبداور ولیداور ابومسلم درہ ہی کے بطن سے ہیں۔درہ نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔

انه سئل اى الناس خير فقال اتقاهم الله و امرهم بالمعروف و انهاهم عن المنكر واوصلهم لرحمه

لوگوں میں بہتر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا وہ جسے خدا کا تقویٰ زیادہ ہو۔ جولوگوں کو نیک کا موں کا تھکم کرتا برے کا موں سے روکتا اور قرابت مندوں سے سلوک کرتا ہے۔

بیرحدیث بھی درہ بنت الی لہب سے مروی ہے۔

لايؤ ذي حي بميت

کسی مردہ کےافعال کے بدلے کسی زندہ کواذیت نہیں دی جاسکتی۔

۵:حضرت عباس رضی اللّد تعالیٰ عنه صائل

نبی صلی الله علیه وسلم سے عمر میں دوسال آگے تھے۔ان کی والدہ کا نام نتیلہ بنت خباب تھا۔ یہ پہلی عربی خاتون تھیں جنہوں نے بیت الحرام کوحر براور دیباج کالباس پہنایا۔
حضرت عباس جاہلیت میں بھی رئیس قریش تھے۔ عمارة المسجد الحرام اور سقایہ ان ہی سے متعلق تھی۔ سے متعلق تھی۔ سے مطلب یہ ہے کہ بیت الحرام کے اندرکسی شخص کو گائی گفتار نہ ہونے دیتے تھے اورکوئی شخص خانہ کعیہ کے اندر

بيهوده بات زبان برندلاسكتا تفار

## جنگ بدر میں قید ہونا

جنگ بدر میں بیقریش کی جانب تھے اور پکڑے گئے تھے۔ان کی مشک بندی زورہے کر دی گئی تھی جس کی تکلیف سے وہ ہائے پکار کرتے تھے۔

یہ آواز نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے سمع مبارک تک آتی تھی اور آپ ادھر سے ادھر کروٹیس بدلتے تھے۔ کسی نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیوں نہیں فرماتے۔ فرمایا عباس کے کرا ہے سے مجھے نینز نہیں آتی تھوڑی دریہ وچکی توبیہ آواز حضور نے نہ تی فرمایا عباس کا کیا حال ہے۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے ان کی مشک بندی کھول دی ہے فرمایا جاؤسب اسیروں کے ساتھ یہی برتاؤ کرو۔

#### اسلام

حجاج بن علاط کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عباس قدیم الاسلام تھے۔لیکن انہوں نے اپنا اسلام جھیار کھا تھا اور حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں کھہرے ہوئے سے کا اپنا اسلام چھیار کھا تھا اور حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں کھہرے ہوئے ۔ خصے۔ کفار کی خبریں حضور تک پہنچایا کرتے اور غریب مسلمانان مکہ کی امداد فرمایا کرتے۔ اظہار اسلام کے بعد حنین طائف اور تبوک کے غزواۃ میں شامل ہوئے۔

اظہاراسلام سے پیشتر بیعت عقبہ ثانیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں حاضر تھے۔ بدر میں عقبل اور نوفل برا در زادوں اور حارث برا در خود کا فدیہ انہوں نے خود اداکیا تھا۔ جنگ حنین میں حضرت عباس برابرر کاب نبوگ سے چیٹے رہے۔

# فضائل ومناقب

اسلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نہایت حرمت وعزت فرمایا کرتے اور ارشاد فرماتے ھاندا عمی و صنوابی (بیمیرے چچاہیں اور میرے باپ کے برابر ہیں)۔ حضرت عباس جواد ومطعم' اہل قرابت سے سلوک کرنے والے صاحب رائے و تدبیر اور صاحب دعائے مستجاب تتھے۔

#### وفات

انہوں نے ۱۲رجب (یارمضان) ۳۲ ھیں بعمر ۸۸سال وفات پائی حضرت عثان غنی نے نماز جناز ہ اداکی اور جنۃ البقیع میں مدفون ہوئے۔

#### اولاو

ان کے فرزند ریہ ہیں۔

فضل عبدالله عبدالله معبر فتم عبدالرحل (ام حبیب دختر) بیسب توام الفضل کے بطن سے ہیں اورعون بن عباس ایک دوسری ماں سے اور تمام وکثیر ایک اور ماں سے حارث ایک اور ماں سے ہیں۔

ا- فضل بن عباس سے بڑے ہیں۔ باپ کی کنیت ابوالفضل اوران کی ماں (لبابۃ الصغری) کی کنیت ابوالفضل اوران کی ماں (لبابۃ الصغری) کی کنیت ام الفضل انہی کے نام پر ہے۔ بیغز وہ جنین میں شریک اور ججۃ الوداع میں حاضر ہوئے اور خسل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل متھ اور علی مرتضلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پریانی ڈالتے تھے۔

خلافت صدیقی ۱۳ ھے یا فاروقی ۱۸ ھیں شہید ہوئے۔ایک لڑکی ام کلثوم باقی جھوڑی۔ اس کا نکاح اول امام حسنؓ کے ساتھ پھر ابومویٰ شعری کے ساتھ ہوا تھا۔عبداللہ بن عباسؓ اور ابو ہریرہ نے ان سے روایت کی ہے۔

۲: عبدالله بن عباس حفرت عباس کے فرزندوں میں سب سے زیادہ مشہور حبر امت اور ربی امت کے لقب سے ملقب ہیں۔ ۲۸ ھیں ستر سال کی عمر میں طائف میں وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا تھا۔ السلھ عسل معالم معالم القران ایک حدیث میں دوسرے الفاظ دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہیں: السلھ مادک فیه و انشر منه و اجعله من عبادک الصالحین

مسروق کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر میں کہتا تھا کہ سب سے زیادہ حسین ہیں ۔ گفتگوس کریفین ہوتا تھا کہ بیسب سے زیادہ فصیح ہیں اور ان کی روایات س کرمعلوم

يتشير النظيي

ہوتاتھا کہ بیسب سے بردھ کرعالم ہیں۔

حضرت علی مرتضی رضی اللہ عند نے ان کو حاکم بھرہ مقرر کیا تھا۔ جنگ جمل وصفین و نہروان میں یہ حضرت علی مرتضیٰ کی خدمت میں مع اپنے فرزندان حن وحسین اور مجد کے حاضرر ہے تھے۔ آ خرعر میں ان کی آ تکھیں جاتی رہی تھیں۔ اس پران کے اشعار ہیں۔
ان یا خداللہ من عینی نور ہما فیفی لسانی و قلبی منهما نور قلبی ذکمی و عقلی غیر ذی دخل و فی فمی صارم کالسیف ماتور علوم شعروانساب اورایا م عرب اور وقائع عرب اور علم حدیث وفقہ وقفہ وقفیر میں امام تھے۔ خلفاء عباسیا نہی کی اولا دہیں ابن عباس نے ڈیڑھ ہزار سے کچھزا کدا حادیث کی روایت کی خلفاء عباسی ان کی کسل سے تھے۔ خلفائے بغداد جن کی حکومت ۱۳۲ھ سے ۱۵۰ ھ تک رہی انہی کی نسل سے تھے۔ بہاولپور کے عباسی نواب ای شاخ عالی سے ہیں۔

سا: عبیدالله بن عباس ٔ بیا ہے بھائی عبدالله سے ایک سال چھوٹے تھے علی مرتضلی نے ان کو ایسے عہدخلافت میں حاکم یمن بنایا تھا اور ۲ ساھ و ساھ میں یعنی دوسال تک حضرت علی مرتضلی کے عمم سے امیر الحاج بھی ہنے رہے۔ ۵۸ھ میں وفات پائی۔ اجو د الناس مشہور تھے۔

۳۶: معبدعہد نبوی میں پیدا ہوئے اور ۳۵ ھ میں بعہد خلافت عثمان غنی ملک افریقہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے ان سے کوئی حدیث مروی نہیں ۔

3 بختم بن عباس ٔ عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ میں ٔ عبیداللہ اور قتم کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وہاں سے گزرے۔

مجھے آ گے اور شم کواپے پیچھے سوار کرلیا اور ہمارے لئے دعا بھی فر مائی۔

حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کواپنے عہد خلافت میں حاکم مکہ کر دیا تھا اور شہادت مرتضوی تک بیاس جگہ مامور ہے۔ قئم سعید بن عثان غنی کے ساتھ سمر قند کے جہاد کو گئے تھے۔ وہیں شہید ہوئے۔

ایک شاعران کی مدح میں لکھتاہے

كم صارخ بك مكروب و صارخة يدعوك يا قثم الخيرات ياقثم

بہت ہے مصیبت زدہ مردا درعور تیں تشم تخی تشم کو پکارا کرتے ہیں۔
سب سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی الگ ہوئے تھے۔ یعنی لحد مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹانے کے بعد سب سے آخر میں یہی باہر نکلے تھے۔
میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹانے کے بعد سب سے آخر میں یہی باہر نکلے تھے۔
۲: کثیر 'وفات نبوی سے چند ماہ پیشتر ۱۰ھ میں پیدا ہوئے تھے۔ فقیہ ذکی و فاصل تھے ان کی ماں رومیہ (یورپین ) تھیں۔

اہمام' کثیر کے مادر زاد بھائی اولا دعباس میں سب سے چھوٹے ہیں۔ بڑے بہادر حملہ ورتھے۔حضرت علیٰ کی جانب سے حاکم مدینہ بھی رہے۔ ان کی اولا دباتی ہے۔
 ۱۹:۹ معبد الرحمٰن عہد نبوی میں بیدا ہوئے اور اپنے بھائی معبد کے ساتھ افریقہ میں شہید ہوئے۔
 ۱۹:۱م حبیب' دختر عباس کا نکاح اسود بن سفیان عبد الاسد مخزومی سے ہوا تھا۔ سفیان ام المونین ام سلم محاحقیقی برادر ہے۔

# ٢: زبير بن عبدالمطلب

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ۳۳ سال کے تھے جب ان کا انتقال ہوا۔ حلف الفضول کے تھے جب ان کا انتقال ہوا۔ حلف الفضول کے قیام میں انہوں نے بہت سعی کی تھی۔اس سے ان کی نیکی اور رحم دلی کا حال معلوم ہوتا ہے۔ زبیر شاعر فصیح البیان تھے۔ اپنے والد کے وصی تھے ان کا ایک فرزند عبداللہ اور دو لڑکیاں صباعہ اور ام حکیم صحابی ہیں۔

## عبداللدابن زبيرة

جنگ اجنادین میں جو بعہد خلافت صدیقی ہوا۔ شہید ہوئے تھے۔ ان کی لاش کے گرد دشمنوں کی لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ جس سے واضح تھا کہ کیسی شجاعت کے بعد انہوں نے جان بجاں آفریں دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو (ابن عمی و حبی) میرے چپا کا بیٹا اور میراپیارافر مایا کرتے تھے۔



حضرت عبدالله وابوطالب وزبير کی حقیقی بهن ہیں۔

ان کا نکاح کزیر بن رہید بن حبیب بن عبر شمس بن مناف سے ہوا تھا۔ ان کے فرزند کا نام عامر تھا۔ جوفتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے ان کا بیٹا عبداللہ بن عامر بھی صحابی ہے جسے حضرت عثمان غن نے والی خراسان بنایا تھا۔ ام حکیم کی دختر اروکی ہیں جوعثمان ذوالنورین کی والدہ ہیں۔

# ۲:امیمه بنت عبدالمطلب

ان کا نکاح جحش بن رباب ہے ہوا تھا۔ام المومنین زینب اورام حبیبہاور حمنہ دختر ان اور عبداللہ بن جمش ان کے پسر ہیں۔

ام حبیبہ عبدالرحمٰن بنءوف کی اہلیہ ہیں۔

حمنہ کا پہلا نکاح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرا نکاح حضرت طلحہ بن عبداللہ سے ہوا۔اس نکاح سے محمدا ورعمران دوفر زند ہوئے جواپنی مال سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن جمش یوم احد کوشہید ہوئے اور اپنے مامول حمز ہ کے ساتھ مدفون ہوئے۔

# ٣: عا تكه بنت عبدالمطلب

انہوں نے جنگ بدر سے چند یوم پہلے ایک خواب دیکھا تھا۔ کا فروں نے بیخواب سنا تو خوب بنا تو خوب بنا کہ خوب بنے میں اڑائی کہ اب تو ہاشم کی لڑکیاں بھی نبوت کرنے لگیں۔ لیکن نتیجہ وہی نکلا جیسا کہ خواب میں ان کو دکھایا گیا تھا۔خواب بیتھا کہ ایک سوار ہے۔ اس نے کوہ بوقتیں سے ایک پھر اٹھایا ہے اور رکن کعبہ پر کھینچ مارا ہے۔ اس پھر کے ذرہ ذرہ ریز ہے ہوگئے۔ ہرایک ریزہ قریش کے ہرایک گھر میں جا پہنچا۔ البتہ بنوز ہرہ بچے رہے۔ عاتکہ بمعنی طاہرہ ہے۔

# ٧: حضرت صفيه عممة النبي صلى الله عليه وآله وسلم

اميرحمز ه رضى الله تعالى عنه كى حقيقى بهن ہيں۔

ان کا پہلا نکاح حارث بن حرب بن امیہ سے ہوا تھا۔ وہ مرگیا تو نکاح ثانی عوام بن خویلد بن اسد سے ہوا۔ عوام حضرت خدیجۃ الکبری کے برادر حقیقی تھے۔ اس نکاح سے حضرت زبیر پیدا ہوئے جوعشرہ مبشرہ میں سے ہیں یعنی حضرت زبیر حضرت خدیجہ کے بھتیج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپھیر ہے بھائی ہیں۔

سائب بن العوام بھی ان کے فرزند ہیں۔ جوغز وات بدر وخندق میں اور جنگ یمامہ میں نبر د آزما ہوئے تھے۔صفیہ حضرت حمزہ کی حقیقی بہن ہیں انہوں نے جنگ خندق میں ایک یہودی کو قتل بھی کیا تھا۔ نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ عطافر مایا تھا۔ انہوں نے اپنی قوت ایمانیہ کے کمال کا ثبوت جنگ احد میں دیا تھا۔ حمزہ جی جھائی کو خاک وخون میں دیکھا۔ ان کی لاش کو بے حرمت شدہ پایا۔ پھر بھی نہ روئیں۔نہ چلائیں بلکہ دعا کر کے چلی آئیں۔

# ۵: بره عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ان کا نکاح عبدالاسد بلال بن عبدالله بن عمرو بن خزوم القرشی ہے ہوا تھا ابوسلمہ عبداللہ

ان ہی کے فرزند ہیں۔جوام المونین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہراول ہیں۔ ابوسلمہ کا شار اسلام میں واخل ہونے والوں میں گیار ہواں ہے۔ ابوسلمہ کا حال ام المونین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے احوال میں ہے۔

٢:ارويعمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی حقیقی بہن ہیں۔ ابن سعداور ابن القیم نے ان کے اسلام کی تصدیق کی ہے اور واقدی نے روایت کیا ہے کہ جب ان کے فرزند طلیب نے مال کوایے اسلام کی خبر سنائی تواروی خاتون نے کہا:

تیرے لئے تیرے ماموں کا بیٹاسب سے بڑھ کرخدمت اور مدد کاحق دارہے بخدااگر ہم عورتوں کو مردوں جیسی طافت ہوتی تو ہم اس کا بچاؤ کیا کرتیں اور اس کے دشمنوں کا جواب دیا کرتیں۔

ارویٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مندرجہ ذیل اشعار کہے تھے۔

الایا رسول الله کنت رجائنا و کنت بنا برا ولم تک جافیا کان علی قلبی لذکر محمد و ماجمعت من النبی المحاویا اروئی کا نکاح عمیر بن و پیب بن عبد بن قصی سے ہوا تھا۔ ان کے فرزندطلیب قدیم الاسلام تھے۔ ان کا شارمہا جرین اول میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اول جمرت عبشہ کی اور پھر جمرت مدینہ۔ بعض کے نزد یک طلیب پہلے مخص تھے جنہوں نے راہ خدا میں خون بہایا۔ بعض کے نزد یک سعد بن انی وقاص ہیں۔ جنگ بدر میں حا نفر ہوئے واقعہ اجنادین میں شہدہوئے اول زنہیں چھوڑی۔

# 

زیدابن الحارث اوران کے بیٹے اسامہ اور تو بان اور ابو کبیٹہ اور بیہ جنگ بدر میں موجود تھے اور جس روز حصرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے وفات پائی اور ائیسہ اور شقر ان ایک روایت بیہ کہ شقر ان کو اپنے والد ماجد سے وراثت میں پایا تھا۔ اور ایک روایت بیہ کہ شقر ان کو عبد الرحمٰن بن عوف سے خرید اتھا اور رباح اور بیار اور ان کو قبیلہ عربینیہ کے بعض باغیوں نے آل کر دیا تھا اور ابورافع ان کو حضرت عبال نے آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا تھا۔ انہوں نے جس وقت حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی اطلاع آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہنچائی۔ آئے ضرت نے ان کو آزاد فرمادیا اور اپنی باندی سلمہ سے ان کا عقد فرمایا ان سے عبد اللہ نامی فرزند تو لد ہوئے جو حضرت امیر المونین علی کرم اللہ وجہ کے محررت ہے۔

ابومویہہ اورفضالہ فضالہ کا شام میں انقال ہوا اور رافع ان تمام کوآ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرمادیا۔ اور مدعم جن کوافاعہ جذامی نے پیشکش فرمایا تھا۔ یہ وادی القری میں شہید ہوئے اور کر کرہ ان کو ہوزہ بن علی بمانی نے پیشکش فرمایا تھا۔ آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی آزاد فرمادیا۔ اور زید جد ہلال بن بیار اورعبیدہ اور طہمان اور بالورقبطی علیہ وسلم نے ان کو بھی آزاد فرمادیا۔ اور زید جد ہلال بن بیار اور عبیدہ اور طہمان اور بالورقبطی جن کوشاہ مقوس نے ہدیئے دیا تمااور واقدیا ابوالواقد اور ہشام اور ابوضمیر جو مال فئی میں سے سے نے فروق حنین میں ان کوآزاد کر دیا اور عبیب احمراور عبیداور سفینہ یہ پہلے ام سلمہ کے غلام سخمہ کے خلام سلمہ کے فلام سلمہ کے ان کو سے انہوں نے ان کو آزاد کر دیا اور بیشرط لگائی کہ جب تک زندہ رہیں انہوں نے ان کو آزاد کر دیا اور بیشرط نہ بھی کی جب تک زندہ رہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر بیشرط نہ بھی کی جاتی تب بھی آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے مفارفت اختیار نہ کرسکتا تھا۔

ابوہنداورانجشہ جواونٹوں پرحدی کہتے تھے۔اورابوامامہ بیکل ستائیس نفر ہیں' بعض اہل سیرنے اس سے زیادہ تعداد بتلائی ہے۔

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى بانديال

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ستره باندیال تھیں۔ سلمی ام رافع رضوی امیمه ام ضمیراور ماریخ شری الله علیه وسلم کی پرورش ماریئی شیرین ام ایمن جس کا نام برکه تھا۔ جنہوں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی پرورش کی تھی۔اور چھ عورتیں بی قریضه کی اور میمونه بنت سعد خضره خویله

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كے خدام

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے گیارہ خادم انس بن ما لک اور حارثہ کی دولڑ کیاں ہنداور اساء اور رہیعہ بن کعب سلملی اور عبدالله بن حود عقبہ بن عامر اور بلال اور سعد اور ذوالخمریا ذو مخبر جو کہ نبحاثی کے بیتے یا بھانے تھے اور بکیر بن شداخ لیثی اور ابوذ رغفاری تھے۔

# آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی نگهبانی کر نیوالے

غزوہ بدر میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی فرمائی اورغزوہ احد میں ذکوان بن عبد قیس اور محمد بن مسلمہ انصاری نے اورغزوہ خندق میں حضرت زبیر نے اورغزوہ وادی القری میں عبادہ بن بشیر اور سعد بن ابی وقاص اور ابی ایوب اور حضرت بلال نے اور جب کہ آیت و اللہ یعصمک من الناس نازل ہوئی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم برسے نگہبانی اٹھادی گئی۔

# آ تخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے قاصد

عمرابن امیہ کونجاشی کے پاس بھیجا (نجاشی ملک حبشہ کے بادشاہ کالقب ہے) جس کا نام اصحمہ تھا جس کے معنی عربی میں عطیہ اور بخشش کے ہیں۔جس وفت نامہ ُ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کے پاس پہنچا نامہ ُ اقدس دونوں آنکھوں پررکھاا ورتعظیماً تخت سے بنچے اتر گیا

يتشر النظايظ

اور زمین پر بیٹھ گیا اور اسلام لے آیا۔ 9 • ھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی انقال ہوا۔ جس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جناز ہ ادا فر مائی۔

#### فائده

یہ غائبانہ نماز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی امت کے لئے جائز نہیں۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے۔

اور وحیہ کلبی کو شاہ روم کے پاس جس کا نام ہرقل تھا۔ بھیجا۔ اس نے ولائل سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تسلیم کر لی اور اسلام لا ناچا ہالیکن قوم راضی نہ ہوئی۔ یہ اس خوف سے کہا گرقوم کی خلاف مرضی اسلام لے آیا تو سلطنت جاتی رہے گی۔ اسلام نہ لا یا۔ اور عبداللہ بن حذافہ کو کسری شاہ فارس کے پاس بھیجا۔ اس ہے اوب نے نامہ مبارک کو پارہ پارہ کردیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کی باوشاہت کو پارہ یارہ کردے گا۔ چنانچہ بہت جلد ہی مارڈ الاگیا۔

اور حاطب بن ابی بلتعہ کومقوس کے پاس (مقوس مصراور اسکندریہ کے بادشاہ کالقب ہے) مقوس نے اسلام قبول کیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماریہ قبطیہ اور شیریں کنیز پیش کیں اورا یک خچر سفید دلدل نامی ہدیہ بھیجا' اورا یک روایت ہے کہ ہزار دینار اور بیس کیڑے بھی بدیہ بھیجے۔

اور عمروبن العاص کو جفر اور عبداللہ پسران جلندی عمان کے بادشاہوں کے پاس دونوں نے اسلام قبول کیا اور عمروکور عایا ہے زکو ہ لینے اور ان کے معاملات فیصل کرنے میں کوئی رکا و شہیں ڈالی چنانچہ عمرو آنحضرت کی وفات تک و ہیں مقیم رہے۔

اورسلیط بن عمروکو ہودہ بن علی حاکم بمامہ کے پاس اس نے حضرت کی تعظیم کی اور خدمت اقدس میں پیغام دیا کہ جس طرف آپ مجھ کو بلار ہے ہیں مبارک چیز ہے لیکن میں اپنی قوم کا خطیب وشاعر ہوں اس لئے مجھ کو امر خلافت میں تصرفات عنایت کئے جائیں۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبول نہ فرمایا اور یہ بھی مسلمان نہ۔ ہوا۔

اور شجاع ابن وہب کوشاہ بلقا حارث غسانی کی جانب روانہ فرمایا۔ (بلقا شام کے علاقوں

میں سے ایک شہر کا نام ہے) حارث نے نامہ مبارک کی کچھ عظمت نہ کی۔ اور کہا کہ مع لشکر آ تخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب روانہ ہوتا ہوں۔ شاہ روم نے اس کواس حرکت سے باز رکھا۔ اور مہاجر بن امیہ کو یمن میں حارث حمیری کی جانب روانہ فر مایا اور علاء بن حضری بحرین کے بادشاہ منذر بن ساوہ کی جانب یہ سلمان ہوگیا اور ابوموی اشعری اور معاذبی جبل کو یمن کی جانب روانہ فر مایا۔ وہاں کے بادشاہ اور رعایا بغیر جنگ وجدل کے مسلمان ہوگئے۔

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كيمحررين

چارخلیفه رضی الله عنهم اور عامر بن فهره اورعبدالله بن ارقم اورا بی کعب اور ثابت بن قیس بن شاس اور خالد بن سعیداور حظله بن قاور زید بن ثابت اور معاویه اور شرجیل بن حسنه به تیره محرر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے تھے۔

# آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے مخصوص اصحاب

وه اصحاب جو که زیاده عنایت سے مخصوص تنھے وہ چاروں خلفائے راشدین حضرت حمز ہ اور حضرت جعفر اور حضرت ابوذ ر اور حضرت مقداد اور حضرت .....اور حضرت حذیفه اور حضرت عبداللّذ بن مسعوداور حضرت عماراور حضرت بلال رضی اللّه عنهم اجمعین تنھے۔

## اسائے عشرہ مبشرہ

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایک مجلس میں دس صحابہ کے متعلق بیخبر دی تھی کہ وہ جنتی ہیں اس کے علاوہ بعض صحابہ کے لئے بھی یہ بشارت مذکور ہے مگر وہ اس مجلس میں نہ تھے۔ اس لئے وہ اس شمار میں نہیں ۔ چاروں خلفاء اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور ابوعبیدہ ابن الجراح اور سعید بن زید۔

# 

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی جناب میں دس گھوڑے تھے۔اس عدد میں اختلاف بھی ہے۔سکب جس برغز وہُ احد میں سوار تھے۔

اس کارنگ کمیت تھالیکن پیشانی اور تین پاؤں سفید تھے اورایک داہنا پاؤں ہم رنگ جسم تھا۔ اس کی فربہی مناسب جسم کی تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گھوڑ دوڑ فر مائی اور بازی لے گئے اور مسرور ہوئے۔ مربحز بیروہی گھوڑ اسے کہ خزیمہ بن ثابت نے جس کے لئے گواہی دی تھی ۔ لزاز بیر بیر مقوش کے ہدا بیر میں سے تھا۔ لحیف بیر بیعہ نے ہدیہ پیش کیا تھا ضریس طاوح 'سبح' جو یمن کے تاجروں سے خریدا تھا اور تین مرتبہ اس پر دوڑ فر مائی اور دست صفر ایس کے چہرے پر پھیرا اور ماانت الا بسحو ارشاد فر مایا اور بحرقد مباز تیز روگھوڑے کو کہتے ہیں۔

اور تین خچر دلدل نامی جومقوش کے ہدایہ میں سے تھااور یہ پہلا خچر ہے کہ اسلام میں اس پرسواری ہوئی۔فضہ جوحضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عند نے پیش فر مایا تھا۔ایلیہ شاہ اللہ نے پیش کیا تھا۔

اورسرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار میں ایک دراز گوش بھی تھا جس کا نام یعفور تھا اور گائے بھینس کا ہونا سرکار والا میں ثابت نہیں ہے۔ اور بیں اونٹنیاں شیر دارموضع غابہ میں جومدینہ طیبہ کے قریب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھیں اور ایک دودھ والی اونٹنی سعد بن عبادہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھیں اور ایک دودھ والی اونٹنی سعد بن عبادہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ خدمت میں پیش کی تھی۔ جو بنی ققیل کے مواشی میں سے تھے۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قصولی نامی اونٹنی بھی تھی اور اسی پر ہجرت فر مائی تھی جس وقت وجی نازل ہوتی تھی سوائے قصولی کے کوئی چیز ان کا وزن برداشت نہیں کرسکتی تھی اور قصولی کوعضار اور جدعاء کے نام سے بھی یا دکیا جاتا ہے۔

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک اعرابی کے اونٹ کے ساتھ دوڑ ہوگئی۔ اور اعرابی کا اونٹ بازی لے گیا یہ بات مسلمانوں پرشاق گزری حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے (بمقتصائے حکمت) یہ لازم کر دیا ہے کہ دنیا میں جس چیز کو غالب کیا جاتا ہے۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باتا ہے۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس سو بکریاں بھی تھیں۔

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي بتصياراورآ لات

سردار دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نو تکواریں تھیں ان میں سے ایک کا نام ذوالفقار تھاجوغز وۂ بدر میں بنی الحجاج کے مال غنیمت سے دستیاب ہوئی تھی۔

ایک مرتبہ حضور سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ اس تلوار کے دونوں جانب کچھ دندانے پڑگئے ۔ آپ نے بیتعبیر لی کہ سلمانوں کوایک گونہ ہزیمت پیش آئے گی۔ چنانچے غزوۂ احد میں اس کی تعبیر واقع ہوئی۔

اور تین تکواری قلعی اور تبار اور حقت بنی قدیقاع (ایک یہودی قبیلہ) سے مال غنیمت میں دستیاب ہوئی تھیں اور دو تکواریں مجذم اور رسوب تھیں اور ایک تکوار جو والد ماجد سے میراث میں پائی تھی اور تکوار سے جو صعد بن عبادہ نے پیش فرمائی تھی اور ایک تکوار قضیب تھی بیسب سے پہلی تکوار ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمائل فرمائی اور ذات اقد س کے قبضہ میں چار نیز ہے تھے۔ جن میں سے ایک کا نام ثمیٰ تھا اور بقیہ تین نیز ہے بی قدیقاع سے غنیمت میں دستیاب ہوئے تھے اور ایک چھوٹا نیزہ تھا جوعیدین میں آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم کے سامنے (بغرض سترہ) کھڑا کیا جاتا تھا اور ایک لاٹھی سرکج (یعنی مڑی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے (بغرض سترہ) کھڑا کیا جاتا تھا اور ایک لاٹھی سرکج (یعنی مڑی ہوئی موٹھ) کی ایک ہاتھ لمبی تھی اور ایک نیم عصا تھا جس کوعرجون کہا جاتا تھا۔ اور ایک نیلی چھڑی جس کا نام ممشوق لیا جاتا تھا اور چار کمان اور ایک ترکش تھا اور ایک ڈھال تھی صحاری اور ایک کرتا سے ولی اور ایک جب یمنی اور چا در منقش اور تین چار کو فیہ یعنی چھوٹی بست ٹو پیاں اور ایک کرتا سے ولی اور ایک جب یمنی اور چا در منقش اور تین چار کو فیہ یعنی چھوٹی بست ٹو پیاں اور ایک کرتا سے ولی اور ایک جب یمنی اور چا در منقش اور تین چار کو فیہ یعنی چھوٹی بست ٹو پیاں اور ایک کرتا سے ولی اور ایک جب یمنی اور چا در منقش اور تین چار کو فیہ یعنی چھوٹی بست ٹو پیاں اور ایک کرتا سے ولی اور ایک ورس کا رنگا ہوا۔

اورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چمڑے کی تھیلی تھی جس میں آ مکینہ اور ہاتھی دانت کا کنگھااور سرمہ دانی اور قبینجی اور مسواک رکھا کرتے تھے اور بچھونا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چمڑے کا تھا جس میں درخت تھجور کا گودا بھرا ہوا تھا۔ اورایک بیالہ تھاجی میں تین پتر ہے چا ندی کے گے ہوئے تھے اورائی پیالہ پھر کا تھا اور ایک بیالہ پھر کا تھا اور ایک برتن کانی کا تھاجی میں مہندی اور وسمہ بناتے تھے اور اس کوسر اقدس پر رکھ لیتے جس ہے مہدی اور وسمہ جلدرنگ جھوڑ دیتے تھے اور کانچ کا بیالہ بھی تھا اور برتن کانی کا عنسل کے لئے تھا اور ایک بادیا بھی تھا اور ایک بیانہ بھی تھا (اور ایک برتن) چوتھائی صاع کا جس ہے صدقۂ فطرنا پر کردیا کرتے تھے۔ اور انگوشی چا ندی جس کا تگینہ بھی چا ندی بی کا تھا اور جس پر محمدرسول اللہ کندہ تھا موجودتھی اور ایک روایت ہے کہ انگوشی لوہ کی تھی اور تکینہ چا ندی ہے جوڑا گیا تھا۔ جس پر کرگس کی تصویر بنی ہوئی تھی اور بطور ہدیہ آئی تھی۔ آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تھا اور تی بھی چند حلقے چا ندی کا تھا اور تعلیہ وسلم کی تھے۔ قبیعہ وہ تھورت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نعل اور قبیعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھورت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نعل اور قبیعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھورت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نعل اور قبیعہ آندی کے تھے۔ قبیعہ وہ تھوار کی از میانہ کی اور ایک جانب ہیں چا ندی وغیرہ سے بنائی جاتی ہوا درائی طرح لعل وہ چیز ہے جوقبضہ تکوار کے قبید بیائی جاتی ہیں۔ انہ کی جانب ہیں چا ندی وغیرہ سے بنائی جاتی ہوا درائی طرح لعل وہ چیز ہے جوقبضہ تکوار کی جانب ہیں جانہ ہیں وغیرہ سے بناتے ہیں۔

اور دوزر ہیں جو بنی قینقاع کے ہتھیاروں سے دستیاب ہوئی تھیں ایک کا نام سعد بیاور دوسری کی فضہ تھااورایک زرہ جوغز وہ حنین میں پہنی تھی اس کا نام ذات الفضول تھا۔
اور روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زرہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی (جوانہوں نے جالوت کے قل کے وقت پہنی تھی ) بھی موجود تھی۔اورایک خودتھا جس کا نام ذوالسو غ لیا جاتا تھا اور ایک پڑے کہ تھا جس میں تین کڑے جا ندی کے پڑے ہوئے تھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جضدے کا رنگ سفید تھا۔

# آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كاتر كه

جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ حسب ذیل اشیاء چھوڑیں۔
دو عدد جبرہ (جبرہ بعنی چادر کو کہتے ہیں) اور تہبند یمنی اور دو کپڑے اور نجاشی نے
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دوموزے سادہ پیش کش کئے تھے۔ حضوران کو استعال
فرماتے تھے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیاہ کمبل تھا اور ایک عمامہ تھا جس کا نام
سحاب لیا جاتا تھا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس استعالی کپڑوں کے علاوہ دواور
کپڑے بھی تھے جونماز جمعہ میں استعال فرماتے تھے اور ایک رومال تھا جس سے بعد وضو
روئے انور یو نچھتے تھے۔

# أزوارج منطهترات

رضى الله تعالى عنهن اجمعين

حضرات از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن اور اولا دمبارک کے بارے میں تمام تر تفصیلات 'سیرۃ المصطفے''صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہیں۔

فضائل ومناقب

از واج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں

ارشادالبی ہے۔

النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم

الله تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کواہل ایمان کے ساتھان کی جانوں سے زیادہ تعلق اور لگاؤ ہے اور پیغیبر کی ہیویاں موضین کی محترم ما کیں ہیں۔

' مومن کا وجودا یمانی اوراس کی حیات روحانی پنجبر کے تعلق اورا تصال سے ہےاس لئے پنجبرمومنین کے حق میں بمزلۂ روحانی باپ کے ہے۔

(۱) امہات المومنین کاعظیم الثان لقب انہیں از واج کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو آپ کی زوجیت میں رہیں ہاتی جن عورتوں ہے آپ نے نکاح تو فر مایالیکن عروی اور مقاربت سے پیشتر ہی ان کوطلاق دیدی ان کے لئے بہلقب استعال نہیں کیا جاسکتیا۔

اورای وجہ ہے کہ از واج مطہرات مومنین کی محترم مائیں قرار دی گئی ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی مخص کاان سے نکاح کرنا نا جائز اور حرام قرار دیا گیا۔ جیسا کہ ارشادالہی ہے۔

وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابداً ان ذلكم كان عندالله عظيماً ان تبدوا شيئاً او تخفوه فان الله كان بكل شئ عليماً تمہارے گئے یہ ہرگز روانہیں کہتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سی تتم کی ایذ اءاور تکلیف پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ بھی آپ کے بعد آپ کی بیبیوں سے نکاح کروالبتہ تحقیق اللہ کے نزد کی بیبیوں سے نکاح کروالبتہ تحقیق اللہ کے نزد کیک بیہ بات بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اگرتم اس قسم کی کوئی شے ظاہریا ول میں پوشیدہ رکھوتو جان لوکہ تحقیق اللہ تعالی ہرشے کوخوب جانے والا ہے۔

## ازواج مطهرات كاخصوصى مقام ومرتبه

ينسآء النبى لستن كاحد من النساء ان تقيتن فلا تخضعن با لقول في طمع الذى في قلبه مرض و قلن قولاً معروفاً و قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرجا الجاهلية الاولى واقمن الصلوة واتين الزكواة و اطعن الله و رسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهر كم تطهيراً واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفاً خبيراً

اے پیغمبر کی عورتو! تم مثل اور عورتوں کے نہیں۔ اگرتم تقویٰ پر قائم رہو۔ پس تمہارے تقویٰ کامقتضی ہے ہے کہ تم بات کرتے وفت نری ہے کام نہ لینا۔ مبادا کوئی دل کاروگی تمہاری نوی ہے گئے اور کہوبات بات کے طریقے کے مطابق جس میں نہ نری ہو اور نہ تختی ہوا ور تر ارپکڑ واپنے گھروں میں اور پہلی جا ہلیت کی طرح اپنی زینت کا اظہار نہ کرو اور قائم رکھونماز کواورز کو قدر تی رہو۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گئی رہو۔

اے پیمبر کے گھر والو۔اللہ تعالی صرف بیر جاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کردے اور تم کوخوب اچھی طرح سے پاک صاف کردے اور جواللہ کی آ بیتی اور حکمت کی با تیں تمہارے گھر وں میں تلاوت کی جاتی ہیں ان کوخوب یا در کھو ہیشک اللہ تعالی جیدوں کا جانے والا اور خبر دار ہے۔ آ بیت تطہیر دراصل از واج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی جیسا کہ آ بیت کا سیاق وسباق اس کے لئے شاہد عدل ہے جس کے لئے نہ کسی تاویل کی حاجت اور نہ کسی تو جیہ کی ضرورت اول سے آخر تک خطاب از واج مطہرات کو ہے۔لیکن آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول سے آخر تک خطاب از واج مطہرات کو ہے۔لیکن آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور امام حسن اور حسین اور حضر ق سید ق النساء فاطمة الزہرہ کو بھی اس حکم میں داخل حضرت علی اور امام حسن اور حسین اور حضر ق سید ق النساء فاطمة الزہرہ کو بھی اس حکم میں داخل

فرمایااوران کوج کرکے بید عافر مائی الملھ مھنو لاء اھل بیتی افھب عنھم الوجس وطھر ھم تطھیراً اے اللہ بیجی میرے المل بیت ہیں ان ہے بھی تو گندگی کودور فر مااوران کو پاک کرجس طرح آیة لے مسجد اسس علے التقویٰ من اول یو م دراصل مجد قبا کے بارے میں نازل ہوئی لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجد نبوی کو بھی اس بھم میں داخل فرمایا کیونکہ وہ بدرجہ اولی اس کی مستحق ہے۔ اس طرح آیة تطہیر دراصل از واج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی گرچونکہ آپ کی آل واولا دبدرجہ اتم اس کی مستحق تھی۔ اس لئے آپ نے ان کو بھی اس میں شامل فرمایا باقی از واج تو پہلے ہی سے اہل بیت میں داخل اس لئے آپ نے ان کو بھی اس میں شامل فرمایا باقی از واج تو پہلے ہی سے اہل بیت میں داخل بی اس کے میں ہوا آیات میں اول سے آخرت تک تمام خطابات از واج مطہرات ہی کو ہیں۔ بارے میں ہوا آیات میں اول سے آخرت تک تمام خطابات از واج مطہرات ہی کو ہیں۔ بلکہ اصل مقتضائے لغت یہ ہے کہ از واج اصالاً داخل ہوں اور ذریت تبعا کیونکہ اہل بیت بہلے داخل کے میں اول کے ہیں اور گھر والوں کے مفہوم میں ہیوی سب سے پہلے داخل کے اورلفظ آل اصل میں اہل تھا اس کئے اس کا اصل مصداق بھی ہیوی سب سے پہلے داخل ہو اورلفظ آل اصل میں اہل تھا اس کئے اس کا اصل مصداق بھی ہیوی ہے۔

ازواج مطهرات كى تعداد

آپ کی از واج مطہرات گیارہ تھیں جن میں سے دونے آپ کی حیات ہی میں انقال کیا۔
ایک جفرت خدیجہ دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ اور نوبیبیاں حضور کی وفات کے وفت تحییں۔
حضرت ابوسعید حذری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں
نے نہ اپنانہ اپنی کسی بیٹی کا اس وفت تک نکاح نہیں کیا جب تک جبریل امین اللہ عز وجل کے
یاس سے وحی لے کرمیرے یاس نہیں آگئے۔

متعدد نکاح کرنے ہے آپ کا مقصد صرف دین کی تعلیم تھا۔ کہ جومسائل اوراحکام عور توں سے متعلق ہیں وہ ازواج مطہرات کے توسط ہے امت کی عور توں تک پہنچ جا ئیں۔ ازواج مطہرات کی تقسیل سے متعلق میں مردوں کو تعلیم دی مطہرات کیا تھیں حقیقت میں مدرسة النسواں کی طالبات تھیں سجد نبوی میں مردوں کو تعلیم دی جاتی تھی اور گھر میں ازواج مطہرات کو کیونکہ یہی ازواج مطہرات آئندہ چل کرامت کی عور توں کی معلمات بنے والی ہیں۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی استعداد کے موافق علم حاصل کیا۔



#### نام ونسب

ام المؤمنین خدیجہ بالا جماع آپ کی پہلی ہوی ہیں اور بالا جماع پہلی مسلمان ہیں کوئی مرد اور کوئی عورت اسلام لانے میں آپ سے مقدم نہیں۔حضرت خدیجہ قبیلہ تریش سے تھیں۔والد کا نام خویلداور ماں کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔

سلسلهٔ نسب قریش تک اس طرح پہنچا ہے۔خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی قصی پہنچ کرآں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلهٔ نسب مل جاتا ہے۔

#### لقب

چونکہ حضرت خدیجہ جاہلیت کے رسم ورواج سے پاک تھیں اس لئے بعثت نبوی سے پیشتر وہ طاہرہ کے نام سے مشہورتھیں۔

### پېلانكاح

آپ کا پہلا نکاح ابوہالۃ بن زرارہ تھیمی سے ہوا جن سے ہنداور ہالہ دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ہنداور ہالہ دونوں مشرف باسلام ہوئے دونوں صحابی ہیں۔ ہند بن ابی ہالہ نہایت فصیح و بلیغ تھے۔حلیہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مفصل روایت انہی سے مروی ہے۔

#### دوسرا نكاح

ابوہالہ کے انتقال کے بعد عتیق بن عائذ مخز ومی کے نکاح میں آئیں جن ہے ایک اڑکی پیدا ہوئی

جس کا نام ہندتھا۔ ہند بھی اسلام لائیں اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئیں۔ گران سے کوئی روایت منقول نہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد عتیق کا بھی انقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ پھر بیوہ کی بیوہ رہ گئیں۔ دوسری و فعہ کی بیوگی

نفیسہ بنت منیبہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ بڑی شریف اور مالدارعورت تھیں۔جب بيوه ہوكئيں تو قريش كاہرشريف آ دمى ان سے نكاح كامتمنى تقاليكن جب آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم حضرت خدیجه کا مال تجارت لے کرسفر میں گئے اور عظیم نفع کے ساتھ واپس ہوئے تو حضرت خدیجة ب کی طرف راغب ہوئیں اور مجھے آپ کاعند پیمعلوم کرنے کیلئے بھیجا۔ سب کومعلوم ہے کہ نبوت ورسالت کوئی با دشاہ ہی نہیں۔ دنیا کی عیش وعشرت سے اسے ذرہ برابرتعلق نہیں۔ درہم ودینار کی پیمجال نہیں کہ پیغیبر کے گھر میں کوئی شب گزار سکے۔الا یہ کہ سی قرض خواہ کے انتظار میں ایک آ دھی شب تھہر جائے۔ ہفتے اور مہینے گزرجا کیں کہ دن میں چولہا نہ سلگے۔اور راتیں گزرجا ئیں کہ گھر میں چراغ روثن نہ ہوااور یہ بھی سب کومعلوم ہے کہ مال ودولت عیش وعشرت زراورز یور کی محبت عورتوں کی فطرت میں داخل ہے۔ مگر باایں ہمہ حضرت خدیجہ کا تمام اشراف اور روساء مکہ کو باوجودان کی تمنااور آرز و کے جیموڑ كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى طرف مائل مونا آپ كى طهارت اورنز اہت كى روش دليل ہے اوراس سے حضرت خدیجہ کے نہم اور فراست کا انداز ہ ہوسکتا ہے۔ پیغمبر کی زوجیت کی خواہش اور تمنا کرنامعمولی عقل کا کامنہیں۔انتہائی دوربین اور دوراندیش عقل اس تمنایر آ مادہ کر سکتی ہے۔ کیونکہ عقل بتلاتی ہے کہ پیغمبر کی زوجیت میں جانے کے لئے بیشرط ہے کہ دنیا سے ہاتھ دھوئے اورفقراور فاقه کے لحاف اور بچھونے کو کمخواب اور زریفت کے لحاف بچھونے سے زیادہ بہتر سمجھے۔ پنیمبری زوجیت کی تمنافقروفاقه کی تمناہے اور مصائب وآلام کودعوت دیناہے۔

حضرت خدیجه کانام طاہرہ رکھانہیں گیا۔ بلکہ من جانب اللہ لوگوں ہے ان کوطاہرہ کہلوایا گیا تھا تا کہ ان کی طہارت ونزاہت مشہورہوجائے جس طرح کہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کوامین کہلوایا گیا۔ تا کہ آپ کی امانت اور دیانت مسلم ہوجائے اور کسی کواس میں کلام کی گنجائش ندر ہے۔ ایسے ہی موقعہ کے لئے کہا گیا ہے کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ چونکہ حضرت خدیجہ اسے زمانہ کی مریم تھیں اس لئے حضرت مریم کی طرح ان کو بھی و طہور ک و اصطفاک

علىٰ نسآء العالمين ے خاص حصد ملا اور طاہرہ كے نام ہے مشہور ہوئيں۔اب ظاہر ہے كہ اللہ تعالىٰ كہ اللہ تعالىٰ كہ اللہ تعالىٰ طاہرہ اور مطہرہ فاتون كاميلان كى طاہر اور مطہر ہى كى طرف ہوسكتا ہے۔اللہ تعالىٰ في في فرمايا اوراس سے بڑھ كركون سچا ہوسكتا ہے۔ الطيبات للطيبين و الطيبون للطيبات

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم عن نكاح

حضرت خدیجہ نے بیسب جان ہو جھ کراورخوب سوچ سمجھ کراپنی طرف سے پیام کی ابتداء کی۔اوررؤساء مکہ کی آرز وؤں کو خاک میں ملادیا۔

آپ نے اپنے شفیق چپا ابوطالب کے مشورہ سے اس پیام کو قبول کیا۔ حضرت خدیجہ کے والدخو بلد کا پہلے ہی انقال ہو چکا تھالیکن ان کے چپا عمر بن اسد نکاح کے وقت زندہ تھےوہ اس تقریب میں شریک ہوئے۔

تاریخ معین پرابوطالب معداعیان خاندان کے جن میں حمزہ بھی تھے۔ حضرت خدیجہ کے مکان پرآئے اورشادی کی رسم ادا ہو گی۔ ابوطالب نے خطبۂ نکاح پڑھااور پانسودرہم مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال کی اور آنخضرت کی عمر ۲۵ سال تھی۔ مجلس عقد میں ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ ابوطالب جب خطبۂ نکاح سے فارغ ہوئے تو ورقہ بن نوفل نے حوزر قانی میں مذکور ہے۔

بعض روایات میں مذکورے کہا بیجاب وقبول کے بعد حضرت خدیجہنے ایک گائے ذیج کرائی اور کھانا پکواکرمہمانوں کوکھلایا۔

## حضرت خدیجهٔ کی دا نائی وحق برستی

ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ حضرت خدیجہ کے پاس گئے ۔حضرت خدیجہ و کیھتے ہی آپ کولیٹ گئیں اور سینہ سے لگالیا۔اور کہا

میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ اس فعل سے میری کوئی غرض نہیں مگریہ کہ مجھ کو بیامید ہے کہ شاید آپ ہی وہ نبی ہوں جو عنقریب مبعوث ہونے والے ہیں۔ پس اگر آپ ہی وہ نبی ہوئے تو بعث سے کہ شاید آپ ہی وہ نبی ہوں جو عنقریب مبعوث ہونے والے ہیں۔ پس اگر آپ ہی وہ نبی ہوئے تو بعث کے بعد میرے حق کویا در تھیں اور جو خدا آپ کو نبوت سے سر فراز فر مائے اس سے میرے لئے دعا فر مائیں آپ نے جواب دیا اگر وہ نبی میں ہی ہوا تو جان لے کہ تو نے میرے ساتھ وہ احسان کیا ہے کہ جس کو میں بھی نہیں بھول سکتا۔ اور اگر میرے سواکوئی اور ہوا تو سمجھ لے کہ جس خدا کے لئے تو بیمل کر رہی ہے وہ بھی تیرے مل کو ضائع نہ کرے گا۔ حضرت خد بجہ بار

بار ورقہ بن نوفل کے پاس جاتیں اور آپ کے متعلق دریافت کرتیں۔ورقہ یہ جواب دیتے۔ میرا گمان بیہ ہے کہ بیو ہی نبی ہیں کہ جن کی حضرت موٹی اور حضرت عیسیٰ نے بشارت دی ہے۔

الثدتعالى كى طرف سے سلام

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیخد بجہ آپ کے لئے کھانا لئے آرہی ہیں جب آپ کے پاس آئیس تو ان کے پروردگار کی طرف سے اور پھر میری طرف سے ان کو سلام کہدد بجئے اور ان کو جنت کے ایک کی بشارت دید بجئے جوایک ہی موتی کا بنا ہوا ہوگا۔ اور اس محل میں نہ کوئی شور وغل ہوگا اور نہ کی قشم کی مشقت اور تکلیف ہوگی۔

حضرت خدیجہنے س کریہ جواب ویا۔

تحقیق اللہ تعالیٰ تو خود ہی قدوں اور سلام ہیں۔ یعنی اللہ پر کیا سلام بھیجا جائے۔ البتہ اے جبریل آپ پر سلام ہوادریار سول اللہ آپ پر بھی اللہ کا سلام ہواوراس کی رحمتیں اور بر کتیں آپ پر نازل ہوں (کہ جن کے فیل میں مجھ پر بیر حمتیں اور بر کتیں نازل ہور ہی ہیں۔ ابن سی کی روایت میں اس قدراوراضا فہ ہے کہ اس پر بھی سلام ہوجواس کوئن رہا ہو۔ سوائے شیطان کے۔

#### اولأو

انہیں کے بطن سے آپ کے چارصا جبزادیاں نینب ورقیہ وام کلثوم و فاطمہ اور دولڑ کے پیدا ہوئے (جن کامفصل بیان اولا د کے بیان میں آئندہ آئے گا)

اولا دذ کورصغرسیٰ ہی میں انتقال کرگئی البیتہ صاحبز ادبیاں بڑی ہوئیں اور بیاہی گئیں۔

#### وفات

جب تک حضرت خدیجه زنده رئیں اس وقت تک آپ نے دوسراعقد نہیں کیا۔ انہوی میں ہجرت سے تین سال پیشتر مکہ میں انتقال کیا اور حجون میں وفن ہوئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قبر میں اتارا۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ، و کی تھی۔ پجیس سال آپ کی زوجیت میں رئیں۔ پنیسٹھ سال کی عمر میں انتقال کیا۔ انا للّٰه و انا الیه راجعون آپ کی زوجیت میں رئیں۔ پنیسٹھ سال کی عمر میں انتقال کیا۔ انا للّٰه و انا الیه راجعون



نام ونسب: حضرت خدیجه کے انقال کے کچھ ہی روز بعد حضرت سودہ آ بیکے نکاح میں آئیں۔ بیجھی اشراف قریش میں سے تھیں ان کا سلسلہ نسب بیہ ہے۔ سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبر ممس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی۔

لونی بن غالب بر پہنچ کرآ مخضرت صلّی اللّه میدوّآ لدوسلّم سے سلسلهٔ نسب مل جاتا ہے والد کا نام شموس بنت قیس بن عمرو بن زید انساریہ ہے۔ انسار میں سے قبیله کئی النجار کی تھیں۔ ابتداء نبوت میں مشرف باسلام ہوئیں۔

حلیه ومزاح: حضرت سوده کا قد لا نبااور بدن بھاری تھا۔مزاج میں ظرافت تھی جھی مجھی مجھی آنجھرافت تھی جھی مجھی آنجھرافت تھی جھی آنجھرات سلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا تیں۔

## يہلا نكاح اور بيوگی

پہلانکاح ان کے چپازاد بھائی سکران بن عمروے ہوا۔ صحابہ نے جب دوسری بارحبشہ کی طرف ہجرت کی تو سودہ اور سکران بھی ان مہاجرین میں تھے۔ جب مکہ واپس ہوئے تو راستہ میں سکران کا انقال ہو گیا۔ ایک بیٹا عبدالرحمٰن نامی یادگار چھوڑا۔ عبدالرحمٰن مشرف باسلام ہوئے اور جنگ جلولہ میں شہید ہوئے۔

## حضورصلی الله علیه وسلم سے نکاح

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے انقال سے نہایت عملین اور پریشان سے ۔ ایک دن خولہ بنت حکیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیایا رسول اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیایا رسول اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیایا رسول اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیایا ہوں کی پرورش کی خدمت میں موں ۔ آپ نے فرمایا ہاں بال بچوں کی پرورش

منت النظايل

اور گھر کا انظام سب ای سے تھا۔خولہ نے کہا کیا میں آپ کے لئے کہیں پیام نہ دوں۔ آپ نے فرمایا مناسب ہے اور عورتیں ہی اس کام کے لئے زیادہ موزوں ہیں۔آپ نے فرمایا کس جگہ پیام دینے کا خیال ہے خولہ نے کہا اگر کنواری سے نکاح کرنا جا ہیں تو آپ كے نزد يك تمام مخلوق ميں جوسب سے زيادہ محبوب ہے اس كى بيٹى عائشہ سے نكاح فرمائيں اوراگر بیوہ سے جا ہیں تو سودہ بنت زمعہ موجود ہے جوآپ پر ایمان لائی اور آپ کا اتباع کیا۔آپ نے فرمایا دونوں جگہ پیام دیدو۔خولہ اول سودہ کے پاس کئیں اور کہا مجھ کورسول الله صلے الله علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا پیام دے کر بھیجا ہے۔ سودہ نے کہا مجھ کو کو کی عذر نہیں مگر میرے باپ سے اس کا تذکرہ کرلواور جاہلیت کے طریقہ پران کوسلام کرنا خولہ کہتی ہیں کہ میں ان کے باپ کے پاس پینی اور جاہلیت کے طریقہ پر انعم صباحاً کہا یو چھا کون ہے۔ میں نے کہا خولہ ہوں۔ آپ نے مرحبا کہد کردریافت کیا کدیسے آنا ہوا۔ میں نے کہا محدین عبدالله بن عبدالمطلب كاآب كى بينى سے بيام لےكرآئى موں-آپ نےس كركہا ہاں بیشک وہ شریف کفو ہیں لیکن معلوم نہیں کہ سودہ کی کیا رائے ہے۔ میں نے کہا وہ بھی آ مادہ ہے۔ چنانچہاس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نکاح پڑھا گیا۔ حضرت سودہ کے بھائی عبداللہ بن زمعہ کوجواس وقت تک مشرف باسلام نہ ہوئے تھے۔جب انكواسكاعلم ہواتوسر برخاك وال لى جب مشرف باسلام ہوئے تواپنى اس حركت پر بہت نادم ہوئے اورجب بھی اس کا خیال آجا تا توبیہ کہتے کہ میں اس روز براہی نادان تھا کہ جس روز میں نے اپنے سریراس وجہ سے خاک ڈالی کہ آنخضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بہن سے نکاح فرمایا۔ حضورا کرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم سےنسبت کے لئے ایثار ایک مرتبه آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے سودہ کوطلاق دینے کا ارادہ فر مایا۔حضرت سودہ نے عرض کیا یارسول اللہ مجھ کواپنی زوجیت میں رہنے دیجئے۔میری تمنایہ ہے کہ قیامت کے دن الله تعالیٰ مجھ کوآ ہے کی از واج میں اٹھائے اور چونکہ میں بوڑھی ہوگئی ہوں اس لئے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کئے دیتی ہوں۔ آپ نے اس کومنظور فرمایا۔

وفات: ماہ ذی الحجہ۲۳ھ میں مدینہ منورہ میں حضرت عمر کے اخیر زمانہ خلافت میں وفات پائی۔بعض کہتے ہیں کہ۵ھ میں وفات پائی۔واقدی نے اس کوراج قرار دیا ہے۔

# المُ الْمُونِينِ الله المُؤنِينِ المُعالِمة المُعالِمة

### نام وكنيت

خطرت عائشہ صدیقة معظرت ابو بکر صدیق کی صاحب زادی ہیں۔ والدہ ماجدہ کا نام زینب اورام رومان کنیت تھی۔ حضرت عائشہ کے خود کوئی اولا ذہیں ہوئی۔ کیکن اپنے بھانج عبداللہ بن زبیر کے نام سے ام عبداللہ اپنی کنیت رکھی۔

حضورصلی الله علیه وسلم سے نکاح اور رخصتی

ماہ شوال ۱۰ نبوی میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فر مایا۔خولہ بنت حکیم نے آپ کی طرف سے جاکر پیام دیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ مطعم بن عدی نے اپنے جیئے جبیر سے عائشہ کا پیام دیا تھا جس کو میں منظور کر چکا ہوں۔ اور خدا کی قتم ابو بکر نے کہھی کوئی وعدہ خلافی نہیں کی۔

ابوبرصدیق یہ کہ کرسید ہے مطعم کے گھر پہنچاور مطعم سے مخاطب ہوکر کہا کہ نکاح کے متعلق کیا خیال ہے۔ مطعم کی بیوی بھی سامنے ھی مطعم نے بیوی سے مخاطب ہوکر کہا تمہاری کیا رائے ہے۔ مطعم کی بیوی نے ابو بکر سے مخاطب ہوکر کہا کہ تمہارے یہاں نکاح کرنے سے مجھ کو تو کی اندیشہ ہے کہ کہیں میرا بچہ صافی بعنی بے دین نہ ہوجائے اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارے دین میں نہ داخل ہوجائے۔ ابو بکر صدیق مطعم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے مطعم تم کیا کہتے ہو۔ مطعم نے کہا میری بیوی نے جو کہا وہ آپ نے س لیا۔ جس عنوان سے مطعم اور اس کی بیوی نے متفقہ طور پرانگار کیا۔ ابو بکر اس کو بچھ گئے اور ریم موں کر لیا کہ سے مطعم اور اس کی بیوی نے متفقہ طور پرانگار کیا۔ ابو بکر اس کو بچھ گئے اور ریم موں کر لیا کہ

وعدہ کی ذمہ داری اب مجھ پر ہاتی نہیں رہی۔ابو بکر وہاں سے اٹھ کرگھر آئے اور خولہ سے کہہ دیا کہ مجھ کومنظور ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حیا ہیں تشریف لے آئیں۔ چنانچہ آپ تشریف لائے اور نکاح پڑھا گیا۔ جیار سودر ہم مہر مقرر ہوا۔''

ہجرت سے تین سال قبل ماہ شوال ۱۰ انبوی میں نکاح ہوا۔ آپ کی عمراس وقت چھ سال کی تھی۔ ہجرت کے سات آٹھ مہینہ بعد شوال ہی کے مہینہ میں رخصتی اور عروی کی رسم ادا ہوئی۔اس وقت آپ کی عمر نوسال اور کچھ ماہ کی تھی۔

## الله تعالیٰ نے آپ سے نکاح کر دیاہے

عبدالله بن عمرٌ ہے مروی ہے کہ رسول الله صلے الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جریل میرے پاس آئے اور بہ کہا کہ اللہ عز وجل نے آپ کا نکاح ابو بکر کی بیٹی ہے کر دیا اور جریل کے ساتھ عائشہ کی ایک تصویر بھی تھی جو مجھ کود کھائی اور کہا کہ بہ آپ کی بیوی ہیں۔

حضرت عا ئشفكاعكم

زہری فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ کے علم کا تمام امہات المومنین اور تمام عورتوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم سب سے بڑھار ہے گا۔

فصاحت وبلاغت کا بیہ عالم تھا کہ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی خطیب کو حضرت عائشہ سے زیادہ فصیح وبلیغ نہیں دیکھا۔

#### صدقه وخيرات

ام درہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے دو بور یوں میں روپے جرکر حضرت عاکشہ کے پاس بھیجا جوتقر بیاایک لا کھائ ہزار درہم تھے۔حضرت عاکشہای وقت ان کوتسیم کرنے کے لئے بیٹھ گئیں۔ جب شام ہوئی تو ایک درہم بھی باقی نہ تھا۔ روزے سے تھیں۔ جب شام ہوئی تو فادمہ نے روٹی اور زیتون کا تیل لا کر رکھ دیا۔ ام درہ نے کہاا گرآپ فادمہ نے روٹی اور زیتون کا تیل لا کر رکھ دیا۔ ام درہ نے کہاا گرآپ ایک درہم کا گوشت منگالیتیں تو اچھا ہوتا۔ عاکشہ صدیقہ نے فرمایا اگریاد دلاتی تو منگالیتی۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ عاکشہ صدیقہ ستر ستر ہزار درہم تقسیم کر دیتی تھیں اور کرتی میں پوندلگا ہوا تھا۔

## حضرت جبريل كاسلام عرض كرنا

حضرت عائشہ راوی ہیں کہ ایک روز رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اے عائشہ بیہ جبریل ہیں تم کوسلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ الله و بر کانتہ اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ دیکھتے ہیں اور میں نہیں دیکھتی۔

## امت كى عورتوں يرفضيات

حضرت ابوموی اشعری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں ہیں سے بہت لوگ کمال کو پہنچے مگر عورتوں ہیں سے سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے کوئی عورت کمال کو پہنچ مگر عورتوں ہیں سے سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے کوئی عورت کمال کونہیں پہنچی اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پرایسی ہے جبیبا کہ ترید کی فضیلت تمام کھانوں پران دونوں حدیثوں کوامام بخاری نے کتاب المناقب باب فضل عائشہ میں ذکر کیا ہے۔

## حضورصلي الله عليه وسلم كي محبت

آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت رکھتے تھے اگر محض باکرہ ہونے کی وجہ سے محبت ہوتی تو حضرت خدیجہ کو بھول جاتے۔ گر آپ کا حال بیر تھا کہ ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور جب بھی کوئی جانور ذرج فرماتے تو حضرت خدیجہ کی ہمنشیں عورتوں کوڈھونڈ ڈھونڈ کران کے پاس ہدیۂ گوشت بھیجے۔ جب تک وہ زندہ رہیں کی اور عورت سے نکاح نہیں کیا اور حضرت عائشہ کے ہوتے ہوئے آپ نے آٹھ نکاح فرمائے اور سب بیواؤں سے ۔معاذ اللہ اگر کوئی نفسانی خواہش ہوتی تو ایک بیوہ سے بھی نکاح نفرمائے۔ نیز حضرت ام سلمہ اور حضرت صفیہ سن و جمال میں حضرت عائشہ سے کہیں ہڑھ کرتھیں۔

#### حضرت عائشة كي خصوصات

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چندخصلتیں مجھ کومن جانب اللہ عطا کی گئیں۔سوائے حضرت مریم کے اور کسی عورت کونہیں عطا کی گئیں اور خدا کی قسم میں بطور فخر نہیں کہتی یعنی اللہ کی فعمت کو بیان اور خلا ہر کرنامقصود ہے وہ حصلتیں ہیں ہیں۔

کی فعمت کو بیان اور خلا ہر کرنامقصود ہے وہ حصلتیں ہیں ہیں۔

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے سوائسی باکرہ سے نکاح نہیں فرمایا۔

ينت النظائل

جلدسوم المهماا

(۲) نکاح سے پیشتر فرشتہ میری تصویر لے کرنازل ہوااور آپ کودکھا کرکہا کہ بیآپ کی بیوی ہیں اللہ کا تھم ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں۔

(m) رسول الله صلى الله عليه وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت فرماتے تھے۔

(4) اور جو محض آپ کے نز دیک سب سے زیادہ محبوب تھا میں اس کی بیٹی ہوں۔

(۵) آسان ہے میری برأت میں متعدد آیتی نازل ہوئیں اور میں طیب اور یا کیزہ پیداکی

گئی اور طیب اور پا کیزہ کے پاس ہوں اور اللہ نے مجھ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا۔

(٢) میں نے جریل کود یکھامیرے سواآپ کی از واج میں سے کسی نے جریل کونہیں دیکھا۔

(2) جبریل آپ پروحی لے کرآتے تھے اور میں آپ کے پاس ایک لحاف میں ہوتی تھی۔میر بےسوااور کہیں اس طرح وحی نازل نہیں ہوئی۔

(۸) میری باری کے دودن اور دورات تھے اور باقی از واج کی باری ایک دن اورایک رائے تھے اور باقی از واج کی باری ایک دن اورایک رائے تھے دائے گی باری کا تھا ہی اور دوسرا دن حضرت ما کشھی ۔ایک دن اور ایک رائے تو خود حضرت عا کشھی ہوجائے کی وجہ سے حضرت عا کشھ کو ہبہ کر دیا تھا۔

(۹) انقال کے وقت آپ کا سرمبارک میری گود میں تھا۔

(۱۰)وفات کے بعدمیرے حجرے میں مدفون ہوئے۔

#### وفات

9 سال آنخضرت کی زوجیت میں رہیں۔ جس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہواتو حضرت عائشہ کی عمر ۱۸ سال کی تھی۔ اڑتالیس سال آپ کے بعد زندہ رہیں۔ اور ۵۷ھ میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور وصیت کے مطابق دیگر از واج مطہرات کے پہلومیں رات کے وقت بقیج میں فن ہوئیں۔

وفات کے وفت ۲۶ سال کی عمرتھی۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔قاسم بن محمدُ اور عبداللہ بن عبدالرحمٰن اور عبداللہ بن ابی عتیق اور حضرت زبیر کے دونوں صاحبز ادے عروہ اور عبداللہ ان لوگوں نے آپ کوقبر میں اتارا۔



# پیدائش اور نام ونسب

حضرت حفصہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبز ادی ہیں۔والدہ کا نام زینب بن مظعون رضی اللہ عنہا ہے۔حضرت حفصہ بعثت سے پانچ سال قبل پیدا ہوئیں۔جس وقت قریش خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔

## پہلا نکاح اور بیوگی

پہلا نکاخ خنیس بن حذافہ ہمی کے ساتھ ہوا اپنے شو ہر خنیس کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئیں غزوۂ بدر کے بعد خنیس کا انقال ہو گیا۔

# حضورا كرم صلى الله عليه وسلم سے نكاح

جب حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمرؓ نے حضرت عثمان غنی سے مل کر کہا کہا گہا آپ چاہیں تو حفصہ کا نکاح آپ سے کردوں۔حضرت عثمان نے کہا سوچ کر جواب دوں گا۔اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی حضرت عثمان نے عذر کر دیا کہ میرا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت ابو بکر سے ملا اور کہا کہا گرآپ چاہیں تو حفصہ کا نکاح آپ سے کردوں ابو برصدیق من کرخاموش ہوگئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ جس سے مجھکو ملال ہوا۔ تین چارہی دن گزرے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے پیام دیا۔ میں نے هصه کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس کے بعد ابو برصدیق سے ملنا ہوا حضرت ابو بکر نے کہا اے عمر شاید تم مجھ سے رنجیدہ ہو میں نے اس لئے جواب نہیں دیا تھا کہ مجھکو یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود پیام دینے کا خیال ہے۔ اس لئے سکوت کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کوظا ہر کرنا مناسب نہ ہوگا۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کوظا ہر کرنا مناسب نہ ہوگا۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حصه سے نکاح نہ کرتے تو میں ضرور قبول کر لیتا۔ مشہور اور رائح قول یہ ہے کہ ماھیں آپ نے حصہ شے نکاح فرمایا۔

الله کے ہاں مقبولیت

ا یک مرتبہرسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کوطلاق دیدی جبریل علیہ السلام وحی لے کرنازل ہوئے۔

حفصہ ہے رجوع کر لیجئے وہ بڑی روزہ رکھنے والی اور عبادت گزار عورت ہے اور جنت میں آپ کی بیوی ہے۔ آپ نے رجوع فرمالیا۔

#### ناماورلقب

نینب آپ کا نام تھا۔ چونکہ آپ بہت تخی اور فیاض تھیں اس لئے ایام جاہلیت ہی ہے ام المساکین کہدر بکاری جاتی تھیں۔ باپ کا نام خزیمۃ بن الحارث ہلالی تھا۔ بہلا نکاح وبیوگی

پہلا نکاح عبداللہ بن جحشؓ سے ہوا۔ ۳ھ میں عبداللہ بن جحشؓ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔

## حضور صلی الله علیه وسلم سے نکاح

عدت گزرنے کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فر مایا۔ پانچ سودرہم مہر مقررہوا۔

#### وفات

نکاح کے دو تین ہی مہینے گزرے تھے کہ انتقال ہو گیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خودنماز جنازہ پڑھائی اور جنت ابقیع میں دفن ہوئیں۔انتقال کے وقت • ۳ سال کی عمرتھی۔



نام ونسب

ام سلمه آپ کی کنیت تھی۔ ہند آپ کا نام تھاا بوامیہ قریشی مخزومی کی بیٹی تھیں۔ ماں کا نام عاتکہ بنت عامر بن ربیعہ تھا۔

يبلانكاح اوراسلام

بہلا نکاح اپنے چیازاد کھائی ابوسلمۃ بن عبدالاسد مخزومی سے ہوا۔ انہی کے ساتھ مشرف باسلام ہوئیں اور انہی کے ساتھ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھروہاں سے مکہ واپس آکرمدینہ کی طرف ہجرت کی۔

بيوگی

صلی الله علیه وسلم سے ایک حدیث سن کرآیا ہوں جومیرے نزدیک دنیا اور مافیہا سے زیادہ محبوب ہے دہ یہ حضی کوکوئی مصیبت پنچا دروہ اناللہ پڑھے اوراس کے بعدید عامائے۔
مجبوب ہے دہ یہ حضی کوکوئی مصیبتی ھاندہ اللّٰہم اخلفنی فیھا بنحیر منھا اللّٰہم عندک احستب مصیبتی ھاندہ اللّٰہم اخلفنی فیھا بنحیر منھا اے اللّٰہ میں تجھے ہے اپنی اس مصیبت میں اجرکی امیدر کھتا ہوں اے اللہ تو مجھے کواس کا نعم البدل عطافر ما۔

تواللہ تعالی ضروراس کواس ہے بہتر عطافر مائے گا۔

ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ابوسلمہ کے انتقال کے بعد بیہ صدیث مجھ کو یاد آئی جب دعا پڑھنے کا ارادہ کیا تو بیہ خیال آیا کہ مجھ کو ابوسلمہ ہے بہتر کون ملے گا۔ گرچونکہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا اس لئے پڑھ لیا۔ چنانچہ اس کا بیٹمرہ ظاہر ہوا کہ عدت گزرنے پر دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہے نکاح کا بیام دیا جن سے دنیا میں کوئی بھی بہتر نہیں۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کا پیام دیا تو ام سلمہ ٹنے چند عذر پیش کئے۔ آنکے میران زیادہ ہے۔

(۲) میں عیالدار ہوں۔ یتیم بچے میرے ساتھ ہیں۔

(۳) میں بہت غیور ہوں۔ (مبادا آپ کومیری وجہ سے کوئی نا گواری پیش آئے ) آپ نے جواب دیا میراس تم سے زیادہ ہے اور تمہاری عیال اللہ اور اس کے رسول کی عیال ہیں۔ اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ غیرت ( یعنی وہ نازک مزاجی اور شک کا مادہ جس کا تم کو اندیشہ ہے ) تم سے جاتی رہے گی۔ چنانچہ آپ نے دعافر مائی اور ویسا ہی ہوا۔

ماہ شوال میں آپ سے نکاح ہواتو شوال کا آخرتھا کچھراتیں باتی تھیں۔ حضرت انس سے مردی ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں کچھسامان بھی دیا جس کی قیمت دس درہم تھی۔ ابن اسحاق رادی ہیں کہ ایک بستر بھی دیا جس میں بجائے روئی کے مجور کی چھال بھری ہوئی تھی اورا یک رکا بی اورا یک بیالہ اورا یک چیل دی۔

حسن وجمال

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کیا تو www.ahlehaq.org مجھ کوان کے حسن و جمال کی وجہ سے بہت رشک ہوا۔

فهم وفراست

ام المونین ام سلمه مخافضل اور کمال حسن اور جمال فہم اور فراست عقل اور دانائی مسلم عقی ۔ حدید بیدی بیس آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے صحابہ کو ہدی ذکح کرنے اور حلق کرانے کا تین بار تھم دیا۔ مگر کسی نے نہ ہدی ذکح کی اور نہ سرمنڈ ایا ام سلمہ رضی الله عنہا کو جب خبر ہوئی تو فرمایا۔ یارسول الله صحابہ اس صلح سے بہت افسر دہ دل ہیں آپ کسی سے پچھنہ فرما ئیس۔ آپ اپنی ہدی ذکح کرلیں اور حلق کر الیس چنا نچی آپ کا ہدی ذکح کرنا تھا کہ صحابہ نے فوراً اپنے اپنے جانوروں کو ذکح کرلیا اور حلق بھی کرالیا۔ بیعقدہ ام المونین ام سلمہ شکے رائے اور مشورہ سے مل ہوا۔

#### وفات

سن وفات میں بہت اختلاف ہے امام بخاری تاریخ کبیر میں فرماتے ہیں کہ ۵۸ھ میں انقال کیا۔واقدی کہتے ہیں کہ ۵ھ میں انقال کیا۔

ابن حبان کہتے ہیں کہ الا ھیں انقال کیا جب امام حسن کی شہادت کی خبر پہنچی ابونعیم کہتے ہیں کہ الا ھیں انقال کیا۔ حافظ عسقلانی نے اصابہ اور تقریب میں اسی قول کورائج قرار دیا ہے از واج مطہرات میں سب سے بعد میں حضرت ام سلمہ نے انقال فر مایا۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی انقال کے وفت ۸ مسال کی عمر تھی۔ حضرت ابو ہر کے دونوں بیٹوں عمر اور سلمہ نے اور عبداللہ بن عبداللہ ابن الی امیہ اور عبداللہ بن وہب بن زمعہ نے قبر میں اتارا اور جنت ابقیع میں مدفون ہوئیں۔



حضور صلى الله عليه وسلم يدرشته داري

حضرت زینب بنت جش ایم تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبدالمطلب کی بیٹی تھیں۔

## يهلا نكاح اورطلاق

آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے آپ کے متنی اور آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے عقد میں تھیں باہمی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے زید نے ان کوطلاق دے دی۔ حضرت چونکہ موالی میں سے تھے اور حضرت زیب رضی اللہ عنہا ایک نہایت شریف اور معزز خاندان سے تھیں اور آزاد کردہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں اور عرب کا بید ستورتھا کہ موالی (آزاد کردہ غلاموں) سے منا کحت کو اپنے لئے باعث نگ وعار سمجھتے تھے۔ اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زیب سے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کا پیغام دیا تو حضرت زیب سے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کا پیغام دیا تو حضرت زیب اور ان کے بھائی نے صاف انکار کردیا۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

وماكان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى الله و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً اس آیت میںمومن سے عبداللہ بن جحش یعنی حضرت زینب کے حقیقی بھائی مراد ہیں اور مومنہ سےخودحضرت زینب مراد ہیں اورمطلب بیہے کہ سی مومن اورمومنہ کے لئے بیزیبا نہیں کہ جب اللہ اوراس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اس پر راضی نہ ہوں۔اس آیت کے نزول کے بعد بید دونوں راضی ہو گئے اور خدا کے حکم کے موافق زینب کا نکاح زید کے ساتھ ہو گیا۔ نکاح تو ہو گیا مگر گھر میں باہم لڑائی ہوتی اور موافقت مزاجی نہ ہوئی اور زید ہمیشہ آ ں حضرت صلی الله علیه وسلم ہے زینب کی بےاعتنائی کا شکوہ کیا کرتے اور عرض کرتے کہ میں زینب کوچھوڑ دیتا ہوں مگر آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم زید کوطلاق دینے سے منع فر ماتے۔ جب بارباریہ جھکڑے پیش آتے رہے تو آپ کے دل میں پیخیال گزرا کہ اگرزیدنے زینب کوطلاق دیدی تو زینب کی دلجوئی بغیراس کے ممکن نہیں کہ میں خود اس سے نکاح کروں ۔لیکن جاہلوں اورمنافقوں کی بدگوئی ہے اندیشہ کیا کہ بیلوگ بیہطعنہ دیں گے کہ ا سے بیٹے کی بیوی کو گھر میں رکھ لیا۔ یعنی اس سے نکاح کرلیا۔ حالانکہ لے یا لک یعنی متعبیٰ سی طرح بیٹے کے حکم میں نہیں اور عرب میں مدت سے بیالک بڑا دستور چلا آ رہا تھا کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنالیں اس کی مطلقہ عورت سے نکاح کرنے کو غایت درجہ معیوب سمجھتے تھے۔خدا تعالیٰ نے جاہا کہاس بری رسم کوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور عمل ہے تو ڑ دیں اور آپ کو بذریعہ وحی آسانی مطلع کر دیا گیا کہ زید کے طلاق دینے کے بعد زین آپ کی زوجیت میں آئے گی تا کہلوگوں کو بیمعلوم ہوجائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کا وہ حکم نہیں کہ جوسلبی بیٹے کی بیوی کا حکم ہے۔غرض ہیا کہ آپ کو بذر بعیدوجی کے مطلع کر دیا گیا کہ زینب تمہارے نکاح میں آئے گی۔ مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیاطنوں کے طعن وشنیج کے خیال سے کہ بیطعندویں گے کہا ہے متنبیٰ کی مطلقہ سے نکاح کرلیا۔ شرم کے مارے اس پیشگوئی کوکسی برظا ہزنہیں فر مایا بلکہاس کودل ہی میں پوشیدہ رکھااور خیال کیا کہ خدا کی خبر بالکل حق اور صدق ہے۔اپنے وقت آنے پرخود ظاہر ہوجائے گی۔ نیز خدا تعالیٰ کی طرف ہے فی الحال اس پیشگوئی کے اظہار اور اعلان کا بھی کوئی تھکم اور اشارہ نہ تھا اس لئے آپ نے اس امرتکو بنی کوتو دل میں مخفی رکھا اورتشریعی طور پرزید کو پیمشورہ دیتے رہے کہ زینب کو طلاق نہ دینااس لئے کہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ شوہر کو یہی مشورہ دیا جائے کہ اپنی ہوی کو

طلاق نہ دواور بیوی کی بے اعتنائی اور چیرہ دستی پرصبر کرواگر کسی کو بذر بعیہ وتی اور الہام بیہ معلوم ہوجائے کہ تکو نی طور پر آئندہ چل کر بیہ ماجرا پیش آنے والا ہے اور قضاء وقد رمیں بیہ مقدر ہو چکا ہے تو فی الحال تشریعی تھم کا اتباع کرنا ہوگا۔ قضاء وقد راپنے وقت پرخود ظاہر ہو جائے گی۔ آخر کا را یک دن زید نے آ کرعرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تنگ آگیا ہوں اور طلاق دیدی ہے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوگئے۔

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم يسه زكاح

حضرت الس سے مروی ہے کہ جب زینب رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہوگئی تو اس خضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے زیدہی کو تھم دیا کہ تم خود جا کرزینب سے میر سے نکاح کا پیغام دو (تاکہ بیام خوب واضح ہوجائے کہ بیجو کچھ ہواوہ زید کی رضامندی سے ہوا ہے) حضرت زید آپ کے نکاح کا پیغام لے کرزینب کے گھر گئے اور دروازہ کی طرف پشت کر کے گھڑ ہوئے۔ (حالانکہ تجاب اور پردہ کا تھم ابھی نازل نہ ہوا تھا گر بیان کا کمال تقو کی تھا) اور کہا اے زینب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے اپنے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت زینب فی البد یہ جواب دیا کہ میں اس وات تک کچھ نہیں کر کئی جب تک میں اپنے پروردگار عزوجل سے مشورہ لیعنی استخارہ نہ کر لوں۔ ای وقت اٹھیں اور گھر میں جوایک جو کہہ مجد کے نام سے عبادت کے لئے مخصوص کر رکھی تھی وہاں جا کرمشغول استخارہ ہوگئیں۔ چونکہ حضرت زینب نے اس بارہ میں کئی گئوق سے مشورہ خواہ ہوگئیں۔ کا مشورہ چاہا اورای سے خیرطلب کی کیونکہ وہی اہل ایمان کا ولی ہے۔ اس لئے خدائے عزوجل سے مشورہ چاہا اورای سے خیرطلب کی کیونکہ وہی اہل ایمان کا ولی ہے۔ اس لئے خدائے عزوجل سے نابی خاص ولایت سے آسان پر فرشتوں کی موجودگی میں آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب ہے کردیا۔ آسانوں میں تو اعلان ہو ہی گیا۔ اب ضرورت ہوئی کہ ذمین نکاح حضرت زینب سے کردیا۔ آسانوں میں تو اعلان ہو ہی گیا۔ اب ضرورت ہوئی کہ زمین نہر بھی اس کا اعلان ہو چینا نے جریل ایمن بیآ ہی سے لکر کازل ہوئے۔

فلما قضا زيد منها وطرأ زوجنا كها

پس جب زید زینب ہے اپنی حاجت پوری کر چکے اور ان کوطلاق دے دی تو اے نبی کریم ہم نے زینب کا نکاح تم ہے کر دیا۔ اس کے بعدرسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم حضرت زینپ کے گھر تشریف لے گئے اور بلاا ذ ن يَتَشِينُ النَّاقِينِ النَّاقِينِ النَّاقِينِ النَّاقِينِ النَّاقِينِ النَّاقِينِ النَّاقِينِ النَّاقِينِ النَّ

داخل ہوئے۔ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ بیر آبیتیں نازل ہوئیں جب وی کا نزول ہو چکا تو آپ مسکراتے ہوئے ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کون ہے کہ جو جا کرزینب کو بشارت سنائے۔اور اذتہ قبول لملہ اللہ علیہ اخیر تک بیر آپ نے ہم پر تلاوت فرما کیں۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بیر آب تیاں تا ہے تو مجھ کو یہ خیال آیا کہ حضرت زینب میں جمال تو تھا ہی اب وہ اس بات پر بھی فخر کریں گی کہ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسان پر کیا۔

چونکہ حضرت نینب کواس تھم ربانی اور وحی آسانی کی خبر پہنچ چکی تھی اس لئے اس اطلاع کے بعد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان میں بغیر اذن کے داخل ہوئے کیونکہ زوجنا کہا۔
نکاح آسانی کا بیاعلان اور حضرت کا اطلاع کے بعد قولاً اور عملاً اس کو قبول کر لیمنا اور سجد ہ شکر بجا
لا نا اور پیغام نکاح حضرت زید کے ذریعہ پہلے ہی جا چکا تھا بیر سمی نکاح سے بڑھ کر نکاح ہے۔
گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ نے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے چونکہ حضرت زینب کا مسلی نام برہ تھا۔ تو یہی کہا کہ میرانام برہ ہے۔ آپ نے بجائے برہ کے زینب نام تجویز کیا۔

نكاح كاسنهاورعمر

حافظ ابن سیدالناس فرماتے ہیں کہ حضرت زینب شم ھیں آپ کی زوجیت میں آئیں اور بعض کہتے ہیں ۵ ہجری میں آپ سے نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت زینب کی عمر ۳۵ سال کی تھی۔ مہر چارسودرہم مقرر ہوا۔

#### وليمه

چونکہ یہ نکاح اللہ عزوجل نے اپنی خاص ولایت سے فرمایا اور پھراس کے بارے میں قرآن کی آ سینی نازل فرما ئیس اس لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کے ولیمہ میں خاص اہتمام فرمایا۔ چنانچے ہے بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بوی کے ولیمہ میں اس قدر اہتمام نہیں فرمایا۔ جس قدر کہ حضرت زینب بنت جحش کے ولیمہ میں فرمایا ایک بکری ذیح فرمائی اور لوگوں کو مدعوکیا اور بیٹ بھر کر لوگوں کو گوشت اور روثی کھلائی۔

### ولیمہ کےموقعہ پرنازل ہونے والی آیات

لوگ کھانا کھا کر چلے گئے گر تین آ دمی بیٹے ہاتیں کررہے تھے۔ آپ نے شدۃ حیاء کی وجہ سے زبان سے تو پچھ بیں فر مایا لیکن مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے تا کہ بجھ جا کیں اور حضرت عائشہ کے جمرے میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ نے آپ کو مبار کباد دی کے بعد ویکر نے تمام از واج مطہرات کے جمروں میں تشریف لے گئے اور بیآ بیتی نازل ہو کیں۔

یا یہا الذین آ منو الا تدخلو ابیوت النبی الآ ان یؤ ذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذادعیتم فادخلو افاذا طعمتم فانتشرو اولا مستانسیس لے دیک از دلکم کان یؤ ذی النبی فیستحیی منکم مستانسیس لے دیث ان ذلکم کان یؤ ذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق و اذا سألتموهن متاعاً فاسئلوهن من ور آء حجاب ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن

اے ایمان والونی کے گھروں میں مت داخل ہو گرجکہ تم کو اذن ویا جائے گھانا کھانے

کے لئے درآ نحالیہ اس کے پکنے کا انظار نہ کرو لیکن تم کو بلایا جائے کہ اب کھانا تیار ہو گیا تو

آ جا وَ اور جب کھانے سے فارغ ہوجا وَ تو اٹھ کر چلے جا وَ اور باتوں میں مت لگ جا وَ اس
سے خدا کے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ کہنے سے شرماتے ہیں اور اللہ کو حق بات کے کرنے
سے کوئی حجاب نہیں اور اگر تم بیبیوں سے کوئی ضرورت کی چیز ما گلوتو پر دہ کے بیجھے سے ما گلو۔
اس میں تمہارے دلوں اور اگن کے دلوں کی طہارت اور صفائی ہے۔

حضرت زينب كى خصوصيات

حضرت زینب ٔ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے کہا کرتی تھیں کہ یارسول الله میں تین وجہ سے آپ پرناز کرتی ہوں۔

(۱) میرے اور آپ کے جدامجد ایک ہی ہیں۔ یعنی عبد المطلب 'ایک روایت میں ہے کہ میں آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہوں۔اس کا بھی مطلب، وہی ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح مجھے آسان پر فر مایا۔ (m)جبریل امین اس بارہ میں کوشش کرتے رہے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زینب بنت جحش مرتبہ میں میرامقابلہ کرتی ہیں۔رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہ میری ہم پلہ تھیں میں نے ان سے زیادہ کسی عورت کو دینداراور خدا سے زیادہ ڈرنے والی اور سب سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی اور سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی نہیں دیکھی۔

اور نہان سے زیادہ محنت کر کے صدقہ کرنے والی اور اللہ عز وجل کا تقرب حاصل کرنے والی عورت کودیکھا۔

#### عبادت كاخاص ذوق

عبادت کا خاص ذوق تھا۔ نہایت خشوع وخضوع کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ جس وقت زید آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام لے کر گئے فوراً نماز استخارہ میں مشغول ہوگئیں۔

حضرت میمونڈراوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مال نے مہاجرین پرتقسیم فرمارہے تھے کہ درمیان میں حضرت زینب بول پڑیں۔حضرت عمر نے جھڑک دیا۔ آنحضرت نے فرمایا اے عمرتم ان کور ہے دو۔ یعنی زینب سے پچھ تعرض مت کرو۔ انھا او اہمة صحفیق بیریزی اواہ ہیں۔

۔ ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ اواہ کے کیا معنی آپ نے فرمایا کہ اواہ کے معنی خاشع اور متضرع کے ہیں۔اور بیآیت تلاوت فرمائی۔

وان ابراهيم لحليم اواه منيب

تحقیق ابراہیم بڑے برد باراورنرم دل اورخدا کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

### تقوى وزبد

حضرت عمر فی جب بہلی مرتبہ حضرت زینب کا سالا نہ نفقہ بھیجا تو سیم بھیں کہ بیسب از واج مطہرات کا ہے اور بیفر مایا اللہ عمر کی مغفرت فر مائے۔ بہ نسبت میرے وہ زیادہ تقسیم کرنے پرقادر تھا۔ لوگوں نے کہا بیسب آپ کا ہے حضرت زینب نے فر مایا۔ سبحان اللہ اور اس کا ہے حضرت زینب نے فر مایا۔ سبحان اللہ اور اس مال کے درمیان میں کپڑے کا ایک پر دہ ڈال دیا ہے۔ تا کہ وہ مال نظر نہ آئے کیونکہ وہ اجنبی اور نامحرم ہے۔

اور برزہ بنت رافع کو تھم دیا کہ اس کواکی طرف ڈال دواورا کیک کپڑااس پر ڈھا تک دو
اور فرمایا کہ اس کپڑے کے بنچے سے مٹھی بھر کرفلاں بیٹیم کودے آ وَاور پھر مٹھی بھر فلاں کودے
آ وَ۔جب اس طرح وہ مال تقسیم ہوتار ہااور برائے نام پچھ باقی رہ گیا تو برزہ نے کہااللہ تعالیٰ
آپ کی مغفرت فرمائے آ خر ہمارا بھی اس مال میں پڑھوت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جواس
کپڑے کے بنچے ہووہ تم لے لؤ برزہ کہتی ہیں جب میں نے کپڑ ااٹھا کرد یکھا تو بچای درہم
تھے جب مال سب تقسیم ہو چکا تو ہاتھا ٹھا کرید دعاما تگی۔

اےاللہاں سال کے بعدعمر کا وظیفہ مجھ کو نہ پائے۔ چنانچے سال گزرنے نہ پایا تھا کہ انتقال ہو گیا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت زینب کا سالانہ وظیفہ بارہ ہزار درہم تھے۔ جو صرف ایک سال کے لئے لیا۔ جب وہ بارہ ہزار درہم بیت المال سے آپ کے پاس آئے تو بار بارکہتی تھیں۔

حضورصلی الله علیه وسلم کی پیش گوئی

صحیحین میں حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک روز اپنی

ازواج مطہرات سے بیفر مایا کہتم میں سب سے جلد مجھے وہ ملے گی جس کا ہاتھ تم میں سب سے زیادہ لا نبا ہوگا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سخاوت اور فیاضی کی طرف تھالیکن ازواج مطہرات نے اس کو ظاہر پرمحمول کیا چنانچہ آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات جب جمع ہوتیں تو باہم اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتیں کہ کس کا ہاتھ لا نبا ہے۔ حضرت زینب جوقد میں چھوٹی تھیں جب سب سے پہلے ان کا انقال ہوا تب معلوم ہوا کہ حضرت زینب کا ہاتھ صدقہ اور خیرات میں سب سے لا نباتھا کیونکہ وہ اپنے دست و بازو سے کماتی تھیں چڑار نگنے کا کام جانتی تھیں اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ سب خدا کی راہ میں خیرات کردیتی تھیں۔

پہلے سے گفن کی تیاری

کفن بھی زندگی ہی میں تیار کرلیا تھا۔قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ جب حضرت زیب کی وفات کا وفت آیا تو فرمایا میں نے اپنا کفن تیار کرر کھا ہے۔ غالبًا عمر بھی میرے لئے کفن بھیجیں گے۔ایک کفن کام میں لے آنا اور دوسرا صدقہ کر دینا۔ چنانچہ حضرت عمر نے وفات کے بعد پانچ کیڑے خوشبولگا کر کفن کے لئے بھیجے۔ حضرت عمر ہی کے بھیجے ہوئے کفن میں ان کو کفنایا گیا اور وہ کفن جوخود حضرت زینب نے تیار کرر کھا تھا ان کی بہن حمنہ نے صدقہ کر دیا۔

#### وفات

سن ہیں ہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال کیا۔حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی انتقال کے وقت پچاس یاتر بیپن سال کی عمرتھی اور جس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا تھا اس وقت آپ کی عمر ۳۵ سال کی تھی۔

## حضرت عمركا خراج تخسين

افسوس آج الییعورت گزرگئی جو بڑی پسندیدہ اوصاف والی اورعبادت گزاراور پتیموں اور بیواؤں کا ٹھکانتھی۔



#### خاندان

حضرت جوہریہ بنت حارث بن ضرار سردار بنی المصطلق کی بیٹی تھیں۔ پہلا نکاح مسافخ بن صفوان مصطلقی سے ہوا تھا۔ جوغز وہ مریسیع میں مارا گیا۔

### گرفتاری

اس غزوہ میں جہاں اور بہت ہے بچے اورعورتیں گرفتار ہوئے۔ان میں جوہریہ بھی تھیں۔

# آ زادی اور حضور صلی الله علیه وسلم سے نکاح

آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے ان کوآزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا اور جارسو درہم مہر مقرر کیا۔ ۵ ہجری میں آپ کی زوجیت میں آئیں اس وقت آپ ہیں سال کی تھیں۔

#### وفات

ربيع الاول ۵۰ ججرى ميں انتقال كيا۔ اس وقت آپ كاس ٦٥ سال تھا مروان بن حكم

يَنْشِينُ النَّيْقِينِي النَّالِينِينِي النَّالِينِينِينِ ١١ ١٢ ال

نے جواس وقت امیر مدینہ تھے نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔

### عبادت كاخاص ذوق

عبادت کا خاص ذوق تھا۔ عبادت کے لئے مسجد کے نام سے گھر میں ایک جگہ مخصوص کر رکھی تھی۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الصبح تشریف لائے اور میں اپنی مسجد میں مشغول عبادت تھی۔ آپ واپس چلے گئے قریب نصف التہار کے پھر تشریف لائے اور مجھ کو ای طرح مشغول عبادت دیکھا۔ فرمایا کیا تم اس وقت سے اس وقت تک اس حالت میں ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا میں تم کو پچھ کلمات ہتلائے دیتا ہوں وہ پڑھا کرو۔ وہ کلمات یہ ہیں۔

سبحان الله عده خلقه سمار سبحان الله رضا نفسه سمار سبحان الله وزنة عرشه سمار سبحان الله مداد كلماته سمار

ایک روایت میں ہے کہ آپ نیفر مایا کہ میں نے تیرے بعد چار کلمے تین بار کہے ہیں۔ اگران کو تیری تمام شبیحوں کے ساتھ تو لا جائے جو تونے سے سے اس وقت تک پڑھی ہیں تو وہ چار کلمات وزن میں بڑھ جائیں گے۔وہ کلمات سے ہیں۔

سبحان الله وبحمده عدد خلقه و رضا نفسه وزنة عرشه و مداد كلماته



پیدائش اور نام ونسب

رملہ آپ کا نام اورام حبیبہ آپ کی کنیت تھی۔ ابوسفیان بن حرب اموی قریش کے مشہور سردار کی بیٹی تھیں والدہ کا نام صفیہ بنت البی العاص تھا۔ جو حضرت عثمان کی پھوپھی تھیں۔ بعثت سے کا سال پہلے پیدا ہوئیں۔

نكاح 'اسلام اور بجرت حبشه

پہلانکاح عبیداللہ بن جمش ہے ہواام حبیبہ ابتداء ہی میں مسلمان ہوئیں اوران کے شوہر بھی اسلام لے آئے اور دونوں نے حبشہ کی طرف ججرت کی وہاں جاکرا کی لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا اورای کے نام پرام حبیبہ کنیت رکھی گئی اور پھرائی کنیت سے مشہور ہوئیں۔ چندروز کے بعد عبیداللہ بن جحش تو اسلام سے مرتد ہوکر عیسائی بن گیا۔ مگرام حبیبہ برابراسلام پرقائم رہیں۔

خواباور بيوگی

ام حبیبہ کہتی ہیں کہ عبیداللہ کے نصرانی ہونے سے پہلے اس کونہایت بری اور بھیا تک شکل میں خواب میں دیکھا بہت گھبرائی جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ عیسائی ہو چکا ہے۔ میں نے بیخواب بیان کیا (کہ شاید متنبہ ہو جائے) مگر پچھ توجہ نہیں کی اور شراب و کباب میں برابر منہمک رہا۔ حتیٰ کہ ای حالت میں انتقال ہوگیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نجاشی کے نام پیغام

چندروز کے بعدخواب میں دیکھا کہ کوئی شخص یاام المومنین کہہ کرآ واز دے رہاہے جس

ے میں گھبرائی عدت کاختم ہونا تھا کہ یکا یک رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا۔
ادھررسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے عمر و بن امیضمری کونجاشی شاہ حبشہ کے پاس بیکہلاکر
بھیجا کہا گرام حبیبہ مجھ سے نکاح کرنا جا ہیں قوتم بطور وکیل نکاح پڑھواکر میرے پاس بھیج دو۔
خجاشی کا بطور و کیل آیکا نکاح حضور صلی الله علیہ وسلم سے کرنا

نجاشی نے اپنی باندی ابرہ کوام حبیبہ کے پاس یہ کہلا کر بھیجا کہ میرے پاس رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ایک والا نامہ اس مضمون کا یعنی بیام کا آیا ہے اگرتم کو منظور ہوتو اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنالو۔ ام حبیبہ نے اس بیام کو منظور کیا۔ اور خالد بن سعید بن العاص اموی کو ابنا وکیل مقرر کیا اور اس بشارت اور خوشخبری کے انعام میں ہاتھوں کے دونوں کنگن اور بیروں کی پازیب اور انگلیوں کے چھلے جو سب نقرئی تھے ابرہ کو دے دیئے۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے حضرت جعفراور تمام مسلمانوں کو جمع کر کے خود خطبہ کا کہ بڑھا۔ وہ خطبہ رہے۔

الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار اشهد ان لآاله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و انه الذي بشربه عيسى بن مريم صلى الله عليهما وسلم

اما بعد. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى ان ازوجه ام حبيبة بنت ابى سفيان فاجبت الى مادعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اصدقتها اربعمأته دينار

حمد ہے خداوند قد وس اور خدائے غالب اور عزیز اور جبار کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندہ اور رسول برحق ہیں۔ اور آپ وہی نبی ہیں جن کی عیسے بن مریم صلے اللہ علیہ اوسلم نے بشارت دی ہے۔ اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ خری فر مایا ہے کہ میں آپ کا نکاح ام حبیبہ بنت افجی سفیان سے کردوں۔ میں نے آپ کے ارشاد کے مطابق آپ کا نکاح ام حبیبہ سے کردیا اور چارسود ینار مہم مقرر کیا ہے۔



اورای وقت وہ جارسودینار خالد بن سعیداموی کے حوالے کر دیئے اس کے بعد خالد بن سعید کھڑے ہوئے اور بہ تقریر فرمائی۔

الحمد لله احمده واستعينه واستغفره واشهد ان لا الله الا الله وحده لاشريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدئ و دين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون.

اما بعد. فقد اجبت الى مادعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم و زوجت ام حبيبه بنت ابى سفيان فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

الحمد للله میں الله کی حمد و ثناء کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ دیا ہوں کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں محمد صلی الله علیہ وآلہ وسلم الله کے برگزیدہ بندے ہیں اور رسول برحق ہیں ۔ جن کو الله تعالیٰ نے ہدایت اور دین برحق دے کر بھیجا ہے تا کہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے اگر چہ مشرکین کونا گوار ہو۔

اما بعد میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیام کو قبول کیا اور آپ سے ام حبیبہ کا نکاح کر دیا۔اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔

#### وليمه

لوگوں نے المحضے کا ارادہ کیا۔ نجاشی نے کہا کہ ابھی جیٹھئے۔ حضرات انبیاء کی سنت بیہ کہ نکاح کے بعد ولیمہ بھی ہونا چاہئے۔ چنانچہ کھانا آیا اور دعوت سے فارغ ہو کرسب رخصت ہوئے مہر کی رقم جب حضرت ام حبیبہ کے پاس پہنچی تو ابرہ کو بلا کر پچاس دیناراور دیئے ابرہ نے بیچاس دیناراوروہ زیور جو پہلے دیا گیا تھا ہے کہہ کرسب واپس کردیا کہ بادشاہ نے مجھ کوتا کید کر دی ہے کہ آپ سے پچھ نہ لول۔ اور آپ یقین کیجئے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہے کہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیروہ و پچی ہوں اور اللہ عزوج ل کے لئے دین اسلام کوقبول کر چکی ہوں اور آج بادشاہ نے

ا پی تمام بیگات کو تکم دیا کدان کے پاس جوخوشبواورعطر ہواس میں سے ضرور آپ کے پاس ہدیجیجیں۔چنانچددوسرے روز ابرہ بہت ساعوداور عبرہ لے کرآپ کے پاس آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آمد

ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ عود اور عنبر سب رکھ لیا اور اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائی۔ اس کے بعد ابرہ نے کہا کہ میری ایک درخواست ہے وہ بیہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میراسلام کہدینا اور بیعرض کردینا کہ میں آپ کے دین کی پیرو ہوگئی ہوں۔ میری روائگی تک ابرہ کا بیہ حال رہا کہ جب آتی تو یہی کہتی کہ دیکھو میری درخواست کو بھول نہ جانا چنا نچہ جب مدینہ پنچی تو بیتمام حالات اور واقعات آپ سے بیان کئے۔ آپ مسکراتے رہے اخیر میں ابرہ کا سلام پہنچایا آپ نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ برکاتہ انتھال

ہم ہجری میں مدینہ منورہ میں انقال کیا اور بعض کہتے ہیں کہ دمشق میں انقال ہوا مگر سیح یہی ہے کہ مدینہ منورہ میں انقال ہوا۔

كلعمر

چونکہ بعثت سے سترہ سال پہلے پیدا ہوئیں لہذا اس حساب سے آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے وقت آپ کی عمر ۳۷ سال تھی اور وفات کے وقت ۲۷ سال کی تھی۔ حضرت عاکش سے آخری گفتگو

عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ نے انتقال کے وقت مجھ کو بلایا اور کہا کہ باہم سوکنوں میں جو کچھ پیش آتا ہے وہ تم کو معلوم ہے۔ جو کچھ ہوا ہووہ معاف کرنا۔ اللہ تعالی میری اور تمہاری مغفرت ترمائے۔ میں نے کہا سب معاف ہے۔ اللہ تعالی میری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ ام حبیبہ نے فرمایا اے عائشہ تم نے مجھ کوخوش کیا۔ اللہ تعالیٰ تم کوخوش رکھے اور پھر ام سلمہ کو بلایا وران ہے بھی یہی گفتگو ہوئی۔



### المُهُ الْمُونِينِ اللهُ المُونِينِ مَعْفِيَّهِ بنِي صَفِيَّةً بنِتِ حُينَ بنِ أَطِلبُ من المُؤنها فن المُؤنها

خاندان: حضرت صفیه جی بن اخطب سردار بی نضیری بینی تھیں۔ جی حضرت مولیٰ علیه السلام کے بھائی حضرت ماں کا نام ضرہ تھا۔ السلام کے بھائی حضرت ہارون بن عمران علیه السلام کی اولا دمیں سے تھا۔ ماں کا نام ضرہ تھا۔ مہلا نکاح

میں پہلا نکاح سلام بن مشکم قرظی ہے ہوا۔سلام کےطلاق دے دینے کے بعد کنانۃ بن ابی الحقیق سے نکاح ہوا۔ کنانہ غز وُہ خیبر میں مقتول ہوا۔

گرفتاری'آ زادی اورحرم نبوی میں شمولیت

غزوہ خیبری میں ان کا خاوندل ہوااور بیگر فتار ہوئیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کوآزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا اور یہی ان کا مہر قرار پایا۔ خیبر سے چل کرآپ مقام صہامیں اترے جوخیبر سے ایک منزل ہے وہاں پہنچ کرعروی فرمائی اور یہیں ولیمہ فرمایا۔ عجیب شان کا ولیمہ

ولیمہ عجب شان ہے ہوا۔ چمڑے کا ایک دستر خوان بچھا دیا گیا اور حضرت انس سے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ جس کے پاس جو پچھسامان جمع ہووہ لے آئے۔کوئی تھجورلا یا اورکوئی پنیراورکوئی ستو لا یا اورکوئی تھی لا یا۔ جب اس طرح سامان جمع ہوگیا تو سب نے ایک جگہ بیٹھ کر کھا لیا اس ولیمہ بیس گوشت اور روٹی پچھنہ تھا۔مقام صہبا میں تین روز آپ نے قیام کیا اور حضرت صفیہ پر دہ میں رہیں۔ جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو خود حضرت صفیہ کواونٹ پر سوار کرایا اور اپنی عبارے ان جس کے بیا کہ کوئی د کھے نہ ہے گویا کہ بیا علان تھا کہ حضرت صفیہ ام المومنین ہیں ام ولد نہیں۔

#### خواب

حضرت صفیہ جب آپ کی زوجیت میں آئیں تو آپ نے حضرت صفیہ کی آئھ پرایک سبزنشان دیکھا۔ فرمایا یکسی سبزی ہے۔ حضرت صفیہ نے کہاایک روز میں اپنے شوہر کی گود میں سرر کھے ہوئے سوری تھی کہ یہ خواب دیکھا کہ چاندمیری گود میں آ کرگرا ہے۔ یہ خواب میں نے اپنے شوہر سے بیان کیا۔ اس نے زور سے میرے ایک طمانچہ مارا اور کہا تو بیڑب کے بادشاہ کی تمنا کرتی ہے۔ اشارہ نی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف تھا۔

### حضرت صفيه كى خصوصيت

ایک دفعہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت صفیہ رورہی ہیں۔ فرمایا کیوں روتی ہوکہا کہ عائشہ اور حفصہ مجھکو چھیٹرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں زیادہ مکرم اور محترم ہیں۔ ہم آپ کی زوجہ ہونے کے ساتھ آپ کے چچا کی بیٹیاں بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ کول نہ کہد دیا کتم مجھے کیے بہتر ہوسکتی ہو باپ میرے ہارون ہیں اور چچا میرے موٹی ہیں اور شوہر میرے محصلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

### حضور صلی الله علیہ وسلم کے لئے جا نثاری

ایک بارتمام از واج مطہرات مرض الوفات میں آپ کے پاس جمع ہوئیں۔حضرت صفیہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی میری بیتمنا اور آروز ہے کہ آپ کے بدلہ میں بی تکلیف مجھ کو ہوجائے از واج مطہرات نے آپس میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے دیکھ لیا اور فرمایا۔ خداکی شم البتہ تحقیق بیہ تجی ہے۔

### اینے زیور کی تقسیم

سعید بن میتب سے مرسلام روی ہے کہ جب حضرت صفیہ مدین آئیں او آپ کے کانوں میں سونے کا کچھڑ بور تھا۔ اس میں سے کچھ تو حضرت فاطمہ کو دیااور کچھاور عور تول کو۔ (اخرجہ این سعد بسندیجے) سبحان اللہ ۔ پیغیبر کی زوجیت میں آئیں اور دنیا کا قصہ ختم کیا۔ وفات: ماہ رمضان المبارک • ۵ ہجری میں وفات یائی اور جنت البقیع میں فن ہوئیں۔



نام ونسب

میموندآپ کانام ہے۔باپ کانام حارث اور مال کانام ہندتھا۔

#### تكاح

ماہ ذی قعدہ کہ جمری میں جب آپ عمرۂ حدید ہیے کی قضاء کرنے کے لئے مکہ تشریف لائے اس وقت آپ کی زوجیت میں آئیں۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ بیر آپ کی آخری ہیوی تھیں۔ جن کے بعد آپ نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ آپ سے پہلے ابور ہم بن عبدالعزیٰ کے نکاح میں تھیں۔ ابور ہم کے انتقال کے بعد آپ کی زوجیت میں آئیں۔ یا نچے سودر ہم مہر مقرر ہوا۔

بان عباس سے مروی ہے کہ جب رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وآلہ وسلّم نے حضرت میمونہ سے پیام دیا تو حضرت میمونہ نے حضرت عباس کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ چنانچہ حضرت عباسؓ نے حضرت میمونہ ہے آپ کا نکاح کردیا۔ (رداہ احمد والنسائی)

روایات اس بارہ میں بہت مختلف ہیں کہ نکاح کے وقت آپ محرم تھے یا حلال تھے امام

سِنْتُ النَّالِيْنِ عَلَيْنِ مِن ١٤٠ علاسوم ١٤٠٠

بخاری کے نزد یک یہی راج ہے کہ نکاح کے وقت آ ہے مم تھے۔

مکہ سے چل کر آپ مقام سرف میں تھہرے اور وہاں پہنچ کرعروی فرمائی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح اور عروی دونوں مقام سرف ہی میں ہوئے۔

#### وفات

ا جری میں مقام سرف میں ای جگہ انقال کیا جہاں عروی ہوئی تھی۔ اور وہیں وفن ہوئی تھی۔ اور وہیں وفن ہوئی سے بداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جناز ہ پڑھائی ۔ قبر میں عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن شداد اور عبیداللہ خولانی نے اتارا۔ تین اول الذکر آپ کے بھانچے تھے اور چو تھے آپ کے پروردہ بیتیم تھے۔

یہ گیارہ از واج مطہرات ہیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہیں اورامہات المونین کے لقب سے مشہور ہوئیں اور چندعور تیں ایسی بھی ہیں کہ جن سے آپ نے نکاح تو فرمایالیکن مقاربت سے پہلے ہی ان کواپی زوجیت سے جدا کر دیا۔ جیسے اساء بنت نعمان جونیۃ اور عمرہ بنت یزید کلا ہیہ۔



### تخنيرين

آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كى حيار كنيزين تحيس \_

### ا: مارىيقبطىيەرضى الله عنها

یہ آپ کی ام ولد ہیں آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم انہی کیطن سے ہیں۔ ماریہ قبطیہ کومقوض شاہ اسکندریہ نے بطورنذ رانہ آپ کی خدمت میں بھیجا تھا۔

ماریہ قبطیہ نے حضرت عمر کے زمانۂ خلافت ۱۶ جمری میں انتقال کیا اور بقیع میں دفن ہوئیں۔

### ٢:ر بيحانة بنت شمعون رضي الله عنها

ریحاند۔خاندان ہوتر یظہ یا بی نضیر سے تھیں۔اسیر ہوکر آئیں اور بطور کنیز آپ کے حضور میں رہیں۔ ججۃ الوداع کے بعد المجری میں انقال کیا۔اور بقیع میں دفن ہوئیں اور ایک قول میں کہ آپ نے ان کو آزاد کر کے نکاح فر مایا تھا۔واللہ اعلم۔

#### س: نفيسه رضي الله عنها

نفیسہ اصل میں ام المومنین زینب بنت جحش کی جاریتھیں۔ حضرت صفیہ کے تذکرہ میں گزر چکا ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ کے بارے میں حضرت زینب سے ناراض ہو گئے تھے۔ دو تین مہینہ تک آپ ناراض رہے۔ جب آپ ماضی ہو گئے تھے۔ دو تین مہینہ تک آپ ناراض رہے۔ جب آپ ماضی ہو گئو حضرت زینب نے اس خوشی میں اپنی باندی نفیسہ آپ کو ہبہ کردی تھی۔ ان کے علاوہ ایک اور کنیز تھیں جن کا نام معلوم نہیں ہوسکا۔

# 

حدیث میں ہے۔ خیر کم خیر کم باہلہ وانا خیر کم باہلی سبالوگوں میں اچھاوہ ہے جوانی بیوی (کنبہ) کے ساتھ اچھا ہوں۔
جوانی بیوی (کنبہ) کے ساتھ اچھا ہے اور میں تم سب سے بڑھ کرانی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرا یک شوہر کے لئے ضروری بتایا کرتے تھے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش مذاق ہو۔ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کا معمول بیتھا کہ جب گھر میں واخل ہوتے تو السلام علیم خود فر مایا کرتے۔ رات کے وقت سلام الی آ ہتگی سے فر ماتے کہ بیوی جاگتی ہوتو سن لے اور سوگئی ہوتو جاگ نہ ہڑے۔

کھانے 'پہنے' مکان اورگزارہ اور ملاقات میں ہرایک بیوی کے ساتھ برابرسلوک فرمایا کرتے ۔عموماً بعد عصر ہرایک کے مکان پرتشریف لے جا کر ان کی ضروریات کومعلوم فرماتے اور بعد نماز مغرب سب بیویوں ہے ایک مکان میں مختصر ملاقات فرماتے۔شب کو نوبت بہنوبت ہرایک کے گھر میں استراحت فرمایا کرتے۔

بیو یوں کی سہیلیوں کی عزت فر مایا کرتے اور ان کے عزیز وا قارب کو حسن سلوک سے خوش رکھتے۔ سفر میں روانہ ہونے کے وقت قرعداندازی کی جاتی۔ جس بیوی کا نام نکا آائ کو ساتھ لیتے۔ ہرایک بیوی کے رہنے کا مکان الگ تھا اور بیسب مکان جن کو اللہ پاک نے جرات اور بیوت النبی اور بیوتکن فر مایا ہے باہم پیوستہ تھے۔ مکان نہایت مختصر تھے۔ مثلاً عائشہ طیبہ کا حجرہ جس کا در بچے مجد نبوی کے اس حصہ پر کھاتا ہے جے دو صفہ مدن دیسا صفائشہ خیابانان جنت میں سے ایک جمن فر مایا گیا ہے۔ اس قد رتھا کہ جب نماز جناز ہم مطہر کے لئے لوگ اندر واخل ہونے لگے تو وس آ دمیوں سے زیادہ کی اس میں گنجائش نہ تھی۔ حجرات کے اندر سامان برائے نام ہوتا تھا۔ مثلاً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں حضور کے آ رام فر مانے کے لئے ایک ٹائ کا کھڑا تھا۔ جے دو تہہ کر کے بچھا دیا گیا تھا۔ میں حضور کے آ رام فر مانے کے لئے ایک ٹائ کا کلاڑا تھا۔ جے دو تہہ کر کے بچھا دیا گیا تھا۔ میں حضور کے آ رام فر مانے کے لئے ایک ٹائ کا کلاڑا تھا۔ جے دو تہہ کر کے بچھا دیا گیا تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں حضور کا بستر چمڑے کا تھا۔ جس کے اندر کھجور کے پٹھے رے ہوئے تھے۔

ام سلم گوام المونین ہونے کے بعدام المساکین زین گا گھر ملاتھا۔ان کواس گھر میں جوا ثاث البیت نظر آیا وہ ایک چکی اور چند سیر جو تھے۔ابن عباسؓ نے بتایا ہے کہ ان کی خالدام المونین میمونہؓ کے گھر میں پانی ایک مشک میں ہوتا تھا۔حضرت انسؓ نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیالہ چو بی کا ذکر کیا ہے۔ جمعے مخلف اشر بہ میں برتا جاتا تھا۔ فتح خیبر کے بعد نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ہرایک بیوی کے لئے ۹۰ وس کھچور کے اور ۲۰ وس جو کے سالانہ مقرر کردیئے تھے۔دودھ کے واسطے عموماً ہر ایک بیوی کو ایک ایک دودھ والی اور میں ملاکرتی تھی۔از واج مطہرات بھی ہرایک شے میں ضرورت کی مقدار رکھ کر باقی سب چیز ول کو بیواؤں اور تیموں پر خیرات کر دیا کرتی تھیں۔

باوجوداس قدرِ دلداری اور اور مهر بانی کے نبی صلی الله علیه وسلم کویه گوارانه تھا کہ کسی بیوی

کے منہ سے اپنی سوکن کی نسبت کوئی ایسالفظ بھی نکلے جوان کی شان بلند ہے گرا ہوا ہو۔ سامند سے میں جیمی بریس این سے بریس سے برین پر

ام المونین زیب بنت جحش نے ایک بارام المونین صفیہ کو یہودن کہددیا۔ کچھشک نہیں کہ ان کانسب یہود بن یعقوب تک منتهی ہوتا تھا۔ مگر کہنے کا انداز اور لہجہ حقارت آمیز تھا۔ اتی بات پر

حضور کچھ صدتک ام المؤمنین زین کے گھرندگئے۔ جب انہوں نے توبہ کی تو خطا بخشی ہوئی۔ ک جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیچھوٹی سی بات یہودن کہنا بھی مردیات میں نقل کی گئی ہے تو ہم کو

جب ہے دیا ہے ہیں کہ تیہ پھوں کی بات یہ دون ہما می سرویات یں س کی کا ہے ہو ہم ہو از واج النبی صلی الله علیہ دہلم کی پاک زندگی کا سیحے تصور ہندھ جا تا ہے۔ کیونکہ اس سے زیادہ کوئی بات ملخ

بھی کہی گئی ہوتی تووہ بھی ضرور روایت میں آجاتی۔اللہ اکبرین تنجہ نبی صلی اللہ علیہ بلم کے فیضان عالیہ کا

تها كهزوجات كوتايرات طبعى وجنسى سےار فع واعلیٰ بنا كرمحبت صادقه ایمانیه میں متفق ومتحد بنادیا تھا۔

اس راز کے سمجھنے ہے وہ افراد قاصر ہیں جو تعلقات زوجین کی حقیقت صرف خواہشات

طبعی کے نفاذ کوسمجھا کرتے ہیں غالبًا یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں نے بہشت میں زن وشو ہر کے

زن وشو ہر ہوکرر ہے ہے انکار کیا ہے۔

### امہات المومنین کے کام

زنان امت کی خواتین کوتعلیم دینا۔ان کے معروضات کوحضور نبوی میں پہنچانا۔ پھر جواب سمجھانا۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے افعال واقوال وعبادات کو جو حجرات کے اندر کیا کرتے تھے۔ حفظ واتقان کے ساتھ امت تک پہنچانا مشکلات علمیہ میں فرزندان امت کی رہبری کرنا تھا۔

# سرکاردوعالم همخضرة به طبقال المناديم محصرة بها والدم مرارك سركارك

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں اقوال مختلف ہیں سب سے زیادہ معتبراور متندقول ہیں کہ تین صاحبزادے اور حیار صاحب زادیاں تھیں۔

قاسم عبداللہ جن کوطیب اور طاہر کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ ابراہیم نیب رقیہ ام کلثوم فاطمۃ الزہرہ صاحبزادیوں کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ بالا تفاق چارتھیں چاروں بڑی ہوئیں۔ بیابی گئیں۔ اسلام لائیں۔ ہجرت کی ۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ بیہ بالا تفاق آپ کی ام ولد ماریة بطیہ کیطن سے تھے اور بچپن میں ہوئی اختلاف نہیں۔ یہ بالا تفاق آپ کی ام ولد ماریة بطیہ کیطن سے تھے اور بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ حضرت ابراہیم کے سواتمام اولا دحضرت خدیجہ ہی کیطن سے ہے اور کھی ہوگی۔ اور کسی ہوئی۔

حضرت خدیجہ کیطن سے جس قدراڑ کے پیدا ہوئے وہ سب بجین ہی میں واغ مفارقت دے گئے۔ اس لئے ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء سیر کا قول بیہ ہے کہ حضرت خدیجہ کیطن سے دوصا جبزادے پیدا ہوئے ایک قاسم اور دوسرے عبداللہ اور حضرت عبداللہ ، ی کا دوسرانا م طیب وطا ہر بھی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ طیب اور طا ہر آ پ کے دوصا جبزادے تھے جو حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کے علاوہ تھے۔ اس قول کی بناء پر حضرت خدیجہ کیطن سے جو حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کے علاوہ تھے۔ اس قول کی بناء پر حضرت خدیجہ کیطن سے چھ لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد ہرا ہر ہوجاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کیطن سے چھ صاحب زادے کا نام مطیب اور مطہر تھا۔ واللہ اعلم۔ صاحب زادے کا نام مطیب اور مطہر تھا۔ واللہ اعلم۔

### حضرت قاسم

آپ کی اولا دمیں سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے اور بعثت نبوی سے پیشتر ہی انتقال کر گئے ۔صرف دوسال زندہ رہاور بعض کا قول ہے کہ ت تمیز کو پہنچ کروفات پائی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابوالقاسم انہی کے انتساب سے تھی۔

ا-حضرت زيبنب رضي الله عنها

ہیں۔ حضرت زینب آپ کی صاحبز ادیوں میں بالا تفاق سب سے بڑی ہیں۔بعثت سے دس سال پہلے پیدا ہوئیں اوراسلام لائیں۔

#### شادی ججرت اور وفات

بدرکے بعد ہجرت کی اپنے خالہ زاد بھائی ابوالعاص بن رہیج سے بیا ہی گئیں۔حضرت زینب کی ہجرت کامفصل واقعہ اسیران بدر کے بیان میں گزر چکا ہے۔شروع ۸ ہجری میں انقال کیا۔ اولا و

ایک لڑکا اورایک لڑکی اپنی یا دگار چھوڑی ۔ لڑکے کا نام علی تھا اورلڑکی کا نام امامہ تھا۔ علی کے متعلق روایتیں مختلف ہیں ۔مشہور قول ہیہ ہے کہ سنتمیز کو پہنچ کرا ہے والد ابوالعاص کی حیات ہی میں انتقال کر گئے اورایک قول ہیہے کہ معرکہ برموک میں شہید ہوئے۔

امامة سيحضور صلى الله عليه وسلم كي محبت

امامہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے۔امامہ آپ سے بہت مانوس تھیں ۔بعض اوقات نماز میں آپ کے دوش مبارک پر چڑھ جاتی تھیں ۔ آپ آہتہ سے ان کواتار دیتے تھے۔

ایک بارآ نخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہدیہ میں سونے کا ایک ہارآیا۔تمام از واج مطہرات اس وقت جمع تھیں۔اور امامہ گھر کے ایک گوشہ میں مٹی سے کھیل رہی تھیں۔آپ نے فرمایا یہ ہار میں اپنے محبوب ترین اہل کو دوں گا۔سب کا گمان یہ تھا کہ حضرت عائشہ کوعطا فرمائیں گے۔لیکن آپ نے امامہ کو بلایا اور اول ان کی آٹکھوں کو اپنے دست مبارک سے یونچھااور پھروہ ہاران کے گلے میں ڈالا۔

### حضرت امامنكا نكاح

حضرت فاطمہ کے انقال کے بعد حضرت علی نے امامہ سے نکاح کیا اور جب حضرت علی نے امامہ سے نکاح کیا اور جب حضرت علی نے شہادت پائی تو مغیرہ بن نوفل کو وصیت کی کہتم امامہ سے نکاح کرلینا۔ بعض کہتے ہیں کہ مغیرہ کے حضرت امامہ سے ایک لڑکا ہوا جس کا نام بجی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ امامہ کے کوئی اولا دنہیں ہوئی۔ اور حضرت امامہ نے مغیرہ کے یہاں و فات پائی۔

### ۲-حضرت رقبیه رضی الله عنها ابولهب اوراس کے بیٹوں کی بدیختی

حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ۔ آپ کی بید دونوں صاحبز ادیاں ابولہب کے بیٹوں سے منسوب تھیں۔ رقیہ عتبہ بن ابی لہب سے اورام کلثوم عتبہ بن ابی لہب سے فقط نکاح ہوا تھا۔ عروی نہیں ہوئی تھی۔ جب تبت یداہی لھب و تب نازل ہوئی ابی لہب نے بیٹوں کو بلاکر کہا کہا گرتم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نددو گے تو سمجھ لوکہ تمہارے ساتھ میر اسونا اور بیٹھنا حرام ہے۔ دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کی تعمل کی اور عروی سے پہلے ہی آپ کی دونوں صاحبز ادیوں کو طلاق دیدی۔ نکاح ، ہجریت اور اولا و

آپ نے حضرت رقید کا نکاح حضرت عثمان سے کردیا۔ حضرت عثمان نے جب جبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت رقید بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ کچھ عرصہ تک آپ کوان دونوں کی کچھ خبر معلوم نہ ہوئی۔ ایک عورت آئی اوراس نے بیڈبردی کہ میں نے دونوں کودیکھا ہے آپ نے فرمایا۔

اللہ ان دونوں کے ساتھ ہو تحقیق عثمان لوط علیہ السلام کے بعد پہلا تحض ہے جس نے مع اہل وعیال کے ہجرت کی ہے۔

وہاں جا کرایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ چھسال زندہ رہ کرانقال کر گیا۔

#### وفات

جس وقت آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم غزوهٔ بدر کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت رقیہ بیارتھیں ای وجہ سے حضرت عثمان غزوهٔ بدر میں شریک نہ ہو سکے ان کی تیمار داری میں رہے۔ میں ای وجہ سے حضرت و نید بین حارث اسلام کی فتح اور مشرکیین کی ہزیمت کی بشارت اور خوشخری لے کر مدینہ آئے۔ حضرت رقیم نے انتقال فرمایا۔ حضرت رقیہ کی علالت کی وجہ سے اسامہ بن زید بھی بدر میں شریک نہیں ہوئے صاحبز اوی کے وہن میں مشخول تھے کہ ایکا کیک تکبیر کی آواز سنائی وی۔ حضرت عثمان نے پوچھا اے اسامہ یہ کیا ہے۔ و کیمتے کیا ہیں کہ زید بن حارثہ آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ناقہ پرسوار ہیں اور مشرکین کے قتل کی بشارت لے کر آئے ہیں۔ انتقال کے وقت ہیں سال کی عرفی ۔

٣-حضرت ام كلثوم رضى الله عنها

ام کلثوم ای کنیت کے ساتھ مشہور تھیں بظاہر میکنیت ہی آپ کا نام تھا۔اس کے علاوہ آپ کا کوئی نام ثابت نہیں۔

26

حضرت رقیہ کی وفات کے بعد ماہ رہیج الاول ۴ ہجری حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔چھسال حضرت عثمان کے ساتھ رہیں اور کوئی اولا دنہیں ہوئی۔

#### وفات

ماہ شعبان ۹ ہجری میں انقال کیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پر ہوائی۔ حضرت صلی پڑھائی۔ حضرت علی اور فضل بن عباس اور اسامہ بن زید نے قبر میں اتارا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسوجاری تھے۔

عتديبه كي بدشختي

حضرت ام کلثوم ۔ پہلے ابوالہب کے بیٹے عتیبہ ہے منسوبتھیں ۔ باپ کے کہنے پر

طلاق دیدی۔طلاق تو دوسرے بیٹے عتبہ نے بھی حضرت رقیہ کودیدی تھی۔ مگر عتیبہ نے فقط طلاق پراکتفانہ کی بلکہ طلاق دیکر آپ کے پاس آیااور بیکہا۔

کہ میں آپ کے دین کا منکر ہوں اور آپ کی بیٹی کوطلاق دیدی ہے وہ مجھ کو پہند نہیں کرتی اور میں اس کو پہند نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ پرحملہ کیا اور آپ کا پیرا ہن چاک کر دیا۔ آپ نے بددعا فر مائی کہ اے اللہ اس پر کوئی درندہ اپنے درندوں میں سے مسلط فر ما۔ چنا نچہ ایک مرتبہ قریش کا تجارتی قافلہ شام کی طرف گیا جا کر مقام زرقاء میں اتر اابولہب اور عتیبہ بھی اس قافلہ میں تھے۔ رات کے وقت ایک شیر آگیا وہ شیر قافلہ والوں کے چہروں کو دیکھتا جاتا تھا اور سونگھتا جاتا تھا۔ جب عتیبہ پر پہنچا تو فور آاس کا سر چبالیا۔ عتیبہ کا اسی وقت دم نکل گیا اور شیر ایسا خائب ہوا کہ میں اس کا پیعہ نہ چلا۔

### حضرت عثمان غمي كي عظمت

حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بیار شاوفر مایا کہ اگر میرے دس لڑکیاں بھی ہوتیں تو یکے بعد دیگرے عثمان کی زوجیت میں دیتار ہتا۔

٧ -حضرت فاطمه الزمرارضي الله عنها

م ارسب فاطمه آپ کانام اورز ہراء اور بتول بیدو آپ کے لقب تھے۔حضرت سیدہ کو بتول اس لئے کہا جاتا ہے کہ بتول بتل بمعنی قطع ہے مشتق ہے کہ اپنے فضل و کمال کی وجہ سے دنیا ک عورتوں سے منقطع تھیں یا بیہ کہ ماسوائے اللہ سے منقطع اور علیحدہ تھیں اور بوجہ باطنی زہرت و بہجت وصفاء ونورانیت زہراء کہلاتی تھیں۔

بيدائش

ابن عبدالبرفرماتے ہیں کہ بعثت کے پہلے سال میں بیدا ہوئیں ابن جوزی کہتے ہیں کہ بعثت سے پانچ سال پیشتر بیدا ہوئیں جبکہ قریش خانہ کعبہ کی تقمیر کرر ہے تھے۔ بعثت سے پانچ سال پیشتر بیدا ہوئیں جبکہ قریش خانہ کعبہ کی تقمیر کرر ہے تھے۔ آپ کی تمام صاحبزادیوں میں حضرت فاطمۃ الزہراء سب سے چھوٹی ہیں۔ سب سے بری سب سے بری www.ahlehaq.org

حضرت نیب ہیں۔ پھر حضرت رقبہ پھر حضرت ام کلثوم پھر حضرت فاطمیًا س ترتیب سے پیدا ہو کیں۔ انکاح

۲ ہجری میں حضرت علی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ پہلے قول کی بناء پر حضرت فاطمہ اس وقت بندرہ سال اور ساڑھے پانچ مہینہ کی تھیں۔ اور دوسر نے قول کی بنا پر انیس سال اور ڈیڑھ مہینے کی تھیں۔ حضرت علی کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ کس من میں اسلام لائے۔ ایک قول ہے کہ آٹھ سال کی عمر میں اسلام لائے۔ پہلے قول کی بناء پر نکاح کے سال کی عمر میں اسلام لائے۔ پہلے قول کی بناء پر نکاح کے وقت حضرت علی کی عمراکیس سال اور پانچ مہینہ ہوگی اور دوسر نے قول کے بناء پر چوہیں سال اور پانچ مہینہ ہوگی اور دوسر نے قول کے بناء پر چوہیں سال اور پانچ مہینہ ہوگی اور دوسرے قول کے بناء پر چوہیں سال اور ڈیڑھ مہینہ ہوگی۔ حضرت فاطمہ کے نکاح کی تفصیل ہم ہمری کے واقعات میں گزرچکی ہے۔

فضائل ومناقب

حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسب سے زیادہ محبوب تھیں۔ ہار ہارآپ نے بیفر مایا ہے کہ اے فاطمہ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تو جنت کی تمام عور توں کی سردار ہو۔
ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بیفر مایا کہ تو تمام عالم کی عور توں کی سردار ہے۔ سوائے مریم کے آپ کامعمول تھا کہ جب آپ سفر میں جاتے تو سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ سے ملتے اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس جاتے۔

#### اولاو

' حضرت فاطمہ کے پانچ اولا دہوئیں۔ تین لڑکے اور دولڑ کیاں۔حسن حسین محسن ام کلثوم' زینب

سوائے حضرت فاطمہ کے اور کسی صاحب زادی ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا سلسلنہ بیں چلا۔

محسن تو بچین ہی میں انقال کر گئے ۔حضرت ام کلثوم سے حضرت عمر نے نکاح فر مایا اور پر کوئی اولا ڈبیس ہوئی۔

اور حضرت زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفرے ہوااوران سےاولا دہوئی۔

#### وفات

آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی وفات کے چھمہینہ بعد ماہ رمضان اا ہجری میں فاطمة الزہرانے انقال فرمایا۔حضرت عباس نے نماز جنازہ پڑھائی۔اورحضرت علی اور حضرت عباس اورفضل بن عباس نے قبر میں اتارا۔

## حضرت ابراہیم

### پيدائش'عقيقه

حضرت ابراہیم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد ہیں۔ جو ماریہ قبطیہ کیطن سے ماہ ذی الحجہ ۸ ہجری میں پیدا ہوئے۔ ساتویں روز آپ نے عقیقہ کیا۔ عقیقہ میں دو مین شھے ذرئے کرائے سرمنڈ وایا گیا۔ بالوں کے برابر چاندی تول کرصدقہ کی گئی اور بال زمین میں دفن کئے گئے اور ابراہیم نام رکھا۔

#### رضاعت

اورعوالی میں ایک دودھ پلانے والی کے حوالے کیا۔ مجھی بھی آپتشریف لے جاتے اور گود میں لے کر پیار کرتے۔

#### انقال

تقریباً پندرہ سولہ مہینہ زندہ رہ کر • اہجری میں انقال کیا۔ جس روز انقال ہوا اتفاق سے اس روز سورج گہن ہوتا اس روز سورج گہن ہوتا کہ جب کوئی بڑا شخص مرتا ہے تو سورج گہن ہوتا ہے۔ اس لئے آپ نے اس عقیدہ فاسدہ کے رد کرنے کے لئے خطبہ دیا کہ چا نداور سورج اللہ کی نشانیاں ہیں کئی کے مرنے یا جینے سے ان کو گہن نہیں لگتا۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈرا تا ہے کہ جب ایساد کم موتو نماز پڑھواوردعا کرو۔ اور صدقہ دو۔



### تاریخ انسانیت میں متعدد شادیاں

تاریخ عالم کے مسلمات میں ہے ہے کہ اسلام سے پہلے تمام دنیا میں بیرواج تھا کہ ایک فخص کئی کئی عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھتا تھا اور بید دستورتمام دنیا میں رائج تھا۔ حتیٰ کہ حضرات انبیاء کرام بھی اس دستور ہے متنیٰ نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیویاں تھیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھی متعدد بیویاں تھیں۔ حضرت موی علیہ السلام کے بھی کئی بیویاں تھیں اور حضرت داؤ دعلیہ کئی بیویاں تھیں اور حضرت داؤ دعلیہ السلام کے سیوں بیویاں تھیں اور حضرت داؤ دعلیہ السلام کے سوبیویاں تھیں اور توریت وانجیل اور دیگر صحف انبیاء میں حضرات انبیاء کی متعدد از دواج کی ممانعت کا ادنی اشارہ بھی نہیں پایا جاتا۔

### اسلام کا کارنامہ

اسلام آیااوراس نے تعدداز دواج کوجائز قرار دیا۔ گراس کی حدمقرر کردی کہ چارہے تجاوز نہ کیا جائے۔ اس لئے کہ نکاح سے مقصود پاک دامنی اور شرمگاہ کی زنا سے حفاظت مقصود ہے۔ چارعور تول میں جب ہر تین شب کے بعدعورت کی طرف رجوع کرے گا تو اس کے حقوق ن وجیت پرکوئی اثر نہ پڑے گا۔

شریعت اسلامید نے غایت درجہ اعتدال اور توسط کو فحوظ رکھا نہ تو جاہلیت کی طرح غیر محدود کشرت کی اجازت دی کہ جس سے شہوت رانی کا دروازہ کھل جائے اور نہ اتن تنگی کی کہ ایک سے زائد کی اجازت دی ہے۔ بلکہ بین بین حالت کو برقر اررکھا کہ چارتک اجازت دی۔

### متعدد نکاح کی اجازت کے اسباب

#### ا:عفت كاتحفظ

نکاح کی غرض وغایت یعنی عفت اور حفاظت نظر اور تحصین فرج اور تناسل اور اولا دہسہولت حاصل ہوسکے۔ اور زناسے بالکلیہ محفوظ ہوجائے اس لئے کہ قدرت نے بعض لوگوں کواییا توی اور تندرست اور فارغ البال اور خوشحال بنایا ہے کہ ان کے لئے ایک عورت کافی نہیں ہوسکتی اور بوجہ قوت اور توانائی اور پھر خوشحالی اور تو گری کی وجہ سے چار بیویوں کے بلاتکلف حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دوسرے نکاح سے روکنے کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ ان سے افتوی اور پر ہیزگاری اور پاکدامنی تو رخصت ہوجائے گی اور بدکاری میں مبتلا ہوجائیں گے۔

### ۲:عورتوں کی خوشحالی

ایسے قوی اور توانا جن کے پاس لا کھوں اور کروڑوں کی دولت موجود ہے اگر وہ اپنے خاندان کے چارغریب عور توں سے اس لئے نکاح کریں کہ ان کی تنگدی ختم ہوجائے اور وہ غربت کے گھرانے میں داخل ہوں اور حق تعالیٰ کی اس نعمت کاشکر کریں توامیدہ کہ ایسا نکاح اسلامی نقطہ نظر سے بلاشہ عبادت اور عالیٰ کی اس نعمت کاشکر کریں توامیدہ کہ ایسا نکاح اسلامی نقطہ نظر سے بلاشہ عبادت اور عین عبادت ہوگا اور قومی نقطہ نظر سے اعلیٰ ترین قومی ہمدر دی کا شوت ہوگا۔ جس دولت مند اور زمین دار اور میندار اور سرمایہ دار کے خزانے سے ہرمہدینہ دس ہزار مزدور اور دس ہزار خاندان پرورش پاتے ہوں تواگر دولت مند کے خاندان کی چارعور تیں بھی اس کی حرم سرائے میں داخل ہو جا کیں اور عیش وعشرت اور عزت و راحت کے ساتھ ان کی عزت اور ناموں بھی محفوظ ہو جائے تو عقلاً وشرعاً اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔

### سا:عورت کی مجبوری کے ایام میں تحفظ

نیزعورت ہروفت اس قابل نہیں رہتی کہ خاوند ہے ہم بستر ہو سکے کیونکہ اول تو لازی طور پر ہرمہینہ میں عورت پر پانچ چھ دن ایسے آتے ہیں بعنی ایام ماہواری جس میں مرد کو پر ہیز کرنا لازمی ہوتا ہے۔ دوسرے بیہ کہ ایام حمل میں عورت کو مردکی صحبت سے اس لئے پر ہیز ضروری ہوتا ہے کہ جنین کی صحت پر کوئی برااثر نہ پڑے۔ تیسرے بیہ کہ بسااوقات ایک عورت امراض کی وجہ سے یا حمل اور تو الداور تناسل کی تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہتی کہ مرداس ہے منتفع ہو سکے۔ تو الی صورت میں مرد کے زنا ہے محفوظ رہنے کی عقلاً اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ اس کو دوسرے نکاح کی اجازت دی جائے ورنہ مرد اپنی خواہش کے پورا کرنے کے لئے ناجائز ذرائع استعال کریں گے۔

### ۴ : عورتول کی تعدا د کی کثر ت

نیز تجربہ اور مشاہدہ سے اور مردم شاری کے نقشوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد قدرتا اور عادۃ ہمیشہ مردوں سے زیادہ رہتی ہے جو کہ قدرتی طور پر تعدداز دواج کی ایک واضح دلیل ہے۔ مردبہ نسبت عورتوں کے بیدا کم ہوتے ہیں۔ اور مرتے زیادہ ہیں۔ لاکھوں مرد لڑا ئیوں میں مارے جاتے ہیں اور ہزاروں مرد جہازوں میں ڈوب کر مرجاتے ہیں اور ہزاروں مرد کا نوں میں داور ہزاروں مرد کا نوں میں دب کر اور تغییرات میں بلندیوں سے گر کر مرجاتے ہیں اور عورتیں پیدازیادہ ہوتی ہیں اور مرتی کئی شادیوں کی اجازت نہ وی عورتیں پیدازیادہ ہوتی ہیں اور مرتی کم ہیں۔ پس اگر ایک مرد کی کئی شادیوں کی اجازت نہ دی جائے تو یہ فاضل عورتیں بالکل معطل اور بے کا رر ہیں کون ان کی معاش کا کفیل اور ذمہ دار ہے اور کس طرح بی عورتیں اپنی فطری خواہش کود بائیں اور اسپے کوزنا سے محفوظ رکھیں۔ دار ہے اور کس طرح بی عورتیں اپنی فطری خواہش کود بائیں اور اسپے کوزنا سے محفوظ رکھیں۔ بس تعدد از دواج کا حکم بے کس عورتوں کا سہارا ہے اور ان کی عصمت اور ناموں کی جانا قاد در یعہ ہے اور ان کی عصمت اور ناموں کی حفاظت کا واحد ذریعہ ہے اور ان کی جان آ ور آ ہروکا تگہبان اور پاسبان ہے۔

### ۵: تقویٰ کاحصول

تعدداز دواج کے جواز اور استحسان کا اصل سب بیہ کہ تعدداز دواج عفت اور پاکدامنی اور
تقوی کی اور پر ہیزگاری جیسی عظیم فعت اور صفت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جولوگ تعدداز دواج کے
مخالف ہیں وہ اندرونی خواہشوں اور بیرونی افعال کا مطالعہ کریں۔ جوقومیں زناسے پاک تعدد
از دواج کے منکر ہیں وہ مملی طور پر ناپاک تعداداز دواج یعنی زنا اور بدکاری میں مبتلا اور گرفتار ہیں
ان کی خواہشوں کی وسعت اور دست درازی نے بیٹا ہت کر دیا کہ فطرت میں تعدد اور تنوع کی
آرزوموجود ہے۔ ورنہ ایک عورت پر قناعت کرتے۔ پس خداوند علیم و حکیم نے اپنے قانون میں
انسانوں کی وسیع خواہشوں اور اندرونی میلانوں کی رعایت فرما کر ایسا قانون تجویز فرمایا کہ جو
مختلف جذبات والی طبائع کوہھی عفت اور تقوی اور طہارت کے دائرہ میں محدود رکھ سکے۔

### اہل مغرب کا تعصب

اہل مغرب اسلام کے اس جائز اور سرا پامصلحت آ میز تعدداز دواج پرتوعیش پبندی کا الزام لگائیں اور غیر محدود ناجائز تعلقات اور بلا نکاح کی لا تعداد آشنائی کو تہذیب اور تدن سمجھیں زناجو کہ تمام اخبیاء ومرسلین کی شریعتوں میں جرام اور تمام حکماء کی حکمتوں میں فہنچ اور شرمناک فعل رہا۔ مغرب کے مدعیان تہذیب کو اس کا فیح نظر نہیں آتا۔ اور تعدداز دواج کہ جو تمام اخبیاء ومرسلین اور تمام حکماء اور عقلاء کے نزدیک جائز اور سخسن رہاوہ ان کو فیج نظر آتا جو ان مہذب قو موں کے نزدیک تعدداز دواج تو جرم ہے اور زنا اور بدکاری اور غیر عورتوں ہے آشنائی جرم نہیں۔ ان مہذب قو موں میں تعدداز دواج کی ممانعت کا تو قانون موجود ہے مرزناء کی ممانعت کا کوئی قانون نہیں۔

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كم متعدد تكاحون كى حكمت

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصدیہ تھا کہ لوگوں کو ہلاکت اور گرداب مصیبت سے زکالیں۔اس کے لئے حق جل شانہ نے ایک مکمل قانون اور دستور العمل بعنی قرآن نازل فرمایا کہ جس کے بعد قیامت تک کی قانون کی ضرورت نہ رہا اور دوسرے آپ کی زندگی کولوگوں کے لئے اسوہ اور نمونہ بنایا کہ اس کود کھے کرعمل کریں۔اس لئے کہ محض قانون لوگوں کی اصلاح کے لئے کافی نہیں جب تک کوئی عملی نمونہ سامنے نہ ہو کہ جو لوگوں کوا پی طرف مائل کر سکے اور دنیا بید کھے لئے کہ اللہ کا نبی جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کے قول اور فعل میں ذرہ برا براختلاف نہیں۔

ہرانسانی زندگی کے دو پہلوہ وتے ہیں ایک ہیرونی اور ایک اندرونی کی گملی حالت کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ دونوں رخوں کے حالات بے نقاب کئے جائیں۔
ہیرونی زندگی اس حالت کا نام ہے جوانسان عام لوگوں کے سامنے بسر کرتا ہے اس حصہ کے متعلق انسان کے نقصیلی حالات معلوم کرنے کے لئے کثرت سے شواہد دستیاب ہو سکتے ہیں۔
متعلق انسان کے نقصیلی حالات معلوم کرنے کے لئے کثرت سے شواہد دستیا ہو سکتے ہیں۔
اور اندرونی زندگی سے خاکلی زندگی مراد ہے جس سے انسان کی اخلاقی حالت کا تھے پیتہ چل سکتا ہے ہر فردا ہے گھر کی چہار دیواری میں آزاد ہوتا ہے اور اپنی ہوی اور اہل خانہ سے پوشیدہ نہیں ہوتیں۔
پر تکلف ہوتا ہے۔ انسان کی اخلاقی اور عملی کمزوریاں اہل خانہ سے پوشیدہ نہیں ہوتیں۔

یں ایں صورت میں انسان کی سیح زندگی کا انداز ہ کرنے کے لئے سب سے بہتر نسوٹی یہی ہے کہاس کے خاتگی حالات دنیا کے سامنے آجا ئیں۔

ای طرح آنخضرت سلی الله علیه وآله وسلم کی حیات طیبہ کے دو پہلو تھا کی بیرونی زندگی اوراکی خاتگی زندگی۔ بیرونی زندگی کے حالات کو بتام و کمال صحابہ کرام کی جماعت نے دنیا کو پہنچائے جس کی نظیر کی ملت اور فد بہب میں نہیں کسی امت نے اپنے بی کی زندگی کے حالات اس تفصیل وحقیق اور قد قیق کے ساتھ تو کیا اس کا عشر عشیر بھی دنیا کے ساتھ تو کیا اس کا عشر عشیر بھی دنیا کے ساتھ تو کیا اس کا عشر عشیر بھی از واج مطہرات کی جماعت نے دنیا کے ساتھ و کیا اس کا عشر عشر بھی از واج مطہرات کی جماعت نے دنیا کے سامنے چش کیا۔ جس سے اندرون خاند آپ کی عبادت اور تہجد اور شب بیداری اور فقیری اور درویشی اور اخلاقی اور عملی زندگی کے تمام اندرونی اور خاتگی حالات دنیا کے سامنے آگئے۔ جس سے حضور پر نور کی خدا ترسی اور داست بازی اور پاکدامنی روز روشن کی سامنے آگئے۔ جس سے حضور پر نور کی خدا ترسی اور داست بازی اور پاکدامنی روز روشن کی طرح واضح ہوگئی کہرات کی تاریکیوں میں جبکہ سوائے عالم الغیب کے کوئی دیکھنے والا نہ کی طرح واضح ہوگئی کہرات کی تاریکیوں میں جبکہ سوائے عالم الغیب کے کوئی دیکھنے والا نہ کی طرح واضح ہوگئی کہرات کی تاریکیوں میں جبکہ سوائے عالم الغیب کے کوئی دیکھنے والا نہ کی طرح واضح ہوگئی کہرات کی تاریکیوں میں وقت وشوق کے ساتھ مشغول رہتے تھے۔ جس کے کوئی دیکھنے والا نہ کی سور و مرحل شاہر عدل ہے۔

حضور پرنور نے سوائے خدیجۃ الکبریٰ کے دس عورتوں سے نکاح فرمایا تا کہ عورتوں کی ایک کثیر جماعت آپ کی خائی زندگی دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔اس لئے کہ بیوی جس قدر شو ہر کے رازوں سے واقف ہو سکتی ہے کوئی دوسرا شخص ہرگز ہرگز واقف نہیں ہوسکتا۔ اس لئے حضور نے متعدد نکاح فرمائے تا کہ آپ کی خائی زندگی کے تمام حالات نہایت وثوق کے ساتھ دنیا کے سامنے آ جا ئیں اور ایک کثیر جماعت کی روایت کے بعد کی قتم کا شک اور شبہ باقی ندر ہے اور شریعت کے وہ احکام ومسائل جو خاص عورتوں سے متعلق ہیں اور مردوں سے بیان کرنے میں حیا اور تجاب مانع ہوتا ہے ایسے احکام شرعیہ کی تبلیغ از واج مطہرات کے ذریعہ ہوجائے اور حضور پرنور کا متعدد عورتوں سے نکاح کرنا معاذ اللہ حظ نفس کے لئے نہ تھا اس لئے کہ حضور نے سوائے ایک شادی کے تمام شادیاں بیواؤں سے کی مطہرات کے ذریعہ ہوجائے اور خضور نے سوائے ایک شادی کے اعتبار سے بلکہ معاملہ بیں جو نہ اپنے میان کی خاطر مشہور تھیں اور نہ مال و دولت کے اعتبار سے بلکہ معاملہ اس کے برنگس تھا۔ اور نہ آپ کے یہاں کوئی عیش وعشر سے کا سمامان تھا۔ بلکہ فقط مقصود یہ تھا کہ عورتوں کے دریعے ہو بھی ہو تھیں ہوشر یعت کے احکام ہیں ان کی تبلیغ عورتوں ہی کے ذریعے ہو بھی ہو تھی ہو تھا تھا تھورتوں کے متعلق جوشر یعت کے احکام ہیں ان کی تبلیغ عورتوں ہی کے ذریعے ہو بھی ہو تھی ہو تھی ہو تھورتوں کے متعلق جوشر یعت کے احکام ہیں ان کی تبلیغ عورتوں ہی کے ذریعے ہو بھی ہو تھی ہو تھی ہو تھیں۔

اوراز واج مطہرات کے حجرے درحقیقت امت کی امہات اور معلمات کے حجرے تھے۔
جس ذات بابر کات کے گھر میں دودومہینہ توانہ چڑھتا ہواور پانی اور کھجور پراس کا اوراس کی
بیویوں کا گزارہ ہواور جس کا دن محبر میں اور رات مصلے پر کھڑے ہوئے۔اس طرح گزرتی ہوکہ
اللہ کے سامنے کھڑے گئے رہے پاؤں پرورم آجائے۔وہاں عیش وعشرت کا تصور ہی محال ہے۔
سس اس عار وہ میں میں میں میں میں عبد میں

### ایک عورت کے لئے متعدد خاوند کیوں ممنوع ہیں؟

ا:ایک عورت کے لئے متعدد خاوند ہونے کی ممانعت کی وجہ(۱) اگر ایک عورت چند مردوں میں مشترک ہوتو بوجہ استحقاق نکاح ہرایک کوقضاء حاجت کا استحقاق ہوگا اوراس میں غالب اندیشہ فساداور عناد کا ہے۔ شایدایک ہی وقت میں سب کوضرورت ہواور عجب نہیں کہ قتل تک نوبت پہنچے۔

٢: نيز مردفطرة عاكم موتا ہے اور عورت محكوم اس كئے كه طلاق كا اختيار مردكو ہے جب تک وہ آزاد کرلے نہ کرے توعورت دوسرے مردے نکاح نہیں کرسکتی۔ جیسے باندی اور غلام خود آزادنہیں ہو سکتے۔جب تک کہ مالک کی طرف سے اعمّاق (آزاد کرنا) نہ ہو۔ ای طرح عورت بھی بغیر مرد کے آزاد کرنے کے خود بخو دنکاح ہے آزاد نہیں ہوسکتی جب تک طلاق نہ ہو۔غلاموں میں اگراعتاق ہےتو یہاں طلاق ہے۔پس اگرایک عورت کے متعدد خاوندہوں گے تو یوں کہو کہ ایک عورت کے حاکم متعدد ہوں گے اور جتنے حاکم زیادہ ہوں گے اتنی ہی محکوم میں ذلت بھی زیادہ ہوگی۔اس لئے کہ ایک حاکم کے تحت متعدد محکوم ہونے میں کوئی مضا نقہ ہیں ایک ایک حاکم کے تحت میں سوسواور ہزار ہزار محکوم ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے تحت ملک کی رعایا ہوتی ہے اس میں نہ کوئی ذلت ہے نہ کوئی مشقت لیکن اگرمحکوم ایک ہو اورحا کم متعدد ہوں تو جتنے حاکم زیادہ ہوں گے اتنی ہی محکوم کی ذلت بھی زیادہ ہوگی \_معلوم ہوا کہ ایک عورت کا متعدد شوہروں کے تحت میں رہنا عورت کے لئے انتہائی تحقیراور تذکیل کا سبب ہے۔ نیز متعدد شوہروں کی خدمت بجالا نااورسب کوخوش رکھنا نا قابل برواشت مشقت ہے۔اس لئے شریعت اسلامیہ نے ایک عورت کو دویا چار مردوں سے نکاح کی اجازت نہیں دی تا کہ عورت تحقیرا ورتذ کیل اور نا قابل برداشت مشقت ہے محفوظ رہے پھرنہ معلوم کہ ایک عورت کے بیرجارشو ہرایک ہی مکان میں سکونت پذیر ہوں گے یا ایک محلّہ میں یا ایک شہر میں

یا دوسرے شہر میں اور بیا یک عورت ان جاروں شوہروں کی کس طرح خدمت بجالائے گی۔جو عور تیں تعدد شوہر کی جواز کی قائل ہیں وہ ان سوالات کا جواب دیں۔

۳: نیز اگرایک عورت کے متعدد شوہر ہوں تو متعدد شوہروں کے تعلق سے جواولا دپیدا ہوگی تو وہ کس کی اولا دہوگی مشتر کہ ہوگی یا منقسمہ ۔ اور تقسیم کس طرح ہوگی ۔ اگرایک ہی فرزند ہواتو چار باپوں میں کس طرح تقسیم ہوگا اورا گرمتعدد اولا دہو کیں اور نوبت تقسیم کی آئی تو پوجہا ختلاف ذکورت وانوثت و بوجہ تفاوت شکل وصورت اور بوجہ تباین خلق وسیرت اور بوجہ تفاوت قوت و ہمت اور بوجہ تفاوت فہم و فراست موازنہ ممکن نہیں ۔ جوایک ایک کو لے کر تفاوت قوت و ہمت اور بوجہ تفاوت کی وجہ سے تقسیم اولا دکا مسئلہ غایت درجہ پیچیدہ ہوجائے گا اور نہملوں کے درجہ پیچیدہ ہوجائے گا اور نہملوم کہ باہمی نزاع سے کیا کیا صور تیں رونما ہوں۔

پھر چونکہ سب اولا دے برابر محبت ہوتی ہے اس کئے ایک دوسری دفت پیش آئے گی کہ ایک کے وصال سے اتنا سرور نہ ہوگا جھتا کہ اوروں کے فراق سے رخج اٹھا نا پڑے گا۔
پھر اس وجہ سے کہ خدا جانے کیا کیا فتنے برپا ہوں۔ بہر طور اس نظام میں خرابیوں اور بربادیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کئے شریعت حقہ نے ایک عورت کے لئے متعدد شو ہروں کو ممنوع قرار دیا۔ ہندوؤں کی بعض قو موں میں ایک عورت کا پانچ پانڈوں کے نکاح میں ہونا جائز اور روا ہے۔ ان بے غیر توں کو اس کا احساس نہیں کہ ایک عورت کا بارچ کی ہوئی کی کے نکاح میں ہونا جائز اور روا ہے۔ ان بے غیر توں کو اس کا احساس نہیں کہ ایک عورت کا اسلام عزت اور عفت اور عصمت کا فد ہب ہاس میں اس بے غیرتی کا ور بے حیائی ہے۔ اسلام عزت اور عفت اور عصمت کا فد ہب ہاں اگر کوئی عورت کی گوئی گنجائش نہیں۔ ہاں اگر کوئی عورت بے غیرت بن جائے تو اس کو آجو ل بھی کر لیس تو کر لے۔ تمام انبیاء کر ام اگر اس کو یا نجے پانڈ سے میسر آ جائیں اور وہ اس کو قبول بھی کر لیس تو کر لے۔ تمام انبیاء کر ام سلمہ حکمتوں میں ایک حکمت سے ہے کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ماشنت جب تجھ سے حیاء جاتی رہی تو چو جو جائے کر۔



### تعددازواج كاآغازاسلام نينهيس كيا

تعددازواج کا مسئلہ دین اسلام کا پیدا کردہ نہیں نہ ہی رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے (معترض حلقوں کے بقول) تعددازواج کا راستہ کھول کر دین اسلام کی اشاعت اور جنسیت کوفروغ دیا۔ (نعوذ باللّٰہ من ذلک)

مختلف مذاہب اوراقوام کی مذہبی قانونی اور تاریخی سنداس امرکی واضح دلیل ہے کہ تعدد از واج کی رسم اسلام سے قبل بھی مختلف مذاہب اور اقوام میں رائج تھی۔ چنانچے معروف فرانسیسی محقق ڈاکٹر گستاؤلی بان اپنی تصنیف (Civilization De Arabs) میں د' تعدداز واج'' پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

''مؤرخین یورپ کی نظروں میں تعدد از واج گویا عمارت اسلامی کی بنیاد کا پھر اور اشاعت دین اسلام کابڑاسبب ہے۔''

مزید لکھتے ہیں: ''تعدداز واج کی رسم اسلام سے بالکل الگ ہے کیونکہ بیآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہلے کل اقوام مشرقی' یہود' ایرانی' عربوں وغیرہ میں موجود تھی اور جن اقوام نے ند ہب اسلام قبول کیا انہیں خاص اس مسکہ میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔''

(ڈاکٹر گتاؤلی بان تدن عرب صفحہ سے 100 متر جم سیعلی بلگرامی مطبع مفیدعام آگرہ 1091ء) انسائیکلو پیڈیاٹانیکا کے مطابق مشہور ماہرانسانیات جارج مرڈاک (Murdock) کی رپورٹ 1969ء کے مطابق دنیا کی 200 قوموں میں سے 10 میں تعدداز واج کارواج پایا جاتا ہے۔

(Encyclopaedia Britannica, Vol. 7,P-155.)

جارج مرڈاک ہی کی ایک اور رپورٹ کے مطابق ۲۵۰ کلچروں یا معاشروں میں سے ۱۹۳ میں تعدداز واج (Polygramy) کارواج پایا گیا ہے۔ (حوالہ سابقہ)

نداہب عالم کی تاریخ اور ذخیرہ کتب اس حقیقت پرشاہد عدل ہیں کہ تعدداز واج تمام نداہب میں خواہ وہ الہامی ہوں یاغیرالہامی ہمیشہ دائج اور جائز رہاہے۔اسے صرف اسلام یا پنج براسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے دین اسلام اور پنج براسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عفت وعصمت کو ہدف تنقید بنانا واقعیت کی تکذیب ہے۔

### غيرالهامي مذاهب ميں تعدداز واج

غیرالہامی مذاہب میں سب سے زیادہ معروف اور قابل ذکر حیثیت کا حامل "ہندو مت" ہے اس مذہب کا ذخیرہ کتب اور تاریخ اس حقیقت کا اعتراف کرتی نظر آتی ہے کہ تعدداز واج "ہندومت" میں ہمیشہ رائج رہی ہے۔ ہندودھرم میں زمانہ قدیم سے نہ صرف اس کی اجازت رہی ہے بلکہ آج بھی ہندوستان میں مسلمانوں کی نبست ہندوؤں میں اس کا رواج زیادہ ہے۔ اللہ The Position of Women in Hindu کے مصنف ڈاکٹر الٹیکر (Dr. A.S. Altekar) اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

''ویدک کٹریچر میں تعدد از واج (Poly Gamy ) کے حوالے سے قطعی طور پر زیادہ ہیں دیکھئے (کتاب مذکور سفیری ۱۹۸۲مئور دہلی ۱۹۸۳)

ذیل میں ہندومت کی قابل احترام مذہبی و تاریخی شخصیات کی فہرست دی جاتی ہے جس سے ہندومت میں تعدداز واج کی اجازت اورعملاً رواج کا پیتہ چلتا ہے''۔

ہندو دھرم کے پیرو'' رام چندر جی'' کواپنا بھگوان شلیم کرتے ہیں۔ چنانچہان کے والد

رابيدسرتھ کی متعدد بیویاں تھیں۔

(۱) پٹ رانی کوشلیا والدہ رام چندر جی۔

(۲) رانی سمتر ا والده مجهمن جی \_

(m)رانی کیکنی والده بھرت جی۔

سری کرشن جی کی جواو تاروں میں سولہ کلاں سپورن تھے پینکٹروں بیویاں تھیں۔

راجا پانڈومشہور پانڈوں کا جداعلیٰ ہےاس کی دوبیویاں تھیں۔

(۱) كنتى والده يد بشتر وتجيم سين وارجن \_

(۲) مادري والده نكل وسهد يو\_

راجاشتن کی دو بیویاں تھیں۔

(1) كنگا والده تعميم \_

(۲)سيته د تي والده چر امگدوديگر۔

میچھتر ایرج کی دو بیویاں اورایک لونڈی تھی۔

(۱) اميكا والده دهرتر اشيث پسرياس جي \_

(٢) امبانكا والده ياندو يسربياس جي-

(m) لونڈی والدہ بدر بن بیاس جی۔

بوالہ (قاضی محرسلیمان منصور پوری رحمۃ للحالمین صلی الله علیہ وسلم جلد دوم ص۱۳۸ ۱۳۹ دارالا شاعت کراچی ۱۳۱۱ ہجری) علاوہ ازیں پدر منوں کی دس بیویاں مانی جاتی ہیں 'جبکہ آئنایار برہمن کے راجہ ہریش چندراکی سوبیویاں تصیں ۔ ملاحظہ ہو۔

(The Position of Women in Hindu Civilization, P-105)

ڈاکٹر الٹیکر نے سنسکرت کے متند حوالوں سے لکھا ہے کہ مؤخر ویدک لٹریچر میں متعدد شہاد تیں ملتی ہیں کہ تعدد ازواج کا رواج معاشرے کے بعض طبقات میں پوری طرح سرایت کئے ہوئے تھا۔ (حوالہ سابقہ)

معروف مسلمان مؤرخ اور جغرافیه دان ابوریجان البیرونی جنہوں نے کئی ساوں تک

ہندوستان میں مقیم رہ کرسنسکرت زبان سیمی اور یہاں کے علوم وفنون اور سم ورواج کا مشاہدہ کر کے مستند ترین کتاب ہندی تہذیب وثقافت پر''تحقیق ماللھند'' نامی تصنیف کی موصوف ندکورہ کتاب میں لکھتے ہیں۔

''اہل ہند میں سے بعض کی نظر میں طبقاتی اعتبار سے متعدد عور تیں ہوسکتی ہیں۔ چنانچہ برہمن کے لئے چار' چھتری ( کثتر ) کے لئے تین' درویش کے لئے دواور شودر کے لئے ایک بیوی ہوگی''۔ (البیرونی کتاب الہند'صفحہ ۲۵ حیدر آباد دکن ۱۹۵۸ء)

جدید ہندومعاشرے میں تعدداز واج کے اعداد وشار مولانا محد شہاب الدین ندوی کی کتاب "تعدداز واج پرایک نظر 'صفح ۲۳ وسفے ۲۳ (مطوع مجل نشریات اسلام کراچی ۱۹۹۴ء) پردیکھے جاسکتے ہیں۔

یو تعدداز واج پرالہامی ند ہب ہندومت میں تعدداز واج کا تاریخی اور علمی مطالعہ تھا۔ غیرالہامی ندا ہب میں قابل ذکر حیثیت کا حامل ہندومت ہی ایسا ند ہب ہے جس کے پیرو آج بھی بری تعداد میں یائے جاتے ہیں۔

### يهوديت اورتعد دازواج

الہامی مذاہب میں یہودیت عیسائیت اور اسلام متنوں تعدداز واج کے جواز کے قائل ہیں اور تنیوں مذاہب کی وینی و مذہبی تاریخ تعدداز واج کے جواز پر عامل نظر آتی ہے۔ چنانچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہودیت عیسائیت اور اسلام تنیوں مذاہب میں مسلم اور قابل احترام ہے مذکورہ تنیوں مذاہب ماوی آپ کو اپنارو حانی پیشوا اور ابوالا نبیاء مانے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی از واج حضرت سیدہ ہاجرہ اور سیدہ سارہ پر تنیوں مذاہب متفق ہیں۔

يور پين مصنف ويسٹرک مارک (Wester Marck) لکھتا ہے:

"بہت ہے مواقع پرلوتھرنے کثرت از واج کی بابت کافی نرم روبیا پنایا۔خدانے اس سے منع نہیں کیا ' یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کی جوا یک کامل انسان تنے دو بیویاں تھیں۔خدانے عہد نامہ قدیم کے بعض لوگوں کو خاص حالات میں ایسی شادیوں کی اجازت دے رکھی تھی۔

(Wester Marck/ The Future Marrage in Western Civilization Iondon, 1936 P-173) یبودی مصنف ابراہیم لیون'' تاریخ یبود'' میں لکھتا ہے کہ تعدداز واج کی کوئی قانونی ممانعت نہ تھی۔ یہاں تک کہ قرون وسطی میں (Rabbi Gershom) نے فتو کی جاری کردیا جس کے مطابق ایک شخص آئی ہویاں رکھ سکتا تھا جتنی کہ اس کے بس میں ہوتیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ (Gideon) کی ستر ہویاں تھیں۔ اور ہم داؤد کی ہویوں میں کم از کم سات کے نام جانتے ہیں۔ یہودی تاریخی میں سب سے برداحرم غالبًا سلیمان کا ہی تھا۔ سات کے نام جانتے ہیں۔ یہودی تاریخی میں سب سے برداحرم غالبًا سلیمان کا ہی تھا۔

(Abram leon Sachar/ A History of The Jews, New York, 1972, P.94)

ہار پر (Horper,s) کی بائبل ڈکشنری میں لکھاہے کہ:

" عہدنامہ قدیم کے زمانہ میں تعددازواج کی اجازت تھی اور توریق قانون نے بھی اس کی ممانعت نہیں گی۔ داشتاؤں کنیزوں اور دوسری بیویوں کی کثرت ایک معمول تھا۔ حضرت ابراہیم یعقوب اور یوسٹ ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ بادشاہوں کی بہت سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ بادشاہوں کی بہت سے بیویاں ہوتیں۔ جوالہ سے داؤد اور سلیمان نے سیاسی اتحادوں کے لئے کیں۔ بحوالہ

Horper,s Bible Dictionary by Madeleine Smillier

(Etc P421 بن اسرائیل کے انبیاء تعدد از واج کے جواز پر عملاً عامل رہے۔

حضرت موی علیه السلام کی جاربیویاں تھیں۔

(۱) سفوره خاتون \_ ( کتاب خروج ۲/۱۳)

(۲) جشير (۳) قيني \_ ( قاضون ۲٬۱۷) (۴) حباب \_ ( قاضون ۲/۱۷)

علاوہ ازیں حضرت موی علیہ السلام کے لئے لا تعداد بیو یوں کے جواز کا پنہ ڈیل کے حوالہ جات کے ملتاہے۔

"جب تو لڑائی کے لئے اپنے دشمنوں پرخروج کرے اور خداوند تیرا خدا ان کو تیرے ہاتھوں سے گرفتار کرے اور قدا ان کو تیرے ہاتھوں سے گرفتار کرے اور تو انہیں اسیر کر لائے 'اور ان اسیر ول میں خوبصورت عورت کو دیکھے اور تیراجی جائے کہ تواہے اپنی جورو بنائے۔ ۱۲ تو تو اسے اپنے گھر میں لا اس کا سرمنڈ ا

اور ناخن کٹوا' ۱۳ ا۔ تو وہ اپنااسیری کالباس اتارے گھر میں رہے۔ اور ایک مہینہ بھراپنے باپ اور اپنی ماں کے سوگ میں بیٹھے بعد اس کے ساتھ تو خلوت کراور اس کاخصم بن اور وہ تیری جورو بنے۔ (کتاب اشٹناء ۲/۱۳۲۱)

#### عيسائيت اورتعد دازواج

انجیل کے زمانہ نزول میں (تعددازواج) کثیرازدواجی قبول عام کا درجہ رکھتی تھی اوراس کا عام رواج تھا۔اوراہ نہبی معاشرتی اوراخلاتی طور پر نہ صرف تسلیم کیا جاتا تھا بلکہ اس پر کسی قتم کی تنقید یا اعتراض وارد نہ ہوتا تھا۔اسی بناء پر انجیل میں اس موضوع سے بحث نہیں کی گئی۔ کیونکہ بیاس وقت امر واقعہ تھا اور اسے بالکل درست اور فطری سمجھا جاتا تھا۔انجیل نے نہاہے ممنوع قراردیا اور نہ اسے ضابطہ بند کیا اور نہ اس پرکوئی یا بندی عاکد کی گئی۔

عیسائیت میں اس امر کی گواہی ملتی ہے کہ دس کنواریاں اپنے ہونے والے دولہا سے ملنے کے لئے گئیں اور بائیبل کی بہت ہی تفاسیر میں ہونے والے دولہا سے مرادیسوع مسیح ہی لئے گئے ہیں۔

جبکہ انجیل متی باب۲۵ کے مطابق حضرت میٹے نے اپنی آمد کی خبر میں دس کنواریوں کا ذکر کیا ہے کہ پانچ نے دولہا کے ساتھ شادی کی۔گھر میں گئیں'اور پانچ جو پیچھےرہ گئی تھیں ان کے لئے دروازہ نہ کھولا گیا۔

بیظاہرہے کہ حضرت مسیح بھی استمثیلی بیان کوزبان پر نہلاتے اگران کے نز دیک ایک سے زیادہ بیوی کا ہونا پسندیدہ نہ تھا۔

عیسائیت کے بعد کئی سو برس تک کلیسا کی کسی مجلس نے تعدداز واج کی مخالفت نہیں کی اور کئی عیسائی امراءاور سلاطین نے ایک سے زیادہ بیویاں رکھیں لیکن کلیسا نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ چنانچہ شارلمین نے دوعورتوں سے بیک وقت نکاح کرنے کے علاوہ کئی ایک داشتہ عورتیں رکھ چھوڑی تھیں۔

یور پین مصنف ویسٹر مارک (Wester marck) کے مطابق بعض عیسائی فرتے

تعدداز واج کی بردی شدت سے وکالت کرتے رہے ہیں۔۱۵۳۱ء میں عیسائیوں کے ایک فرقہ نے اس بات کی تبلیغ کی کہ جوسچا عیسائی بنتا چاہتا ہے اس کی بہت می بیویاں ہونی چاہئیں' ایک دوسرے فرقے میں معاشی حالات کی اجازت دینے کی صورت میں کثرت از واج فرض تھی۔تا کہ آخرت اور دنیا میں بھلائی یا سکے۔ملاحظہ ہو۔

(Wester Marck/ The Future Marrage in Western Civilization london, 1936 P-173)

انبيائے كرام اور تعدد ازواج

انبیائے سابقین کی عظمت و تقدس پر نتیوں آسانی مذاہب یہودیت عیسائیت اوراسلام متفق ہیں۔ان کی سوانحی تاریخ تعدداز واج کے جواز اوراس پر عامل رہنے کی گواہ ہے۔اور تعدداز واج کے عدم جواز پر کسی پنجمبریا نبی کی جانب سےاس کی ممانعت یا عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں ملتی انبیائے سے بقین میں معروف انبیاء تعدداز واج پر عامل رہے۔

چنانچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانحی تاریخ تعدداز واج پر عامل رہنے کی واضح دلیل ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہودیت عیسائیت اور اسلام تینوں مذاہب
میں مسلم ہے اور مذکورہ تینوں مذاہب میں آپ ابوالا نبیاء اور روحانی پیشوا مانے جاتے ہیں۔
مین مسلم ہے اور مذکورہ تینوں مذاہب میں آپ ابوالا نبیاء اور روحانی پیشوا مانے جاتے ہیں۔
مینوں مذاہب کا سلسلہ آپ ہی پر منتہی ہوتا ہے۔

يَنْ النَّالِيَّةِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّعِلِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِلْمِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

(٢) زلفه ..... ( كتاب بيدائش ٢٩/٣٧) والده جدأ آشر

(٣) رافل (ايضاً كتاب بيدائش ٢٩/٢٨) والده يوسف عليه السلام وبن يامين\_

(٣) بلبهه.....( كتاب بيدائش ٢٩/٢٩) والده دان ونفتال\_

حضرت موی علیه السلام کی حیار بیویوں کے نام ملتے ہیں۔

(۱) سفوره خاتون ( کتاب خروج ۲/۳۱) والده جیرسوم العیز ر\_

(۲)جير

(m)ان کے والد کا نام قینی تھا۔ ( قاضو ن ۱/۱)

(٤) ان كے والد كانام حباب تھا۔ ( قاضون ١٠/١٧)

علاوہ ازیں (کتاب استثناء ۱۰ تا ۱۳/۱۳) ہے حضرت مویٰ علیہ السلام کے لئے تعدد

ازواج کے جواز کا پتہ چلتاہے۔

حضرت داؤ دعليه السلام كى درج ذيل بيويان تحيس ـ

(۱).....اخنوعم\_(ا\_سموئيل٢٦/٢٣)والدهامنون ـ

(۲).....ا بي جيلي والده كلياب\_

(٣)....ميكل بنت ساده شاه اسرائيل (ايسمويل ١٨/٢٧)

(۴) معکه بنت تلمی شاه جسور ۱۰ سمویل ۳ باب) والده اسلوم

(۵) جيت \_والده بي سلوم وادونياه

(٢) ابيطال والده مقطياه

(4)عجلا ه والده تيرعام \_

(٨) بنت سبع دختر ابيعام \_ (٢ \_ سموئيل ١١/٢٦/١١) والده سليمان عليه السلام \_

(٩) الى شاك (٢ يسموئيل)

(۱۰) دس حرمیں \_(۲\_سموئیل ۲۰/۳۰) علاوہ ازیں دیگر حرمیں وجور کیں \_(۲\_سموئیل ۱۳/۵)

ا نبیائے سابقین میں تعدد از واج کے جوالہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیگر تمام ' انبیاء پر سبقت حاصل تھی۔ آپ کی سات سو بیویاں اور تین سوحر میں تھیں۔ (سلاطین ۱۱/۳) '' جبکہ آپ کے بڑے بیٹے رجعام کی ۱۸ بیویاں اور ۲۰ حرمیں تھیں۔ (تواریخ ۱۱/۱۱) عیسائیوں اور بہود بول کی ہے دھرمی

مندرجہ بالاحقائق کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہانبیاء ومرسلین سابقین تعدد از واج کے جواز کے قائل اور اس پڑمل پیرا تھے۔ تینوں الہامی مذاہب یعنی یہودیت ' عیسائیت اوراسلام مذکورہ تمام انبیاء کی عفت وعصمت اورعظمت وتقدّس کے قائل ہیں اور ان کی شان میں گنتاخی اور کسی قتم کا اہانت آ میز کلمہ نا جائز اور نا قابل برداشت تصور کرتے ہیں۔اب اگر مذکورہ انبیاء سابقین کی تعدداز واج عفت وعصمت ٔ پاکدامنی اور پر ہیز گاری كا ذريعة تحين تو نبي عفت وعصمت بيغمبررحت ُ صاحب خلق عظيم صلى الله عليه وسلم كي تعدد از واج پرغیرمسلم حلقوں بالحضوص عیسائیوں اور یہودیوں کے لئے کیا جواز ہے کہ وہ آپ صلی الله عليه وسلم كے دامن عنت وعصمت كوشہوت برئتی اورجنسی جنون کے نام پر داغدار كريں۔ اگروہ انبیائے سابقین کاعمل باوجود تعدداز واج کے جائز اورعفت وعصمت پرمبنی قرار دیتے ہیں تو رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو گروہ انبیاء کے سردار وامام ہیں۔اگران کاعمل تعدداز واج مدف تنقيدقر ارنہيں يا تا تو نبي صادق وامين ختم الرسلين صلى الله عليه وسلم كي حيات طیبہاور آ ثار مقدسہ کو کیوں داغدار کیا جاتا ہے بیضداور ہٹ دھری سراسر بنی برناانصافی ہے۔اگر تعدداز واج شہوت پرستی اورجنسی جنونیت کا نام ہےتو نعوذ باللہ صرف پیغمبرصلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست اورجنسی جنونی قرارنہیں یا ئیں گے بلکہ تمام انبیائے سابقین تعدد از واج پر عامل رہےاورالہامی وغیرالہامی مذاہب جن کی مذہبی کتب تعد داز واج کے جواز و استحسان کے دلائل و براہین فراہم کرتے ہیں وہ سب انبیاء اور مذاہب کے بانی شہوت یرست جنسی جنونی اورشہوت وجنسیت کے علمبر دارتصور کئے جائیں گے۔ (نعوذ باللہ) (از ڈاکٹر حافظ محمد ثانی فاصل علوم اسلامی ایم اے ایل ایل بی بی ایچ ڈی)

# يغمبراييلا اورتعدادازواج

منتشرقين كي تنقيد

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد شادیاں (تعدداز واج) امت مسلمہ کے لئے جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت وعصمت ' زہد پرور زندگی اور حیات طیبہ کے ہر دور سے واقفیت رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور اسو ہ حسنہ کی روشن میں اس امر کے معترف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں پیغیبرانہ زندگی کا حصہ تھیں۔ جس میں لذات نفسانی کا شائیہ تک نہ تھا۔

لیکن غیرمسلم حلقوں کے لئے رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں قابل بحث قرار پاتی ہیں۔غیرمسلم معترضین مستشرقین نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے حقائق واسباب کومسنح کر کے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وکردار کو تعدد از واج Poly) محوالہ سے ہدف تقید بناتے ہوئے شہوت پرسی اور لذات نفسانی کے شرمناک بے بنیا دالزامات عائد کرتے ہیں۔

حضورصلی الله علیه وسلم کی متعد د شادیوں کاپس منظر

ذیل میں ہم نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی تعدداز واج کے جھائق پیش کرتے ہیں۔ جن سے قارئین پر واضح ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد شادیاں کن وجوہات کے تحت عمل میں آئیں۔

ا - ..... آپ صلی الله علیه وسلم عرب کے اس گرم خطه زمین سے تعلق رکھتے تھے جہاں فطری خوا ہشات انسان پر غالب ہوتی ہیں۔ جہاں لوگ کم عمری میں جسمانی پختگی کو پہنچ جاتے ہیں اور جہاں خواہشات جسمانی کی آزادانہ تسکین ہر طبقے کے لوگوں میں عام تھی۔

150 يَتْتُ النَّاقِيَةُ

اس کے باوجود محرصلی اللہ علیہ وسلم نے تیجیس برس کی عمر تک جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کی کسی عورت کو ہاتھ تک نہ لگایا۔سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند كرداراوراعلى اخلاق كى بناءير''الامين'' كےلقب سے يكارے جاتے تھے۔جس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی کا اعلیٰ معیار واضح ہوتا ہے۔

۲- آپ صلی الله علیه وسلم کی پہلی شادی اس گرم آب وہوا میں اتنی غیر معمولی تاخیر سے حضرت خدیجہ ؓ نے ہوئی جو دوبار بیوہ ہونے والی نسبتاً ایک عمر رسیدہ خاتون تھیں۔جبکہ عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندرہ برس بڑی تھیں۔شادی کا پیغام بھی خود حضرت خدیجہؓ نے دیااورآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود عمر کے اس واضح فرق اور دوبار بیوہ ہونے کے قبول کرلیا۔اس وقت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوان سے تھہیں زیادہ حسین وجمیل اور نوعمرلڑ کیاں شادی کے لئے مل جاتیں اگر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ عليه وسلم يرشهوت يرستي بالذات نفساني كاغلبه هوتا \_

 ۳- جسمقدسہ ستی نے ۲۵ ہے ۵۰ سال تک عین شاب کا عرصہ ایک الی خاتون کے ساتھ بسر کیا ہو جوعمر میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے ۱۵ سال بڑی اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دوشو ہروں کی بیوی رہ کر گئی بچوں کی ماں بن کرمعمر ہو چکی ہواور پھراس ربع صدی کے زمانہ میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بھٹگی ومحبت میں ذرا کمی نہ آئی ہو۔ بلکہ ان کے وفات یا جانے کے بعد بھی ہمیشہ ان کی یاد کو تازہ رکھا ہو۔ کیا اس مقدس ہستی کی نسبت کسی کے دل میں گمان بھی پیدا ہوسکتا ہے کہان کی شادی کی وجہ وہی تھی جو عام طور پر حسن پرستوں کی شادیوں میں پائی جاتی ہے۔

انہی ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولا دیں ہوئیں۔سوائے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم کے وہ آ پے سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہیں جتی کہان کی عمر ٦٥ سال ہے متجاوز ہوگئی۔ان کی زندگی میں نہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی کی اور نہ ا بنی ان بیوی کے سوائسی اور سے تعلق رکھا۔

رسوائے زمانہ آ رہیساج لیڈر راج پال جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے

منت النظائية

عصبیت اورجنون نوازی کے اظہار کے لئے بدنام زمانہ کتاب کھی۔جس کا نام نقل کرنا بھی کلمہ کفر ہے۔اپنی زہرافشانیوں اورفتنہ انگیزیوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کے بارے میں اس اعتراف ہے بازنہ رہ سکا۔

'' محرصلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح بچیس سال کی عمر میں ہوا۔ یہاں تو آریہ ساجیوں کو ماننا پڑے گا کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم نے شاستر کے مطابق زندگی کا پہلا حصہ مجر درہ کر گزاراوہ برہم چاری تضاوران کاحق تھا کہ شادی کریں۔ معیار خانہ داری کے بچیس برس وہ ایک ہی بیوی پر قانع رہے اور وہ بھی دو خاوندوں کی بیوہ جو نکاح کے وقت چالیس برس اور انتقال کے وقت پنیسٹھ برس کی تھیں۔ اس بوڑھی عورت سے اس جوان مرد نے نباہ کی۔ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کیزہ زندگی پر دلالت کرتی ہے۔

(محماساعیل قریشی ایروکیٹ/ناموں رسول سلی اللہ علیہ وسلم اور قانون آؤین رسالت سختا کے مطبوعہ الفیصل لاہور ۱۹۹۳ء) معروف یور نجین دانشور جان ڈیون پورٹ اپنی کتاب اپالوجی فارمحم صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ قرآن (Apology for Muhammad and the Kuran) میں اعتراف حقیقت کے طور پر لکھتا ہے:۔

''کہاجا تا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیج کی وفات کے بعد گیارہ یا بارہ نکاح کئے۔ اس بناء پر بعض مخالف مؤرخ آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر بہت اعتراض کرتے ہیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کوشہوت پرسی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ (معاذ اللہ) مگر علاوہ اس بات کے کہ اہل عرب اور مشرقی لوگ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک سے زیادہ نکاح کیا کرتے تھے اور ان کا بیغل فہیج خیال نہیں کیا جا تا تھا۔ یہ بات بھی یا در کھنی چا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم پچیس برس کی عمر سے بچاس برس تک ایک بی بیوی پر قانع رہے۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مخض مشہوت پر ست ہواور ایسے ملک کا باشندہ ہو جہاں ایک سے زیادہ نکاح کرنے جائز ہوں اوروہ شخص بچاس برس کی عمر تک صرف ایک بی بیوی پر قانع رہے۔ اوروہ شخص بچاس برس کی عمر تک صرف ایک بی بیوی پر قانع رہے۔ اوروہ شخص بچاس برس کی عمر تک صرف ایک بی بیوی پر قانع رہے۔

(John Daven Port/ Apology for Muhammad and the Kuran, Lahore, 1975, P. 25,26)

۳- ام المومنین حضرت خدیجة الکبری کے سانحدار تحال کے وقت جبکہ ان کی عمر ۲۵ برس اور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی عمر مبارک ۵ برس تھی ان کے انتقال کے بعد آ پ صلی الله عليه وسلم کچھ عرصه تجرد کی زندگی گزارتے رہے تب ام المومنین حضرت سودہؓ بنت زمعه آپ صلی الله علیه وسلم کے نکاح میں آئیں' جوایئے شوہرسکران بن عمرو کے ساتھ ہجرت عبشہ ثانیہ ن۵نبوی میں (جو کہ شرکین مکہ کی طرف سے صحابہ کرامؓ کے لئے ایذاءرسانی کا دورتھا) کرگئی تھیں۔حبشہ سے وطن واپسی کےموقعہ بران کےشوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔اب انہیں پناہ اور تحفظ در کارتھاان کے لئے فطری راہ یہی تھی کہ وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے انہیں تحفظ اور پناہ فراہم کی۔ وہ نہ تو نوعم تھیں اور نہ ظاہری <sup>حس</sup>ن و جمال کی ما لک ٔ ایک عام بیوہ عورت تھیں۔ اسی سال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے اپنے رفیق خاص حضرت ابو بکرصد بق کی صاحبز ادی ام المومنین حضرت عا ئشہ صدیقہ کے لئے پیغام نکاح بھیجا۔ان دونوں شادیوں کے پس پردہ کار فرمامحرکات کا کوئی تعلق شہوت اورجسمانی کشش سے ہرگز نہیں تھا۔اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ برس ان کے ساتھ گزارے۔اب آ پے سلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ۵۵ برس ہوگئی اور کوئی نکاح اس مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا۔ ۵- پچین سال سے انسٹھ سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ شادیاں کیں۔ جبکہ حیات طیبہ کے آخری چارسالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر شادیاں ان پانچ سالوں میں ہوئیں۔ جو کہ آپ صلی الله عليه وسلم كي حيات طيب كا آخري اوراسلام كي تاريخ كاانهم ترين دورتھا۔ په دورآ پ صلى الله عليه وسلم كے پینمبرانه مشن كامشكل ترین اور آز مائشی دور تھا۔ دوسری طرف آپ صلی الله علیہ وسلم غزوات میں صحابہ کرام کی قیادت فر مار ہے تھے۔ یہی وہ وفت تھا جبکہ اسلامی قانون سازی جاری تھی اوراسلامی معاشرے کی بنیادیں رکھی جارہی تھیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر نکاح اسی مخصوص دور میں کئے۔

ان حالات میں آپ صلی الله علیه وسلم کی شادیوں کی تعبیر محض شہوانی جذبات اور جسمانی

ينين النظالية

کشش کی اصطلاحات کے تحت کرناوا قعیت کی تکذیب ہے۔

پنجمبراسلام صلی الله علیه وسلم کے غیر مسلم سیرت نگار جان بیکٹ (المعروف جزل گلپ یاشا) (John Bagot) اپنی کتاب The Life Anu Times Of

پاسا) (John Bagot) اپی تباب کا John Bagot) میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ۵۵ سے ۵۹ سال تک کے عرصہ میں کی گئیں شادیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

''آپ سلی الله علیه وسلم نے اس وقت اپنی از واج میں اضافہ کیا جبکہ آپ سلی الله علیہ وسلم کی عمر ۵۵ مرس تھی۔ قابل ذکر بات بیہ ہے کہ سوائے بی بی عائشہ کے آپ سلی الله علیہ وسلم کی تمام بیویاں بیوہ تھیں اور ان میں سے بھی گئی ایک ادھیڑ عمر اور حسن سے عاری تھیں ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضور کو نرینہ اولا دکی خواہش تھی ۔ اس لئے آپ سلی الله علیہ وسلم ایک کے بعد دوسری شادی کرتے رہے۔ اگر لوگوں کا بیہ خیال تھیجے تھا تو حضور صلی الله علیہ وسلم بجائے ادھیڑ عمر کی عور تو اس سے شادی کرتے تا کہ اولا و بجائے ادھیڑ عمر کی عور تو اس سے شادی کرنے کو جوان لڑکیوں سے شادی کرتے تا کہ اولا و نرینہ کی تھیل بہتر طریقے پر ہو سکتی ۔ بعض لوگ بیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا منشاء شادیاں سیاسی مصلحت کی بناء پر کیس ۔ بعض لوگ بیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کا منشاء شادیاں سیاسی مصلحت کی بناء پر کیس ۔ بعض لوگ بیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کا منشاء موصوف من پر کھوتے ہیں ۔

" یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان تھے بی بی خدیجہ کے بطن ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے چھ بچے بیدا ہوئے۔ یہاں بارہ بیویوں سے ایک بھی بچہ بیدا نہیں ہوا۔ صرف مصری لاکی ماریہ کیطن سے ایک لڑکا تولد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں اکثریت اگر چہ جوان نہیں تھیں پھر بھی تولید کے قابل تھیں۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا وقت بھی نہیں ماتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اس پہلو پرزیادہ توجہ ویتے۔ یوں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بچاس برس سے تجاوز کرگئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بچاس برس سے تجاوز کرگئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بچاس برس سے تجاوز کرگئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی جب آپ میں اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو امت کے لئے وقف کر کرگئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی تھی کے نازک

حالات میں گھراہواہووہاں جنسی خواہشات کی تحمیل جو بچوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جان ہو جھ کرادھوری چھوڑ دی جاتی ہےاور بیامت کے لئے ایک قتم کی قربانی ہے'۔
مزید لکھتے ہیں:''حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ۱۳ سال کی عمر میں ہوا' وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ ہویاں تھیں ان ہویوں کی تعداد کو دیکھ کرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم پرنفس پرسی کا الزام لگانا سراسر زیادتی ہے۔ (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح علیہ وسلم سرتھ کی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سرتہ کا الزام لگانا سراسر زیادتی ہے۔ (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سرتہ کی اللہ علیہ وسلم سرتہ کی سائے کہ سائے کہ سائے کی سائے کہ سائے کہ سائے کی سائے کی

۲- آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جس سادگی اور تنگی میں بسر ہوتی تھی وہ نعوذ باللہ کسی تعیش پہنداور شہوت پرست انسان کی زندگی نہیں ہوسکتی۔ ام المونیین حضرت عائشہ کے بیان کے مطابق جب رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو تھوڑ ہے ہو کے سوا گھر میں کھانے کو کچھے نہ تھا''۔

چنانچەدىثمن بھی اس امر کے معتر ف نظراً تے ہیں۔

کین پول (Life Muhammad) (Lane Poole) میں لکھتے ہیں! یہ کہنا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم ہوں کا بندہ تھے۔ غلط ہے ان کی روزمرہ کی زندگی ان کا تخت بوریا جس پروہ سوتے تھے ان کی معمولی غذا 'کمتر سے کمتر کام اپنے ہاتھ سے سرانجام دینا ظاہر کرتا ہے کہ وہ نفسانی خواہشات سے بلند و بالا تھے۔ /Studies in A Mosque, 1966, P. 77 کہ وہ نفسانی خواہشات سے بلند و بالا تھے۔ /Studies in A Mosque بالشور تھامس کارلائل (Thomas Carlyle) اعتراف حقیقت کے طور پر کہتا ہے:۔

'' محرصلی اللہ علیہ وسلم عیش وعشرت اور شہوانیت کے دلدادہ نہ تھے یہ وہ الزام ہے جو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم پران ناعا قبت اندیش افراد نے لگایا جن کے خمیر تاریک ہو چکے تھے۔ یہ بہت بڑی گراہی ہوگی کہ اس شخص کو ایک بندہ ہوں تصور کیا جائے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بلوساز وسامان معمولی اور خوراک بہت سادہ اور عام تتم کی تھی بعض اوقات ایسا بھی رہا کہ مہینوں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا روشن نہ ہوسکا وہ جو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان شاراور پیروکار تھے۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان شاراور پیروکار تھے۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیجے دل سے خدا کا نبی تسلیم کرتے

تھے۔اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے ایک تھلی کتاب کی طرح تھی۔کوئی رازاوراسرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ نہیں تھا۔

(On Heroes. Worship and Heroic in History, کوالہ London, 1965)

2- وہ از واج مطہرات جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں قبول فر مایا سوائے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے سب ہی بیوائیں یا مطلقہ تھیں ان بیواؤں میں سے کوئی ہے کھی ماص دل کشی یا حسن صورت کی حامل نہ تھیں ان میں سے بعض عمر میں بڑی تھیں اور بیشتر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دیا۔

"بیہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدادازواج (متعددشادیوں) کاعمومی پس منظراس سے کبھی بیہ تاثر قائم نہیں ہوسکتا کہ بیشادیاں جسمانی ضروریات کی آسودگی کی غرض سے یا حیاتیاتی تقاضوں کے تحت عمل میں آئی تھیں۔ بیہ بات نا قابل فہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی اتنی بڑی تعدادذاتی اغراض اور جسمانی ضروریات کی آلودگی کے لئے رکھ چھوڑی تھی۔

#### معترضين سيسوالات

دوست یادشمن جوبھی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی اخلاقی سالمیت یاروحانی برتری میں آپ صلی الله علیه وسلم کی شادیوں کی بناء پرشک کرتا ہے اس پرمندرجہ ذیل سوالات کے اطمینان بخش جوابات دینے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

۱- آپ صلی الله علیه وسلم نے دوبار بیوہ ہونے والی معمر خاتون کو جو آپ صلی الله علیه
 وسلم سے پندرہ سال بڑی تھیں اپنی زوجیت کے لئے کیوں پندفر مایا۔

۲۰ آپ سلی الله علیه وسلم آپی پہلی ہیوی حضرت خد بجیگی تا حیات رفاقت پر جو پجیس
 برس کے طویل عرصه پر محیط ہے اور جو آپ سلی الله علیه وسلم کا عین مرحله شباب کا دور تھا کس طرح قانع اور مطمئن رہے اور دوسری شادی کا خیال تک ذہن میں نہ آیا۔

۳- آپ سلی الله علیہ وسلم نے ان بے سہارا بیوہ اور مطلقہ عورتوں سے جو کوئی خاص دکیشِ یا حسن صورت کی حامل نہ تھیں کیوں شادیاں کیں۔ جبکہ آپ صلی الله علیہ وسلم قبائل عرب کی حسین ترین کنواری دوشیزاؤں سے شادی کر سکتے تھے۔

۳۰ - آپ سلی الله علیه وسلم نے اتن عسرت اور تنگی کی زندگی کیوں بسر کی جبکه آپ سلی الله علیه وسلم خاصی آسوده حالی اور آرام کی زندگی گزار سکتے تھے۔

۵-آپ سلی الله علیہ وسلم نے بیشتر نکاح حیات طیبہ کے آخری دور میں کیوں کئے جو کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کامصروف ترین دور تھا۔

۲- اگرنعوذ بالله آپ صلی الله علیه وسلم پرنفسانی خواهشات کا غلبه هوتا تو آپ صلی الله علیه وسلم کی اعلی حیثیت اور اخلاقی برتری کا معیاری مقام کس طرح قائم ره سکتا تھا۔ اور بھی بہت سے سوالات اٹھائے جاسکتے ہیں۔

بہرحال بیہ معاملہ اتنا سادہ نہیں کہ اسے شہوت پرتی اور خواہشات نفسانی کے بے بنیاد الزامات اٹھا کرحل کیا جاسکے۔ بینجیدہ اور دیانت دارانہ غور وفکر کامستحق ہے۔

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى متعدد شاديوں كے اسباب

ذیل میں ان اسباب و وجو ہات کو بیان کیا جا تا ہے جن کی بناء پر نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادیاں کیں۔

ا- نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی متعدد شادیوں تعدد از واج کے اسباب و وجو ہات اور علم تعدد شادیوں تعدد از واج کے اسباب و وجو ہات اور عکمتوں کے متعلق حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نویؒ اپنے علمی رسالہ'' کثر ت الاز واج الصاحب المعراج'' میں جو خاص ای موضوع ہے متعلق ہے۔ نہایت مدل انداز میں معترضین کے اعتراضات کے جوابات دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' ہرانسان کی زندگی کے دو پہلوہوتے ہیں' کسی کی عملی حالت کا اندازہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہان دونوں رخوں کو بے نقاب کیا جائے ورنداس کے متعلق کسی تیجہ پر پہنچنے کی امید کرناامر لا حاصل ہوا کرتا ہے۔

وہ دو پہلویہ ہیں بیرونی زندگی بیزندگی کا وہ حصہ ہے جوانسان لوگوں کے سامنے بسر کرتا ہے۔ اس حصہ کے متعلق ہرانسان کے تفصیلی حالات معلوم کرنے کیلئے بکثرت شواہد دستیاب ہو سکتے ہیں۔'' دوسرا پہلوانسانی زندگی کا وہ پہلوہے جسے خانگی زندگی کے نام سے موسوم کیا

جاتا ہے بیدحیات انسانی کا وہ حصہ ہے جس سے ایک انسان کی اخلاقی حالت کا سیجے پیۃ چل سکتا ہے۔ ہر فرد حیار دیواری کے حالات ٔ خانہ داری کے نشیب و فراز خانگی تعلقات ٔ اور دیگر راز و نیاز کی ہاتوں کو بردہ راز میں رکھنا جا ہتا ہے کس وجہ ہے؟

اس لئے کہ وہ انسانی کمزوریوں کا نقشہ پیش کرنے سے خاکف ہے اوراس کی زندگی کا یہ پہلوا فراط و تفریط کا ایک کمزور مجموعہ ہوا کرتا ہے۔ پس الیں صورت میں دنیا کے ہرانسان کی صحیح زندگی کا اندازہ کرنے کے لئے جوسب سے بہتر کسوٹی ہوسکتی ہے۔ وہ یہی ہے کہ اس کے خانگی حالات بھی دنیا کے سامنے اس آب و تاب کے ساتھ پیش ہوسکیں جس طرح اس کی عام زندگی عوام کے روبر وموجود ہو۔

بس يمي وجوہ تھيں كەدنيا كے انسان كامل الله كے برگزيدہ رسول صلى الله عليه وسلم نبيوں كے سرداراوركائنات عالم كے مخاركى حيات طيبه كا ہر لمحہ به تمام و كمال دنيا كے روبرو پيش كيا گيا۔ آپ صلى الله عليه وسلم كى عام اور خائلى زندگى دنيا كومعلوم ہو جائے تا كه عاشقان حق كے قلوب پر آپ صلى الله عليه وسلم كى عظمت وصدافت كاسكہ جم جائے۔ عاشقين صادق اپنى زندگى كے لحول كواس اللهى سانچ ميں ڈھال سكيس اور آنے والى نسليس آپ صلى الله عليه وسلم كى عملى زندگى كے حالات كى عملى زندگى كواپنا دستور العمل بناسكيس۔ چنانچه آپ صلى الله عليه وسلم كى زندگى كے حالات من وعن اس زبر دست تحقیق وصحت كے ساتھ دنيا كے سامنے آئے كہ جس كى نظير دنيا كاكوئى من وعن اس زبر دست تحقیق وصحت كے ساتھ دنيا كے سامنے آئے كہ جس كى نظير دنيا كاكوئى من وعن اس زبر دست تحقیق وصحت كے ساتھ دنيا كے سامنے آئے كہ جس كى نظير دنيا كاكوئى من وعن اس زبر دست تحقیق وصحت كے ساتھ دنيا كے سامنے آئے كہ جس كى نظير دنيا كاكوئى من وعن اس ذبر وست تحقیق وصحت كے ساتھ دنيا كے سامنے آئے كہ جس كى نظير دنيا كاكوئى من وعن اس ذبر وست تحقیق وصحت كے ساتھ دنيا كے سامنے آئے كہ جس كى نظير دنيا كاكوئى من وعن اس ذبر وست تحقیق وصحت كے ساتھ دنيا كے سامنے آئے كہ جس كى نظير دنيا كاكوئى من وعن اس دبر وست تحقیق وصوصت كے ساتھ دنيا كے سامنے آئے كہ جس كى نظير دنيا كاكوئى من وعن اس دبر وست تحقیق وصوصت كے ساتھ دنيا كے سامنے آئے كہ جس كى نظير دنيا كاكوئى من وعن اس دبر وست تحقیق وسے وسل من وسل م

انبیائے سابقین میں ہے بھی کسی کی زندگی کے حالات اس تفصیل وقد قیق کے ساتھ دنیا کے سامنے نہیں آئے کہ انسانی زندگی ہرا مجھن اور شعبہ حیات کے ہرمسکلہ میں ان سے سبق حاصل کر سکے۔

یے مرف پینمبرآ خرالزمال علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسوۂ حسنہ ہی تھا جس نے مسلمانوں کو ہر انسانی فلسفہ ہے مستثنی بنادیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی اور خاتگی زندگی کے ممل کو سرانجام دینے کے لئے خداوند قد وس نے خاص خاص وسائل اور اسباب مہیا کر دیئے چنانچہ ایسی دوجہ عتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے اس ضروری امراور فرض کو ایسی خوش اسلوبی

اوراحتیاط کے ساتھ پایہ بھیل کو پہنچایا کہ دنیا کے دانشور دیکھ کر دنگ رہ گئے ۔ پہلی جماعت صحابہ کرام کی تھی اور دوسری حضرات امہات المونین کی ۔

عليم الامت مزيد لكھتے ہيں۔

''حضرات صحابهٔ کرام کی مقدس جماعت نے صرف آپ صلی الله علیه وسلم کی بیرونی زندگی کو بالنفصیل دنیا کے سامنے پیش کیا۔لیکن خانگی حالات کا ضروری حصہ دنیا کے روبرو پیش ہونا باقی رہ گیا تھا۔جس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ادھوری اور نامکمل رہے کا اندیشہ تھااور معترضین کے لئے اعتراضات کی گنجائش باقی رہتی۔اس کام کے لئے اليي جماعت كي ضرورت تھي جو تنہائي كے اوقات ميں آپ صلى الله عليه وسلم كي رفيق ہوتی جو راتوں کی تاریکیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے۔ چنانچہ از واج مطہرات نے اس سلسله میں دوخد مات انجام دیں جوخداوند کریم کوایے محبوب یا ک صلی الله علیه وسلم کے اس شعبہ زندگی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لئے مناسب معلوم ہوئیں۔اس مبارک جماعت کی بدولت سیرت نبوی صلی الله علیه وسلم کا و مخفی اور ضروری ذخیره دستیاب ہوا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور صدافت پر جار جا ندلگا دیئے ۔اور حقیقت میں تعدد از واج کے لئے سب سے بڑا موجب یہی ضرورت تھی کسی کو کیا معلوم ہوتا کہ اللہ کے سیجے مرسل اورتو حید کے علمبر داراوقات تنہائی کن مشاغل میں گزارتے ہیں۔خلوت کی گھڑیاں کن کاموں میں بسر ہوتی ہیں۔ (مولانا اشرف علی تھانویؓ کثرت الازواج لصاب المعراج صفحة "۵ مطبوعه دبلي)

از واج مطہرات نے خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اہم حصہ خاتگی گھریلو
زندگی کوامت کے سامنے پیش کر کے درحقیقت دین کے نصف حصہ کو ہمیشہ کے لئے محفوظ کر
دیا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زائد نکاح نہ فرماتے تو دین نامکمل رہ جاتا۔
از واج مطہرات کے حجر ہے درحقیقت امت کی دینی تربیت گاہ اور از واج مطہرات امت
کی امہات اور معلمات تھیں ۔ جنہوں نے رسالت ما ب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتگی زندگی
آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وکر داراور دینی تعلیمات کا وہ شعبہ جو خاص عور توں ہے متعلق

تھا بہتمام و کمال محفوظ کر کے امت کے سامنے پیش کر کے تعلیمات دنیوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج واشاعت میں قابل ذکر اور اہم کر دارا دا کیا۔

۲- آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے تعدداز واج ایک سے زائد شادیوں کا ایک سبب ان عورتوں کو جن کے شوہر غز وات یا تبلیغ اسلام کے لئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جام شہادت نوش کر چکے سخے یادیگر اسباب کی بناء پر وہ عور تیں بیوہ یا مطلقہ ہوگئی تھیں۔ان کی داد ری انہیں شحفظ فراہم کرنا تھا'ان کی دلجوئی کی خاطر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا جس میں سے بیشتر نے خود آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عفت وعصمت میں شحفظ اور بناہ کی خواہش فلا ہر کر کے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کونکاح کی پیشکش کی تھی۔

۳- نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے بعض نکاح سیاسی اسباب کی بناء پر کئے جن کا مقصد دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت و اردین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا خاتمہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن وحریف طبقوں کو اپنا حلیف بنا کر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لئے ہرممکن اقد امات کرنا تھا۔

مشہور عیسائی متعصب سیرت نگار مارگولیوتھ (Margolioth D.S) جوسیرت طیبہ پر تنقیداور نکتہ چینی کا کوئی موقعہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اسے بھی اعتراف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد شادیوں میں کئی صلحتیں اور سیاسی وجو ہات غالب تھیں۔

(Margolioth D.S/ Encyclo-pedia of Religion

And Ethics. Edenburg, 1967, Vol. VIII. P.878,)

میں آجانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں سے سخت بغض وعنا داور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر شم کی سازشوں میں مصروف عمل یہودیوں کا ایک بڑا حصہ غیر جانبدار ہو گیااور یہود مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شریک سہیم نہ ہوئے۔

ام المونین حضرت صفیہ ﷺ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کے فوا کداور سیاس اثرات کا اعتراف مشہور متعصب مستشرق منگمری واٹ Montgomery) (Watt کوبھی ہے۔

(Watt. W. Montgomery/ Mohammad at Madina, Oxford, 1956, P.288)

ہے۔۔۔۔۔ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابوسفیان بن حرب اموی قریش کے مشہور سردار کی صاحبز اوی تھیں۔

ابتدائی دعوت اسلام کے موقعہ پراپنے شوہر عبیداللہ بن جش کے ہمراہ دعوت اسلام پر لبیک کہتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں اور حبشہ کی جانب ہجرت ثانیہ کی۔ ان کا شوہر عبیداللہ بن جش اسلام سے مرتد ہوکر عیسائی بن گیا۔ گرام حبیبہ ہرابردین اسلام پرقائم رہیں۔ اختلاف فد ہرب کی بناء پر عبیداللہ بن جش سے علیحدگی ہوئی اور بعدازاں رسالت مآب سے ملی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔

ام المؤمنین ام حبیبہ کے والد ابوسفیان بن حرب اموی قریش کے مشہور سردار تھے۔اسلام سے قبل قریش کے مشہور سردار تھے۔اسلام سے قبل قریش کے تین اشخاص بہت ذی اثر اور صاحب الرائے تھے۔عتبہ ابوجہل اور ابوسفیان فریش کا فوجی علم ''عقاب'' ابوسفیان کے پاس رہتا تھا۔اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مشہور جنگوں میں مشرکین و کفار مکہ کے امیر الحیش وامیر العسکر کے طور پرشریک ہوئے۔

ابن سعد کی روایت کے مطابق ام حبیبہ کے نکاح کی خبر ابوسفیان کو مکہ میں ملی اس وقت وہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے محارب اور دشمن تھے مگر اس نکاح کونا پسندنہیں کیا۔

ام حبیبہؓ وررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد ابوسفیان مسلمانوں کے خلاف فوج کشی کرتے نظرنہیں آتے اور تھوڑ ہے ہی عرصہ بعد دائر ہ اسلام میں داخل ہوکر ''مسن www.ahlehaq.org دخل دارابو سفیان فھوامن " كالفاظ رسالت ما بسلى الله عليه وسلم كى زبان مبارك سے ان كے لئے ادا ہوتے ہیں۔

The Life and Times of Mrhammad کا مصنف غیرمسلم سیرت نگار جان بیکٹ (John Bagot) حضرت ام حبیبہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر تبھر ہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:

" یہ واقعہ ہمارے ذہنوں پر عجیب وغریب اثر کرتا ہے کہا یہ جا تا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خاندان کی لڑکیوں سے شادیاں محض اس لئے کیس کہ ان خاندان والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حبشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات استوار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف ایک عورت کا کے شہنشاہ کو لکھ کرام جبیہ گو مدینہ بلوایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف ایک عورت کا حصول ہی تھا تو ایک سے بڑھ کر ایک حسین وجمیل اور خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں عرب ہی میں موجود ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بل سکتی تھی ۔ بینکڑوں خوبصورت لڑکیاں عرب ہی میں موجود محسن ۔ ان ساری پری پیکروں کو چھوڑ کرخاص طور سے ام جبیہ گوجو ہوہ بھی تھیں ' حبشہ سے بلوا کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی کرنا 'اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالبًا ام جبیہ ہے کے قوسط سے ابوسفیان سے اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہتے تھے۔

محدر سول الله صلى الله عليه وسلم ص م مهم ترجمه (The life and times of)

(Muhammad)اس حقیقت کااعتراف سرولیم میورکو بھی ہے وہ لکھتا ہے:

'' پیغیبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم کوتو قع تھی کہ ام حبیبہ کے والدا بوسفیان اس طرح ( نکاح ) سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے قریب تر ہوجا ئیں گے۔

(Muir. Sir William/ the Life of Mahomet.

London, 1861. Vol iv. P.59)

ہے۔۔۔۔۔ ام المومنین حضرت جوریہ قبیلہ بنومصطلق کے سردار حارث بن ضرار کی صاحبزادی تھیں۔ان کا خاوندمسافخ بن صفوان غزوہ مریسی پنومصطلق ۵ ہجری میں قبل ہوا۔ اس غزوہ میں بکثرت لونڈیاں اور غلام مال غنیمت کے طویر مسلمانوں کے ہاتھ آئے'نی

اکرم صلی الله علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ انکا قبیلہ بنوم صطلق (جس کے سردار ان کے والد حارث بن ضرار تھے) انتہائی جنگ جو طاقتور اور رہزنی اور لوٹ مار میں غیر معمولی شہرت رکھتا تھا۔ اسلام اور کفر کے درمیان معرکہ آرائیوں میں یہ قبیلہ بمیشہ کفار کے حلیف کے طور پرمسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی صف میں شریک رہا۔ غزوہ بنوم صطلق شعبان ۵ ہجری بذات خوداس قبیلہ کے ساتھ پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المونین حضرت جو ریٹ کے نکاح کے بعد صور تحال یکسر بدل جاتی ہے۔ قبیلہ کے بیشتر افراد بشمول سردار قبیلہ حارث بن ضرار کے دائرہ اسلام میں داخل ہوجاتے ہیں۔ ڈاکہ زنی اور رہزنی سے تائب ہوجاتے ہیں اور قبیلہ بنوم صطلق اور اس کے حلیف قبائل کی جمایت اسلام کے رہزنی سے حاصل ہوجاتی ہیں اور قبیلہ سلمانوں کے خلاف صف آراء نظر نہیں آتا۔ لئے حاصل ہوجاتی ہاور پھر بھی یہ قبیلہ سلمانوں کے خلاف صف آراء نظر نہیں آتا۔ جان بیک کے اسل میں داخل میں وائد اور شمرات پر تبعرہ کرتے جان بیک کے ماس بھوئے کہا تھا کہا کہا ہوئے کہا تھا۔

اس (نکاح) نے بی مصطلق کو جنگ سے بڑھ کر کا میا بی سے اسلام کے لئے جیت لیا۔ (John Bagot/ The Life and Times of Muhammad, New York, 1971. P/263)

اس نکاح کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ اسلامی تاریخ کے دوعظیم سپرسالار حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر و بن عاص دائرہ اسلام میں داخل ہوکراسلامی فتو حات اور اشاعت اسلام کا ہراول دستہ اور اسلامی تاریخ کے مثالی کر دار قرار پائے۔مغربی سیرت نگار واشنگٹن ارونگ ہراول دستہ اور اسلامی تاریخ کے مثالی کر دار قرار پائے۔مغربی سیرت نگار واشنگٹن ارونگ (Irving, Washington) اس نکاح کے فوائداور اثر ات پرتجرہ یوں کرتا ہے۔
'' یہ نکاح بھی بلاشہ مصلحتوں پرمنی تھا۔ جبکہ میمونہ اکیاون سال کی بیوہ تھیں۔گراس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوطاقتور جا نثار مل گئے۔ایک ان بیوہ کے بھانجے اور بہا درسیہ سالار خالد بن ولید اور دوسرے جاں نثار خالد کے دوست عمرو بن عاص''۔

(Irving, Washington/ The Life of Mahomed, London, 1949, P.160, 161

۳۰- نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد شادیوں کا ایک سبب خاندانی' علاقائی نسلی اور قبائلی عصبیت کاعملاً خاتمہ تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل اور خاندان کی عورتوں سے شادی کر کے امت کے سامنے عملی نمونہ پیش کر کے ان تمام لعنتوں کا جوعرب کا سرمایہ افتخار مجھی جاتی تھیں خاتمہ فرمادیا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگی اور تقرب کے تصور پارینہ کو پارہ پارہ اور نسلی اور قومی احساس برتری کے بتوں کو پاش پاش کر دیا' مروجہ امتیازات مٹ گئے۔اختلاف قومیت' تخصیص رنگ ونسل خاندانی وقبائلی بت فناہو گئے۔

آ پ صلی الله علیه وسلم نے جاہلی کبرونخوت پرضرب کاری لگاتے ہوئے انسانی غرور و عصبیت کو پچل کرر کھ دیا فرمایا:

'' وہ تو میں جوابے مردہ آباد اجداد پر نخر کرتی ہیں ان کواس سے باز آنا چاہئے وہ جہنم کے کوئے ہیں جوابے مردہ آباد اجداد پر نخر کرتی ہیں ان کواست کے ان کیڑوں ہے بھی کوئے ہیں۔ورنہ پھروہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک نجاست کے ان کیڑوں ہے بھی ذلیل تر ہوں گے جوابی ناک سے نجاست کود تھکیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ تم سے یقینی طور پر جاہلیت کی عصبیت اور باپ دادار رفخر کرنے کومٹا چکے ہیں۔

مشكوة باب المفاخرة صفحه ١٦٧ نورمحماصح المطابع كراجي)

ظہوراسلام کے دفت ندا ہب عالم اور اقوام وامم پرعصبیت 'قومیت' اور علا قائی وقبائلی www.ahlehaq.org اثرات چھائے ہوئے تھے جوانسان کے فکر ونظر پر غالب اوراس کے شعبہ حیات پر حاوی اوراس کی زندگی کالازمی عضر بن کررہ گئے تھے۔

یہودی اور نفرانی خود کو اللہ کی چہیتی اولا دقر اردیتے تھے فراعنہ مصر سورج دیوتا کے اوتار
کی صورت اختیار کئے ہوئے تھے۔ شاہان ایران اپنی رگوں میں خدائی خون کے دعویدار
تھے۔ چینی اپنے شہنشاہ کو آسان کا فرزند تصور کرتے تھے اور ہندوستان میں سورج بنسی اور
چندر بنسی خاندانوں کی نسبت سورج اور چاند سے قائم کی گئی تھی۔ ایرانی اپنے رنگ کے فخر
سے اتنے مغلوب تھے کہ وہ حبشیوں اور ہندوؤں کو کوے کہتے تھے۔ عرب اپنی نخوت اور
شوکت کے مدنظر ساری دنیا کو جم یا بے زبان سمجھتے تھے۔ اور ہندوؤں نے طبقاتی تفرق کے
لئے ذات یات کا نظام وضع کررکھا تھا۔

جہاں تک عرب کا تعلق تھا وہاں بھی یہی صورت حال پوری شدت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ عدنانی اور فخطانی قبائل کا باہمی تعصب کچھا تناشد پدتھا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں بھی ان کے ابرات گہرے تھے۔ پھر عدنانیوں میں مصراور ربیعہ کی کشاکش اتنی ہی شدیدتھی اس طرح قریش اور غیر قریش کی کشکش ایک مستقل مسئلہ تھا اور خود قریش کے اندر بنو ہاشم اور بنوامیہ کی رقابتیں قدیم تھیں۔

اس باہمی تعصب نے نہ صرف آپس کی جنگ وخونریزی کوروا رکھا تھا بلکہ نفرت و حقارت کا ایک ایسا سیلاب جاری کیا ہواتھا جو تھتا تھا اور نہ رکتا تھا۔اس حالت نے عربی قبائل کے اندرانفرادیت پیندی اتن بڑھا دی تھی کہ از دواجی تعلقات عموماً قبیلہ کے اندرہی قائم کئے جاتے تھے۔

رسالت مآ ب صلی الله علیہ وسلم نے صدیوں سے جاری ندا ہب واقوام کی ان جا ہلی اور خود ساختہ اقد ار وروایات کا مختلف قبائل واقوام میں شادیاں کر کے عصبیت کا قدیم حصار خاک آلودکر دیا۔

ڈاکٹرحمیداللہ لکھتے ہیں۔

''عربوں میں چونکہ قبیلہ داری نظام عام طور پر رائج تھالہذا رشتہ داری سے زیادہ موثر کوئی اور وجہ دوستی اور حلیفی کی نہیں ہوسکتی تھی جا ہے خود یہ بھی کتنی ہی کمزور چیز کیول نہ ہو۔ لیکن اوراسباب کے مقابلے میں بہ بہرحال زیادہ مشحکم وستقل امرتھا۔

( ۋاكىرمجىدالله/ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كى سياسى زندگى ص ١٦٣ وارالا شاعت كرا چى ١٩٨٨ . )

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات جغرافیائی اعتبار سے جزیرہ نمائے عرب کے مختلف قبائل کی نمائندگی کررہی تھیں۔ساتھ ہی اعلیٰ نسب اور بڑے رہنبہ والے خاندانوں کے فردہونے کی حیثیت ہے اہم اقتدار واثرات کی حامل تھیں۔

پنانچے مکہ میں ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ گاتعلق بنوتیم ہے حضرت حضہ گاتعلق بنو عدی ہے حضرت ام سلمہ کاتعلق بنواسد بن خزیمہ عدی ہے حضرت ام سلمہ کاتعلق بنواسد بن خزیمہ سے حضرت ام حبیبہ گاتعلق بنوامیہ سے خضارت اور مکہ میں ان سے زیادہ بااثر کوئی خاندان نہ تھا۔

مکہ سے باہرام المونین حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت میمونہ دونوں کاتعلق یمن کے طاقتور قبیلہ صعصعہ سے تھا۔ حضرت جویریہ وسط عرب کے بنی مصطلق کے سردار کی اور حضرت صفیہ شالی عرب کے بنونضیر کے ہم دار کی بوری صاحبز ادی تھیں۔

مذکورہ بالاحقائق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادیاں قبائلی عصبیت کے خاتمہ اور پوری عرب اور مسلمان قوم کو وحدت اسلامی کی لڑی میں پر وکر اسلام کی تبلیغ واشاعت کے لئے راہیں ہموار کرنے کے لئے کیس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیکو ششیں پوری طرح بار آور ثابت ہوئیں۔

3- نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی ایک سے زائد شادیوں کا ایک سبب غیر اسلامی رسوم و رواج کا خاتمہ تھا۔ چنانچہ آپ صلی الله علیه وسلم نے اپنے متبئی منه بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کی مطلقہ حضرت زیب بنت جش سے نکاح کر کے عملاً اس کا خاتمہ کر دیا۔ دنیا کی مختلف اقوام میں رسم تنبیت رائج تھی۔ عربوں میں بھی اس فرسودہ رسم کوساجی و فد ہبی سند حاصل تھی۔ عرب معاشرہ بھی دیگر اقوام کی تابعداری میں رسم تنبیت پرکار بند تھا۔ جس کی رو سے متبئی (لے پالک/ منه بولا بیٹا) کو هیقی بیٹے کا مقام دیا جاتا تھا۔ اور متبئی کی مطلقہ سے متبئی (لے پالک/ منه بولا بیٹا) کو هیقی بیٹے کا مقام دیا جاتا تھا۔ اور متبئی کی مطلقہ سے نکاح کو حددرجہ معیوب اور ذلت و عار کا باعث سمجھا جاتا تھا۔

عہد جاہلیت کی دیگر فرسودہ روایات اور رسوم ورواج کے خاتمہ کے ساتھ ساتھ رسم تنبیت کا خاتمہ بھی ضروری تھا' چنانچہ اس مصنوعی رسم کے خاتمہ کے لئے مشیت ایز دی کے بموجب

خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم كاانتخاب كيا گيا ـ

قرآن کریم نے رسم تنبیت کا بطلان واشگاف الفاظ میں کرتے ہوئے اعلان کیا۔ وما جعل ادعياء كم ابناء كم ذٰلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهـو يهدى السبيل ٥ ادعـوهـم لا بـآئهـم هـو اقسـط عندالله فان لم تعلموا أبآء هم فاخوانكم في الدين و مواليكم. (الاحزاب ٣٣٠ ٣٠٥) اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کوتمہاراحقیقی بیٹا بنایا ہے۔ بیصرف تمہارے اینے منہ کی کہی ہوئی بات ہےاوراللہ حق بات کہتا ہےاور وہی سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔منہ بولے بیٹوں کوان کے بایوں کی نسبت سے رکارویہ اللہ کے نزد یک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ ا گرحمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔

# حضرت زینب بنت جش سے شادی پر متتشرقين كے سخت غصه کے اسباب

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب بنت جش ؓ کے ساتھ شادی پرمغربی حلقے اور معترضین بالخصوص مستشرقین رنگ آمیزی کر کے اور من گھڑت قصہ پیش کر کے رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم کے دامن عفت وعصمت کو داغدار کرنے میں سب سے آ گے نظر آتے ہیں۔ ا- بدك نعوذ بالله ايك روزمح صلى الله عليه وسلم اينة آزاد كرده غلام زيد بن حارثه كے كھران کی غیرموجودگی میں داخل ہوئے اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جش کو د مکھ کر کہا سبحان الله كتغي حسين خاتون بين اورنعوذ بالله انهين ديكه كرآ پيصلى الله عليه وسلم ان برفريفته هو گئے۔زید کو جب اس کاعلم ہوا تو انہوں نے حضرت زینب کوطلاق دے دی اور محمصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔معترض حلقوں اور مستشرقین کی کذب بیانی اور بدباطنی کی واضح ترین دلیل بیہے کہ بیا یک ایسامن گھڑت قصہ ہے کہ جس کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعفت حیات طیبہ میں نہیں ملتا۔ جمہور مفسرین نے اس قصہ کے موضوع ہونے پر اتفاق کیا ہے۔علاوہ ازیں بیقصہ ہےاصل ہے سنداورخلاف عقل بھی ہے۔اس کئے کہ حضرت زینب بنت جحش حضورصلی الله علیه وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں اور بچین سے جوانی تک کا زمانہ نبی ا کرم

صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بسر ہوا اگر نعوذ باللہ ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مسامنے بسر ہوا اگر نعوذ باللہ ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید سے ان کی شادی کیوں کراتے جبکہ اس شادی پر رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار بھی رہا۔ حضرت زینب کو بجین سے جوانی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار ہاد یکھا ہوگا جبکہ یہ امر بھی متعین ہے کہ اس زمانہ میں آیات تجاب بھی نازل نہیں ہوئی تھیں اور پر دے کا رواج بھی نازل نہیں ہوئی تھیں اور پر دے کا رواج بھی نہ تھا۔ یہ تمام قرائن فہ کورہ قصہ کے موضوع اور مضحکہ خیز ہونے کے لئے کافی ہیں۔ پھر یہ بھی واضح حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زید کے نکاح سے قبل حضرت زینب سے شادی کوئی امر مانع نہ تھا بلکہ خود حضرت زینب اوران کے ورثاء کے لئے سرمایہ افتخار بات تھی۔

 ۲- دوسرا اعتراض بدکیا جاتا ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متنبیٰ زید کی مطلقہ زینب سے شادی کر کے نعوذ باللہ قابل اعتراض اور باعث عارا مرسرانجام دیا ہے۔

اس مسئلہ میں ہمیں بید کھنا ہے کہ کیا شریعت موسوی میں تورا ۃ نے تبنیت کے درست ہونے کے لئے کوئی دلیل فراہم کی ہے یا مسیحت نے تبنیت کے جواز کوشلیم کیا ہے؟ نہیں تورا ۃ یاانجیل میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ملتی۔

معترض حلقوں بالخصوص عیسائیوں کواس شادی پربطور خاص اس لئے اعتراض ہے کہ اس کے ذریعہ نہ صرف تبنیت کی رسم کا بطلان ہوا بلکہ ان کے خودساختہ عقیدہ تثلیت پربھی چوٹ پرفتی ہے وہ بھی باطل قرار پاتا ہے کیونکہ رسم تبنیت کے خاتمہ کے اعلان کے بعد اسلام نے واشگاف اعلان عام کردیا کہ ایک انسان کو دوسر نے انسان کا بیٹا کہنا ایسی حالت میں کہ دونوں کے درمیان خونی رشتہ نہ ہو بالکل جموف افتر اءاور بہتان ہے۔ تب ہی ہی ثابت ہوتا ہے کہ دایک انسان کو خدا کا بیٹا کہنا فیا کہ اعترادوں حرک افتر اءاور بہتان ہے۔ انسان کو خدا کے ساتھ کوئی مشابہت ہے ہی نہیں۔ جسم اور روح سے مرکب ہزاروں حاجق اور ضرورتوں کا محتاج انسان جوایک دن بیدا ہوکر پیوندز مین بن جاتا ہے کس طرح اس جی و قیوم کا فرزند ہوسکتا ہے۔ جس کی ذات سرمدی ازل ہے بھی اول اور ابد ہے بھی آخر ہے۔ بہی وہ راز اور سبب ہے۔ جس کی بنیاد پر عیسائی حلقے نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے متبئی حضرت زید کی مطلقہ ہے جس کی بنیاد پر عیسائی حلقے نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے متبئی حضرت زید کی مطلقہ حضرت زید نی بین جاتی ہوئی اور افتر اء پردازیاں کرتے نظر آتے ہیں۔

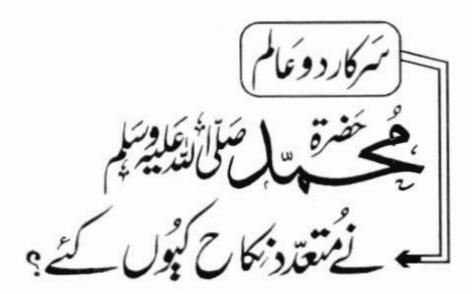

# ہڈی جوڑ کے ماہرایک ڈاکٹر کا واقعہ

کافی عرصہ کی بات ہے جب میں لیافت میڈیکل کالج جامشورو میں سروس کررہا تھا تو وہاں لڑکوں نے سیرت کا نفرنس منعقد کرائی اور تمام اساتذہ کرام کو مدعوکیا۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھیو (جو ہڈی جوڑ کا ماہر تھا) کے ہمراہ اس مجلس میں شرکت کی۔ اس مجلس میں ایک اسلامیات کے لیکچرار نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی پر مفصل بیان کیا اور آپ کی ایک ایک شادی کی تفصیل بتائی کہ بیشادی کیوں کی اور اس سے امت کو بیان کیا فائدہ ہوا۔ یہ بیان اتنا موثر تھا کہ حاضرین مجلس نے اس کو بہت سراہا۔ کا نفرنس کے اختیام پر ہم دونوں جب جامشور و سے حیور آباد بذریعہ کار آرہے تھے تو ڈاکٹر عنایت اللہ جو کھیو نے بچیب بات کی۔ اس نے کہا کہ آج رات میں دوبارہ مسلمان ہوا ہوں۔ میں نے تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا کہ آٹھ سال قبل جب وہ FRCS کے انگلتان گیا تو کراچی سے انگلتان کیا تو کو کے انگلتان کیا تو کی سے انگلتان کا سفر کافی لمبا تھا۔ ہوائی جہاز میں ایک ایئر ہوسٹس میرے ساتھ آگ

تہارا فدجب کیا ہے؟ میں نے بتایا اسلام۔ ہارے نبی کا نام پوچھا میں نے حضرت محم صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم بتایا بھراس لڑکی نے سوال کیا کہ کیا تم کومعلوم ہے کہ تہبارے نبی نے گیارہ شادیاں کی تھیں؟ میں نے لاعلمی ظاہر کی تو اس لڑکی نے کہا یہ بات حق اور بچ ہے۔ اس کے بعداس لڑکی نے حضورصلی اللہ علیہ وا لہ وسلم کے بارے میں دو تین اور با تیں کیں جس کے سننے کے بعد میرے دل میں (نعوذ باللہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت بیدا ہوئی۔ جب میں لندن کے ہوائی اڈے پراتر اتو میں مسلمان نہیں تھا۔ آٹھ سال انگلتان میں قیام کے دوران میں کسی مسلمان کونہیں ملتا تھا حتی کہ عید کی نماز تک میں نے ترک کر میں قیام کے دوران میں کسی مسلمان کونہیں ملتا تھا حتی کہ عید کی نماز تک میں نے ترک کر میں اور وہاں کے مسلمان مجھے عیسائی کہتے تھے۔ جب میں آٹھ سال بعد واپس پاکتان آپا تو ہڑی جوڑکا ماہر بن کرلیا قت میڈ لیکل کالج میں کام شروع کردیا۔ یہاں بھی میری وہی عادت رہی۔ آجرات اس کی جرار کا بیان من کرمیرا دل صاف کردیا۔ یہاں بھی میری وہی عادت رہی۔ آجرات اس کی جرار کا بیان من کرمیرا دل صاف ہوگیا اور میں نے بھرے کہ بڑھا ہے۔

#### جارى ذمه دارى

ایک دفعہ بہاو پورے ملتان بذریعہ بس میں سفر کررہاتھا کہ ایک آ دمی اوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں گمراہ کررہاتھا۔ میں نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی اور بات شروع کی تو وہ چپ ہوگیا اور باقی لوگ بھی ادھرادھر ہوگئے ۔لوگوں نے حضور صلی القد بی ہے ہی کیا ہمارے پاس اتنا حضور صلی القد بی ہے ہی کیا ہمارے پاس اتنا

وقت نہیں کہ ہم اس موضوع کے چیدہ چیدہ نکات کو یاد کرلیں اور موقع پرلوگوں کو بتا کیں۔ چیدہ چیدہ نکات

اس بات کا احساس مجھے ایک دوست ڈاکٹر نے دلایا جوانگلتان میں ہوتے ہیں اور یہاں ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے۔ انگلتان میں ڈاکٹر صاحب کے کافی دوست دوسرے مذاہب ہے تعلق رکھتے تھے وہ ان کواس موضوع پر سچے اطلاع کرتے رہتے ہیں۔ اتوار کے دن ڈاکٹر صاحب اینے دوستوں کے ذریعے''گرجا گھر'' چلے جاتے ہیں' وہاں ا پنا تعارف اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا تعارف کراتے ہیں۔عیسائی لوگ خاص کرمستورات آپ کی شادیوں پراعتراض کرتی ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب کے جوابات مندرجہ ذیل ہیں: ۱- میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم شاب میں (۲۵ سال کی عمر میں ) ایک سن رسیدہ بیوہ خاتون حضرت خدیجہ ؓ ہے شادی کی ۔حضرت خدیجہ ؓ کی عمر ۴۴ سال تھی اور جب تک حضرت خدیجة زنده ربین آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ ۵۰سال کی عمر تک آپ نے ایک بیوی پر قناعت کی ۔ (اگر کسی شخص میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتو وہ عالم شاب کے ۲۵ سال ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزارنے پراکتفانہیں کرتا) حضرت خدیجی وفات کے بعد مختلف وجوہات کی بناء پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کئے۔ پھرڈ اکٹر صاحب نے سب کو بنایا کہ جو گیارہ شادیاں آ کے نے کی ہیں سوائے ایک کے باقی سب بیوگان تھیں۔ بین کر سب حیران ہوئے۔ پھر مجمع کو بتایا کہ جنگ احد میں ستر صحابہ تشہید ہوئے۔نصف سے زیادہ گھرانے ہے آسرا ہوگئے۔ بیوگان اور تیبیوں کا کوئی سہارا ندر ہا۔اس مسئلہ کوحل کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بیوگان سے شادی کرنے کو کہا' لوگول کوتر غیب دینے کے لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ رضی اللہ عنہ حضرت ام سلمة اور حضرت زينب بنت خزيمة ع مختلف اوقات ميں نكاح كئے۔ آپ كى ديكھا ديكھى صحابہ کرام ؓ نے بیوگان سے شادیاں کیں جس کی وجہ سے ہے آسرا گھرانے آباد ہوگئے۔ 🖈 ..... ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عربوں میں دستورتھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا

يتشر النظيف

اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سیجھتے۔ جناب ابوسفیان اسلام لانے سے پہلے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین مخالف تھا مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہوگئی۔ ہوا یہ کہ ام حبیبہ شروع میں مسلمان ہوکر اپنے مسلمان شو ہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح کیا۔

کے .....حضرت جو پر بیرضی الله عنها کا والد قبیله مصطلق کا سردار تھا۔ بیقبیله مکه مکر مهاور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا۔ حضور صلی الله علیه وسلم نے اس قبیله سے جہاد کیا'ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جو پر بیڈ قید ہوکرا کی صحابی کے حصہ میں آئیں۔ صحابہ کرام رضی الله عنها نے مضورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور صلی الله علیه وسلم سے کر دیا اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیله کے سوگھرانے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہوگئے۔

ای طرح حضرت زینب بنت جش سے نکاح سے ایک جاہلانہ رسم کاختم کرنامقصود تھاوہ یہ کہ لوگ اپنے منہ بولے بیٹے کوحقیقی بیٹے کے برابر سمجھتے اوراس کی مطلقہ سے نکاح کوعیب سمجھتے تھے حضرت زینب بنت جش کا نکاح حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں تھیں۔میاں بیوی کی اُن بن ہوئی اور حضرت زید نے طلاق دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ ولم نے نکاح کرلیا اور ثابت کردیا کہ متنی ہرگز حقیق بیٹے کے ذیل میں نہیں آتا۔

ا پنا کلام جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علوم اسلامیہ کا سرچشمہ قرآن پاک اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ آپ کی سیرت پاک کا ہرا یک پہلومحفوظ کرنے کے لئے مردول میں خاص کراصحاب صفہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں
میں اس کام کے لئے ایک جماعت کی ضرورت تھی۔ ایک صحابیہ ہے بیکام کرنا مشکل تھا۔
اس کام کی تکمیل کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گئ نکاح کئے۔ آپ نے حکماً ازواج مطہرات گوارشاد فرمایا تھا کہ ہراس بات کونوٹ کریں جورات کے اندھیرے میں دیکھیں۔ مطہرات گوارشاد فرمایا تھا کہ ہراس بات کونوٹ کریں جورات کے اندھیرے میں دیکھیں۔ حضرت عائشہ جو بہت ذبین زبرک اور فہیم تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسوانی احکام ومسائل کے متعلق آپ کو خاص طور پر تعلیم دی۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے بردہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ تھی سال تک زندہ ربیں اور ۱۲۲۱ احادیث آپ سے مروی ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کی مسئلے میں شک ہوتا تو حضرت عائشہ کے پاس اس کاعلم ہوتا۔ اس طرح حضرت امسلمہ گی روایات کی تعداد ۲۲۱ سے۔

ان حالات سے ظاہر ہوا کہ از واج مطہرات کے گھر عورتوں کی دینی درسگا ہیں تھیں کی ونکہ یہ بیتھیں کی دینے درسگا ہیں تھیں کیونکہ یہ تعلیم قیامت تک کے لئے تھی اور ساری دنیا کے لئے تھی اور ذرائع ابلاغ محدود شخے۔اس لئے کتنا جانفشانی سے بیکام کیا گیا ہوگا اس کا نداز ہبیں لگایا جاسکتا۔

آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ تمام مذکورہ بالا بیان میں گرجوں میں لوگوں کو بتا تا ہوں اور وہ سنتے ہیں۔ باقی ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پڑھے لکھے مسلمان ان نکات کو یا دکرلیں اور کوئی بد بخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کر ہے تو ہم سب اس کا دفاع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو فیق دے اور عمل کرنے والا بنائے۔ (آمین) (بشکریہ ماہنامہ الخیر دجب المرجب ۱۳۲۵ھ۔ ازمحترم جناب ڈاکٹر نوراحمد نورفزیشن ملتان)



بالب

المُنْ الْمِينَادِّتُ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

مُسنُون شبُ وروز مُسنُون دعبُ میں ارست داتِ نبوی سَال مَدَاتِ

اس باب کے مندرجات ولی کامل حضرت مولانا سیداصغرحسین رحمۃ الله علیہ کی کتاب گلزارسنت سے ماخوذ ہیں۔

# مُسنُول شب وروز

صبح الخصتے ہی

جب صبح سوكرا طوتو تين وفعه السحد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كهور كلم شريف يرهون اوربيد عاير هو: \_

الحمد لله الذى د دعلى دوحى ولم يمسكها فى منامى ترجمه: "تمام تعريفيس الله تعالى كے لئے ہيں جس نے ميرى روح كو مجھے واپس لوثا ديا اوراس كوميرى نيندى حالت هيں روكانہيں ہے "

ياصبح المُصنَّے كى دوسرى مسنون دعاير هائے۔مثلاً:

الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و اليه النشور

ترجمہ:''اس اللہ تعالیٰ کا (بہت بہت)شکرہے جس نے ہمیں مارنے (سلانے) کے بعد ( دوبارہ ) زندہ کیا (جگایا)۔اورہمیں موت کے بعداس کی طرف جانا ہے۔'' میں است

يهليه ہاتھ دھولو

برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کوتین دفعہ دھولو۔

# اشراق كي نماز

اگرفرصت ہوتو صبح کی نماز کے بعد جس جگہ نماز پڑھی ہے اشراق تک بیٹھارہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ جب اشراق کا وقت ہوجائے تو دویا چاررکعت نفل پڑھے جس کا ثواب ایک جج اور ایک عمرہ کے برابر ملتا ہے۔ ان شاء اللہ۔ اشراق کا وقت سورج نکلنے کے دس پندرہ منٹ بعد ہوتا ہے۔)

يتر النظامة

# چرکام میںلگو

پھر کئی حلال روزی کے شغل میں لگ جائے ۔ تمام دن نمازیں وقت پر پڑھتار ہے تو یہ تمام دن عبادت میں لکھا جائے گا۔

#### فيلوله

جس آ دمی کو اللہ تعالیٰ فرصت دے وہ دو پہر کوتھوڑی دریے لئے لیٹ جائے 'سونا ضروری نہیں۔لیٹ جائے خواہ نیند آئے یانہ آئے۔

### کھانے پینے کے مسنون اعمال ہاتھ دھونا

ہ ہاتھ دھونے کی سنت بھی بہت ثواب کا ذریعہ ہے۔کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونامتحب اورمسنون ہے۔

#### دسترخوان

کوئی دسترخوان یا کوئی کپڑارومال بچھا کرکھانا سنت ہے۔اگر دسترخوان چمڑے کا ہوتو بہت ہی عمدہ اورمسنون ہے۔

# بسم الله بريطهنا

کھانے سے پہلے ہم اللہ پڑھنا ہرئی ضروری سنت ہے۔ اگر ہم اللہ پڑھ کرنہیں کھایا تو کھانے میں شیطان شامل ہوجا تا ہے اور کھانا ہے ہرکت ہوجا تا ہے۔ اگر کھانے کے شروع میں ہم اللہ پڑھنا بھول جائے توجب یاد آئے ای وقت کہدلیاں کھانے میں برکت واپس آجاتی ہے۔ سے طرس میں ا

### انتفح كهانے كاطريقه

اگر کئی آ دمی ساتھ کھانے والے ہوں تو ہرا یک کے لئے ضروری ہے کہا ہے آگے ہے کھائے۔اگر کئی قشم کی چیزیں ملی ہوئی ہیں تو ہرا یک کے لئے جس طرف ہے بھی کھائے جائز ہے۔ای طرح جوشخص اکیلا کھانا کھائے اس کے لئے بھی سنت یہی ہے کہ اپنی طرف سے کھانا کھائے اور درمیان سے کھانا نہ کھائے کیونکہ درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے۔

#### بيثضن كاطريقنه

کھانا کھاتے وقت بیٹھنے کی سنت رہ ہے کہ اوکڑوں بیٹھ کر کھانا کھائے۔ یا ایک پاؤں بچھائے اورایک کو کھڑار کھے۔ دوزانوں بیٹھ کر کھانا کھانا بھی سنت ہے اور کھانے کے لئے بلاضرورت چارزانونہیں بیٹھنا چاہئے۔

# دائيس ہاتھ سے کھاؤ

دائیں ہاتھ سے کھانا چاہئے۔کھانے کے بعد پچھ دانے وغیرہ گرے ہوئے ہوں تواٹھا کر کھالینا چاہئے اور کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینی چاہئیں اس میں بہت بڑا ثواب ہے۔اگر ہائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت ہوتو اس کوچھوڑنا چاہئے۔

#### گراهوالقمها ٹھالو

اگرکسی کالقمہ گر گیا ہوتو اس کو جا ہے کہ لقمہ کوصاف کر کے کھالے اس لقمہ کوشیطان کے لئے نہ چھوڑے۔

#### ىركە

سرکہ کا کھانا سنت ہے جس گھر میں سرکہ ہواس میں (مزید) سالن کی ضرورت نہیں۔ (یعنی سرکہ بھی سالن ہے)

### گندم میں جوملانا

گندم میں کچھ جو ملالیناسنت ہے۔جیسے اگر خالص گندم پانچ کلواستعال کرتا ہے تو اس میں آ دھاکلویاایک پاؤ جوملالے تا کہ جو کھانے کی سنت کا ثواب حاصل ہو۔

#### گوشت کھانا

گوشت کھانا سنت ہے۔رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: گوشت دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار ہے۔

#### برتن كوصاف كرنا

کھانا کھانے کے بعد برتن کواچھی طرح چاٹ لینااور صاف کرلینا چاہئے۔اس سنت کا بھی بہت ثواب ہے۔جس نے برتن کوصاف کیاوہ برتن صاف کرنے والے کے لئے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ کھانے کے بعد شکر کرنا

کھانے کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنا جاہے اور بیدعا پڑھنی جاہے۔

الحمد لله الذي اطعمنا و سقانا

حدیث شریف میں ایک اور دعا آئی ہے جس سے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں: الحمد لله الذی اطعمنی هذا الطعام و رزقنیه من غیر حول منی و لاقوة ترجمہ:"اللہ تعالیٰ کاشکر ہے جس نے مجھے بیکھانا کھلایا اور میری طاقت اور قوت کے بغیر مجھے عطافر مایا۔"

اورا گرکسی دعوت میں کھانا کھائے ہوتو بید عا پڑھے۔

اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا

ترجمه:"ا الله! آب اس كوكلاي جس في ميس كلايا اوراس كوبلائي جس في ميس بلايا-"

پینے کا طریقہ

بینے کی سنت بیہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے تین سانس میں پیئے اور اللّٰد تعالیٰ کاشکرا داکر ہے (یعنی الحمد للّٰد کہے)

کھانے میں عیب نہ نکالو

کھانے کونہ برا کہنا جا ہے اور نہاس میں عیب نکالنا جا ہے اگر پسند نہ آئے تو کھانا حجوڑ دینا جا ہے ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی۔

زمزم پینا

سن سن چیز کو پینے کی ایک سنت میہ ہے کہ بیٹھ کر پیئے ۔ کھڑے ہو کرصرف زم زم یا وضو کا بچا ہوا پانی بینا سنت ہے۔

# لباس کےمسنون اعمال

#### سفيدلباس

ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسفید رنگ کا کپٹر ایسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیاہ رنگ کا کپٹر ایہننا بھی ثابت ہے۔

#### عمامه

ساہ عمامہ باندھنامسنون ہے۔سفید عمامہ باندھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔شملہ ایک ہاتھ یااس سے زیادہ بھی مسنون ہے۔

حضرت شیخ الحدیث نور الله مرقدہ نے خصائل نبوی میں تحریر فرمایا ہے کہ عمامہ باندھنا دائی سنت ہے اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے عمامہ باندھنے کا حکم بھی نقل کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہے عمامہ باندھا کرواس سے حلم میں بڑھ جاؤگے۔

### يهننے كاطريقه

یے کے اور جوتے دائیں پاؤں میں پہلے پہننامسنون ہے۔ گرمیت کوکفن میں پہلے بائیں طرف سے لپیٹا جائے گا پھردائیں طرف سے لپیٹا جائے گا۔

# نئے کپڑے کی دعا

نے کیڑے کی سنت میہ کہاس کو پہن کر بید عارا ھے۔

الحمد لله الذي كسانا هذا

ترجمہ: "تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے ہمیں پیاڑ کیڑا) پہنایا ہے۔"

# كنگى وياجامه كى سنت

لنگی شلوار یا پا جامہ کی سنت میہ ہے کہ شخنے ہے او پر رہے بنچے ہر گزندلٹکائے۔اس سے اللہ جل جلالہ کو بہت سخت غصہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو شخص يَتَيْنُ النَّالِيَّةِ الْمُعَالِقِينِ عَلَيْهِ ٢٢٧ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ٢٢٧

پاجامہ کوئخوں سے نیچر کھے گااللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر نہ ڈالیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہئے ستر کا ڈھانکنا زیادہ ضروری ہے اس لئے اگر ستر کھلنے کا ڈر ہوتو سلی ہوئی کنگی پہنیں ۔

### ٹو پی برعمامہ باندھنا

عمامہ ٹوپی پر باندھناسنت ہے۔اگر کسی نے بغیر ٹوپی کے عمامہ باندھا تو بیسنت کے خلاف ہے۔اس طرح اگر بغیر ٹوپی کے عمامہ باندھااور درمیان سے سر کھلارہ گیا تو نماز مکروہ ہوگا۔ان مسائل کو یا در کھود نیااور آخرت میں فائدہ ہوگا۔

# لنگى باندھنے كاطريقه

لنگی باندھنی جاہئے تا کہ سنت کا ثواب حاصل ہو لنگی باندھنے کا طریقہ بیہ ہے کہ مخنوں سے اوپر رہے اور اگر کھل جانے کا خوف ہوتو سلی ہوئی پہنو۔مسلمان اور کا فروں کے لباس میں فرق ہونا چاہئے۔

#### مسنون تكيه

وہ تکیہ جس میں کسی درخت کی حچھال بھری ہوئی ہومسنون ہے۔اگر تھجور کی حچھال بھری ہوئی ہوتو بہت بہتر ہے۔

### انگوهی

مرد کے لئے انگوشی پہننے میں سنت یہ ہے کہ ساڑھے چار ماشے چاندی کی انگوشی پہنے۔ اس سے زیادہ وزن کی انگوشی پہننا مرد کے لئے جائز نہیں ہے۔بعض بہت زیادہ وزن کی بلکہ دودو چارانگوشیاں پہنتے ہیں ہے جہنہیں ہے۔ پیطریقہ عورتوں کے لئے ہے۔

#### بالوں میں تیل لگا نا

جس شخص کے سریر بال ہوں اس کو چاہئے کہ بھی بھی ان کو دھویا کرے اور کنگھا کیا کرے۔ سراورڈ اڑھی کو تیل لگانا بھی سنت ہے کہ پہلے بھوؤں کواور پھرڈ اڑھی کولگائے۔(از خصائل نبوی) بہتر ہیہے کہ سراور ڈاڑھی میں روزانہ کنگھانہ کرے بلکہ ایک دن آڑیعنی درمیان میں ایک دن چھوڑے۔

#### مهندي كاخضاب

جس کے بال سفید ہوں اس کے لئے سنت بیہ ہے کہ وہ مہندی اور نیل کے ساتھ خضاب کرے۔سیاہ خضاب نہ کرے کیونکہ سیاہ خضاب مکروہ ہے۔

# دا ڑھی بڑھانا'مونچھیں کترانا

مونچھوں کو کتر نا اور ڈاڑھی کو بڑھانا سنت ہے۔ ایک مشت (مٹھی) سے داڑھی کم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح داڑھی کو ایک مشت ہے کم کٹو انا یا منڈ دا نا بالکل حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کو اس سے بچائے۔ داڑھی رکھنا سنت ہے کا مطلب بیہ ہے کہ اس کا واجب ہونا سنت (حدیث پاک) سے ثابت ہے۔ جب ہی تو ایک مشت سے کم کتر نا جائز نہیں ہے۔ (اس موضوع پر حضرت شنج الحدیث صاحب کا رسالہ ' داڑھی کا وجوب' دیکھا جاسکتا ہے) اگر لبوں کو کا بے لئو مونچھوں کا رکھنا اور سبالین کا بڑھا نا جائز ہے۔

#### عورتوں کے لئے مہندی

حدیث میں آیا ہے کہ عورتول کومہندی لگا ناسنت ہے۔(ابوداؤد)

#### سرمدلگانا

مرداورعورت کے لئے سرمدلگا ناسنت ہے۔سرمدرات کولگا ناسنت ہے جس کاطریقہ بیہ ہے کہ ہرآ تکھ میں تین تین سلائی لگائے۔(زندی)

# بال ركھنا يامونڈ نا

سرکے تمام بال رکھنایا تمام بال مونڈ ناسنت ہے۔ای طرح کچھ بال رکھنااور کچھ کتر نایا مونڈ ناسخت حرام ہے۔اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کواس سے بچائے۔

#### عورتوں کے لئے قیص وکر تنہ

عورتوں کے لئے قبیص ما کرتہ پہننے میں سنت رہے کہ اس کے آسٹین پورے ہاتھ تک ہوں

يَنْ النَّرِ النَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّالِيَّةِ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ

صرف کہنیوں تک نہ ہوں۔ جو تورتیں کہنیوں تک آسٹین پہنتی ہیں وہ بخت گنا ہگار ہوتی ہیں۔

اس طرح عور توں کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ایبالباس نہ پہنیں جس میں سے بدن کی

ہناوٹ نظر آئے اور نہ ایبالباس پہنیں جس میں سے بدن نظر آئے کیونکہ ایسی عور توں کے

ہارے میں حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن نگی اٹھیں گی۔

نکاح کےمسنون اعمال سادگی ہے ہو

نکاح میں سنت بیہ ہے کہ سادگی ہے ہوئنہ اس میں بہت زیادہ تکلف ہواور نہ بہت زیادہ سامان کالین دین ہو۔

#### نكاح كامسنون دن

نکاح کے لئے جمعہ کا دن مسنون ہے کیونکہ بیدن بھلائی اور برکت والا ہے۔

#### نكاح كالمسنون مهيينه

شوال کے مہینہ میں نکاح کرنامسنون ہے اور برکت والا ہے۔

# نکاح کی جگہ

متجدمیں نکاح کرنامسنون ہے۔

#### أعلاك

نکاح کااعلان (مشہور) کرناسنت ہے۔اعلان کے لئے دف بھی بجاسکتے ہیں۔دف ایباباجاہے جوایک طرف سے کھلا ہوا ہوتاہے جس کودھپڑا بھی کہتے ہیں۔

### حچوارے بانٹنا

نکاح کے بعد چھوارے لٹانااور تقسیم کرناسنت ہے۔

#### شبزفاف

نکاح کے بعد جب پہلی رات کو بوی کے پاس جائے توسنت ہے کہاس کے پیشانی کے

بال پکڑ کریہ دعا پڑھے۔

اللهم انی استلک خیرها و خیرمافیها و اعوذبک من شرها و شرمافیها و لیمم

جب پہلی رات بیوی کے ساتھ گزار لے تو ولیمہ کرنا اور اپنے رشتہ داروں اعزہ اقرباء دوستوں کو کھانا کھلا ناسنت ہے۔ولیمہ میں بہت زیادہ اہتمام کرنا ضروری نہیں بلکہ تھو پاسا پکا کررشتہ داروں کو کھلانے سے بھی ولیمہ کی سنت ادا ہوجائے گی۔

وہ ولیمہ بہت براہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اورغریبوں کوچھوڑ دیا جائے۔
اس لئے جب ولیمہ کیا جائے توسب امیروں اورغریبوں کو بلایا جائے۔ولیمہ صرف سنت ادا
کرنے کی نیت سے کیا جائے۔ جوشخص ولیمہ ناموری کے لئے کرتا ہے اس کوسنت کا پچھے
تواب نہیں ملتاہے بلکہ اس بات کا ڈرہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کا سبب نہ بن جائے۔

#### دعوت قبول كرنا

اگرکوئی شخص دعوت کرے تو دعوت قبول کرناسنت ہے۔اگر دعوت کرنے والے کا مال حرام ہوجیسے وہ رشوت 'سوداور بدکاری وغیرہ میں مبتلا ہوتواس کی دعوت قبول نہیں کرنی جاہئے۔اگر دو شخص ایک ساتھ دعوت کریں تو جس کا گھرتمہارے گھرسے قریب ہواس کی دعوت قبول کرو۔

سفر کے مسنون اعمال

سفر میں دُو آ دمیوں کا جانا مسنون ہے۔ ایک آ دمی کا جانا بہتر نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت یا مجبوری ہوتو ایک آ دمی کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

آغاز سفر كادن

جمعرات اور ہفتہ کے دن سفر شروع کرناسنت ہے۔

قيام كرنا

سفر میں کھبرنے کی سنت بیہ ہے کدرائے کے درمیان جہاں مسافروں کے چلنے کی جگہ ہو

وہاں نہ میرے بلکہ ایک طرف ہٹ کر میرے فورأوا پس لوك آنا

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: ''جس مقصد کے لئے سفر کیا تھا جب وہ حِاصل ہوجائے تو واپس لوٹ آئے۔ بلاضرورت سفر میں نہیں رہنا جاہئے۔''

گھر واپسی کی اطلاع دیے

اگر کہیں دورسفر پر گیا تھا توا جا تک گھرنہ چلا جائے بلکہ پہلے آنے کی خبر کردے پھر کچھ تھہر کر جائے۔اگر رات کو تاخیر ہے واپس آ ؤ تو رات ہی کو گھر نہ چلے جاؤ بلکہ کہیں ( قریب) تھہر کرصبح کو گھر جاؤ کیکن اگر گھر والوں کو آنے کی خبر ہواور وہ لوگ انتظار میں ہوں تورات ہی کو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیطریقے سنت کے ہیں جن برعمل کرنے ہے دنیاوآ خرت کی بھلائیاں ملتی ہیں۔

گھریے پہلےمسجد

سفرے واپسی پرگھر میں داخل ہونے ہے پہلے مسجد میں جاکر دورکعت نفل پڑھنا سنت ہے۔سفر میں کتااور کھونگر وساتھ نہ رکھنا بھی سنت ہے ور نہ شیطان بیچھے لگ جاتا ہے اور سفر بے برکت ہوجا تا ہے۔

مجلس وملاقات کےمسنون اعمال

سلام بھی ایک بڑی اورا ہم سنت ہے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کی بڑی تا کید فرمائی ہے۔ ہرمسلمان کوسلام کرنا چاہئے خواہ اے جانتا ہویا نہ جانتا ہو کیونکہ سلام اسلام کا حق ہے جو جاننے پر موقو ف نہیں ہے۔

چھوٹے بچول کوسلام کرنا بھی سنت ہے۔ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم حجو ٹے بچوں کے باس سے گزر ہے تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوسلام کیا۔ ( بخاری مسلم )

يتنت النظايل

الوداعي سلام

جب لوگوں ہے رخصت ہونے لگوتوان کوسلام کر کے رخصت ہو۔ مصافحہ کرنا

جب کسی مسلمان بھائی ہے ملوتو مصافحہ کرنا سنت ہے۔مردمرد سے اورعورت عورت سے مصافحہ کرے۔مرد کاعورت ہے اورعورت کا مرد سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ۔ سر سر سر

چھینک کا جواب

جب چھينك آئے تو"الحمد لله" كهور

جب کی کوچھینک کے بعد السحمد لیٹ کہتے ہوئے سنوتواس کوجواب میں یو حمک اللّٰہ ضرور کہو۔اس کا بہت خیال کروکہ بیاسلام کا ضروری حق ہے۔

جمائي كاطريقه

جب جمائی آئے توسنت سے کہ منہ کو بند کرلے۔ اگر منہ کو بندنہ کرسکے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے۔

ديندار كي تعظيم

جب کوئی بڑادیندار شخص تمہارے پاس آئے تواس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوجاؤ کیکن سمی کے لئے بیجائز نہیں کہ وہ اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوں۔ مجا

مجلس كاادب

جب کسی مجلس میں جاؤتو جہاں جگہ ملے و ہیں بیٹھ جاؤ۔ کسی کوجگہ سے اٹھا کراس کی جگہ بیٹھنا مکروہ ہے۔

آنے والے کاادب

جب کوئی شخص مجلس میں آئے اور جگہ نہ ہوتو بیٹھنے والوں کے لئے سنت ہے کہ ذرامل مل کر بیٹھ جا کیں اور آنے والے کے لئے جگہ بنادیں۔

سركوشي

۔ جب تین آ دمی بیٹھے ہوں تو دوآ دمیوں کے لئے جائز نہیں کہ تیسرے کوچھوڑ کرخود باتیں جلدسوم ١٢٣٣

کریں۔ کیونکہاس سے تیسرے آ دی کو تکلیف ہوگی اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ مسلمے احازت لو

جبہ ' کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیناسنت ہے۔اجازت حاصل کر کے داخل ہونا جاہئے۔

يبنديده نام

ا پی اولا د کا نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن رکھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہیں۔ (اس کے علاوہ نام رکھنا بھی جائز ہے لیکن بیدونوں نام افضل ہیں)

مرض ومریض کےمسنون اعمال

بيار پرسي

جب کوئی بیار ہوجائے تواس کی بیار پرسی کو ملنے جاناسنت ہے۔

بيار پرس كاطريقه

بیار پری میں سنت رہے کہ بیار کے پاس سے جلدوالیں آئے۔تا کہ وہ رنجیدہ نہ ہواور اس کے گھر والوں کے کام میں خلل واقع نہ ہو۔

تسلی دینا

بیار کے پاس جاکراس کوسلی دیناسنت ہے۔ مثلاً اس سے یوں کہنا کہان شاءاللہ تم جلد صحت مند ہوجاؤ گے۔اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں۔غرض کی تھی ڈرانے والی بات نہ کرے۔ رات کو حانا

رات کو بیار پری کرنا جائز ہے۔ بعض لوگ رات کو بیار پری کرنے کو منحوں سمجھتے ہیں بیہ غلط ہے۔ای طرح بیبھی ضروری نہیں کہ جب بیار آ دمی تین دن بیارر ہے پھر بیار پری کرنی چاہئے بلکہ جب چاہے بیار پری کرےخواہ ایک دن ہی بیارر ہاہو۔

يتت النظامة

#### علاج كرنا

بیاری میں دواوعلاج کرناسنت ہےاللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے ( کہ شفااللہ تعالیٰ ہی دیں گے )اورعلاج کرتارہے۔

# كلونجى اورشهد كااستعال

کلونجی اورشہدے دوا تیار کرناسنت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیز وں میں شفار کھی ہے۔ان دونوں کے بہت سے فوائد حدیث میں آئے ہیں۔

#### نيك فال

جب کوئی اچھانام یا کوئی اچھی بات سنوتواس کواپنے لئے اچھی بات سمجھو۔ (کہان شاء اللہ کوئی اچھی بات سمجھو۔ (کہان شاء اللہ کوئی اچھی بات میرے ساتھ ہوگی) اور خوش ہوجاؤ۔ یہی فال لینا ہے۔ بدفالی سخت منع کے ۔ مثلاً سفر میں جاتے وقت اگر گیدڑ راستہ ہے گز رجائے تواس دن سفر نہ کرنا بلکہ کی اور دن سفر کرنا یا صبح کو بندر کا نام نہیں لیتے اور اس کو براسمجھتے ہیں بیسب باتیں غلط ہیں۔ کسی آ دمی یا جگہ کو منحوں سمجھنا بھی غلط ہے۔ اس طرح یہ کہنا کہاس مکان کی نحوست کی وجہ ہے ہم کو یہ بیاری یا نقصان ہوا غلط ہے۔

# میت کوجلدی دفن کرو

میت کے بارے میں سنت بیہے کہ جلدی وفن کریں۔

قبر

قبرے بارے میں سنت ہے کہ اس پر پانی ڈالیس بہت اونچی اور کی نہ بنائیں۔ میت والوں کو کھانا کھلانا

میت کے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا سنت ہے۔ صرف ان لوگوں کو جومیت کے گھروالوں کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں نہ کہ ساری برا دری کو کھلانا سنت ہے۔ اسی وقت جوموجود ہوجا ضرکر دیا جائے ناموری دکھلانا جائز نہیں ہے۔

#### جمعہ کے دن کے سنت اعمال

ا- عنسل كرنا 'اورغسل مين خطمي استعال كرنا <sub>-</sub>

۲- ناخن کٹوانا' ہاتھ کے ناخن کا شنے میں ترتیب مسنون بیہ ہے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی' پچ کی انگلی' اس کے برابر والی انگلی' چھنگلیا' پھرالٹے ہاتھ کی چھنگلیا' اس کے برابر والی انگلی' پچ والی انگلی' اس کے برابر والی انگلی' انگوٹھا' پھر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا۔

اور پاؤں کے ناخن کا شنے میں ترتیب مسنون سے ہے کہ دائیں پاؤں کی چھنگلی سے شروع کرکے بائیں پاؤں کی چھنگلی پڑھ کرنا۔ ۳-خوشبولگانا ۲۰ سرو ہ کہف پڑھنا۔ ۵-جمعہ کی آخری ساعت میں دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ ۲-کشرت درود شریف۔ ۷- حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بیقل کیا گیا ہے کہ جو محض جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعدا پنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اسی مرتبہ بیدرود شریف پڑھے:۔ دن عصر کی نماز کے بعدا پنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اسی مرتبہ بیدرود شریف پڑھے:۔ اللہ م صل علیٰ محمد ن النبی الامی و علیٰ آلہ و سلم تسلیماً اس کے اس کے اس کی عبادت کا شواب اس کے اس کے اس کی عبادت کا شواب اس کے اس کی عبادت کا شواب اس کے لئے لکھا جائے گا۔

# شام کے وفت کے سنت اعمال بچوں کو ہاہر نہ نکلنے دو

جب شام ہو جائے تو بچوں کو ہاہر نہ نکلنے دو۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت شیطان کالشکرز مین پر پھیلتا ہے۔

#### دروازه بندكرو

جب رات کوعشاء کی نماز کے بعد گھر میں آؤٹو گھر درواز ہ زنجیز' کواڑیا پٹی ہے بند کرلو۔ (یعنی تالایا کنڈی لگادو)

يتين النظامة

### عشاءكے بعد گفتگو

عشاء کے بعد طرح طرح کے قصے کہانی مت کہوا بیا نہ ہو کہ صبح کی نماز قضاء ہو جائے ' بلکہ عشاء کے بعد جلدی سوجانا چاہئے۔ ہاں اگر نصیحت کی باتیں کی جائیں یا نبیاءاوراولیاء کا ذکر کیا جائے ( بعنی ان کے دین پر چلنے کے حالات سنائے جائیں جس سے دین پر چلنے کا شوق پیدا ہو ) تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کام کرنے والا ( کاریگر ) اپنا کام کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

# چراغ و چو لہے گل کر دو

جب رات کوسونے لگوتو چراغ گل کر دو۔ جلتا ندر ہے دو کیونکہ اس سے آگ لگ جانے کا خطرہ ہے۔ اس سے سنت کا بھی ثواب ملے گا اور حفاظت بھی ہوگی۔ اس طرح اگر چولہے میں آگ ہوتو اس کوٹی یا را کھ ڈال کر بجھا دو کھلی نہ چھوڑو۔

#### بسترحهازنا

سونے سے پہلے بستر جھاڑنا سنت ہے تا کہ خدانخواستہ اس میں کوئی موذی چیز نہ پڑی ہو۔ سونے کا طریقتہ

سونے کا طریقہ بیہ ہے کہ دائیں کروٹ پرلیٹیں۔ دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیں اور بایاں باز و بائیں کروٹ پرسیدھار کھ کرسوجائیں۔

# مسنون دعس نين

### سوكرا مخصاتو بيدعا پڑھے

الحمد لله الذي احيانا بعد مآاماتنا و اليه النشور

ترجمہ: 'اس اللہ تعالیٰ کا (بہت بہت) شکرہے جس نے ہمیں موت دینے (بعنی سلانے) کے بعد دوبارہ زندہ کیا (بعنی جگایا) اور ہمیں (قبروں سے اٹھ کر) اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے۔''

### بیت الخلاء جانے کی دعا

بسم الله اللهم اني اعوذبك من الخبث والخبآئث

ترجمہ:"اے اللہ! میں تکلیف دینے والے اور نا پاک جنوں اور جنیوں سے آپ کی پناہ اہتا ہوں۔"

### بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا

غفر انك الحمد لله الذيّ اذهب عنى الاذي وعافاني

ترجمہ:''اےاللہ! میں آپ ہے معافی مانگا ہوں۔تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز کود در کیااور مجھے عافیت عطافر مائی۔''

## وضوشروع کرنے کی دعا

بسم الله الرحمٰن الرحيم

ترجمہ: ''میں اللہ تعالیٰ جو بہت مہر بان اور بڑے رحم والے ہیں کے نام سے (وضو) شروع کرتا ہوں۔''

### وضو کے درمیان کی دعا

اللِّهم اغفرلي ذنبي ووسع لي في داري و بارك لي في رزقي

www.ahlehaq.org

ترجمہ:''اےاللہ! آپ میرے گناہ معاف فرمادیں اور میرے (دنیا اور آخرت کے ) گھر میں وسعت عطافر مادیں اور میرے (دینی اور دنیوی) رزق میں برکت عطافر مادیں''۔ وضو کے بعد کی دعا

اشهد ان لا الله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمداً عبده و رسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبخنك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك

ترجمہ: '' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ! آپ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں اور خیب اور میں اور خیب پاک وصاف رہنے والوں میں شامل فرمادیں۔ اے اللہ! آپ پاک ہیں اور میں آپ آپ کی تعریف کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں آپ سے گنا ہوں کی معافی ما نگتا ہوں اور اے اللہ! میں (اپنے گنا ہوں ہے) توبہ کرتا ہوں۔''

گھریسے نکلنے کی دعا

بسم الله تو کلت علی الله و لاحول و لا قوۃ الا بالله
ترجمہ: 'میں اللہ تعالیٰ ہی کا نام لے کرگھرے نکلتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ پرجومیرے
رب ہیں بھروسہ کرتا ہوں۔ گنا ہوں ہے بچنے کی طاقت اور نیکیوں کے کرنے کی قوت اللہ
تعالیٰ ہی کی طرف ہے ہوتی ہے۔''

## مسجد میں داخل ہونے کی دعا

بسم الله والصلواة والسلام على رسول الله . اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لتى ابواب رحمتك

ترجمہ:''میں اللہ تعالیٰ ہی کا نام لے کرمسجد میں داخل ہوتا ہوں اور رسول اللہ (صلی اللہ ) علیہ وسلم ) پر درود وسلام ہوں۔ اے اللہ! آپ میرے گنا ہوں کو معاف فر ما دیجئے اور میرے گئا ہوں کو معاف فر ما دیجئے اور میرے گئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔''

www.ahlehaq.org

# مسجد سے باہر نکلنے کی دعا

بسم الله والصلواة والسلام علىٰ رسول الله. اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك

ترجمہ:''میں اللہ تعالیٰ ہی کا نام لے کرمسجد سے باہر نکلتا ہوں اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر درود وسلام ہوں۔ اے اللہ! آپ میرے گنا ہوں کومعاف فرما دیجئے اور میرے گنا ہوں کومعاف فرما دیجئے اور میرے لئے اینے فضل کے دروازے کھول دیجئے۔

فائده: ـ كثانُش رزق كے لئے اس دعائے بعدراستہ چلتے ہوئے اللّٰهم انى اسئلک رزقاً واسعاً حلالاً طيباً اور اللّٰهم اكفنا بحلالک عن حرامک و اغننا بفضلک عمن سواک اور دروو شریف پڑھ لے۔

ترجمہ:''اے اللہ! میں آپ سے ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو کشادہ' حلال اور پا کیزہ ہؤا ہے اللہ! آپ مجھے اپنا حلال رزق عطافر ما کرحرام سے بچاد یجئے اور مجھے اپنے فضل سے آپ کے علاوہ سے بے نیاز فرماد یجئے۔''

### اذان کے بعد کی دعا

السلّهم رب هذه الدعوة التآمة والصلواة القائمة ات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محمود ن الذي وعدته آنك لا تخلف الميعاد ترجمه: "اك الله! الله وعوت كامله اور (الله ك نينج ميل) كورى مونے والى نمازك مالك آپ محمد (صلى الله عليه وسلم) كور مقام) وسيله وفضيلت عطافر مايئة اوران كوالل مقام محمود پر پہنچاد يجئه جس كا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ بلاشبہ آپ اپ وعدے كے خلاف نہيں كرتے۔"

### نمازے فارغ ہوتو پیدعا پڑھے

بسم الله الذي لا الله الا هو الرحمن الرحيم اذهب عنى الهم والحزن ترجمه:"الله تعالى كے نام ہے (شروع كرتا ہول) جس كے علاوہ كوئى اور عبادت كے لائق نہيں ہے وہ بڑا مہر بان اور نہايت رحم كرنے والا ہے اے اللہ! آپ ميرے ہے مم اور

میری ہر پریشانی کو مجھ سے دور فرمادیں۔"

کھاناشروع کرنے کی دعا

بسم الله وعلىٰ بركة الله

ترجمہ: ''(ہم بیکھانا) اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی برکت سے (کھاتے ہیں)۔''

### کھانے سے فارغ ہونے کی دعا

الحمد لله الذى اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمين ترجمه: "تمام تعريفين الله تعالى كيلئ بين جس نے جمين كھلايا، پلايا اور مسلمانوں ميں بنايا۔"

## جب دعوت كاكهانا كهائے توبيد عايڑھے

اللُّهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني

ترجمه: "ا الله! آپ اس كوكلائي جس في ميس كطلايا اورآپ اس كو بلائي جس

نے ہمیں بلایا۔''

# جب کپڑا پہنے توبید عاپڑھے

الحمد للله الذى كسانى مآ اوارى به عورتى واتجمل به فى حياتى ترجمه: "تمام تعريفيس اس الله تعالى كے لئے ہيں جس نے مجھے وہ كپڑے پہنائے جن ميں اپناستر ڈھانكتا ہوں اور ان سے اپنی زندگی میں زینت حاصل كرتا ہوں۔"

#### دعااستخاره

دور کعت نفل پڑھنے کے بعد:

اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك و استلك من فضلك العظيم فانك تقدر والااقدروتعلم والااعلم و انت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا.

يتير النظافية

يہاں پراس مقصد کا ذکریا تصور کرے

الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبة امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیه و ان کنت تعلم ان هذا

(يہاں پراس مقصد كاذكريا تصوركرے)

الامر شرلي في ديني و معاشى و عاقبة امرى فاصرفه عنى واصرفني عنه واقدرلي الخير حيث كان ثم ارضني به

کسی کورخصت کرنے کی وعا

استودع الله دینک و امانتک و خواتیم عملک ترجمہ: میں تمہارے دین تمہاری امانت اور تمہارے عمل کے انجام کارکواللہ تعالیٰ کے سیر دوحوالے کرتا ہوں۔''

> سوارہونے لگے توبید عایر مھے سے اللہ

ترجمہ:"الله تعالیٰ کے نام کے ساتھ (میں سوار ہوتا ہوں)۔"

سواری کی پیٹھ پر بیٹھےتو بیدعا پڑھے

الحمد لله سبحان الذي سخولنا هذا وماكناله مقرنين. وانا الى ربنا لمنقلبون.

ترجمہ: ''تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں جس نے اس (سواری) کو ہمارے قابو میں کر دیا (ورنہ) ہم اس کو قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔اور بلاشبہ ہم (مرنے کے بعد) اپنے رب کے پاس ضرورلوٹ کرجائیں گے۔''

سفرہے واپس آنے کی دعا

آئبون تآئبون عابدون لربنا حامدون ترجمہ:"ہم (ابسفرے) اوٹ رہے ہیں (اپنے گناہوں ہے) توبہ کرتے ہیں۔

يتين النظالي

الله تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں۔''

# شہر میں داخل ہونے لگے توبید عایر ہے

اللهم بارك لنا فيها (تين بار)اللهم ارزقنا جناها و حببنآ الى اللهم المرك لنا فيها (تين بار)اللهم المرقنا جناها و حبب الله المنا

ترجمہ:''اےاللہ!اآپ ہمیں اس بہتی میں خیر و برکت عطافر مائیں۔اےاللہ! آپ ہمیں اس بہتی کے ثمرات (ومنافع) عطافر مائے اور اس بہتی والوں میں ہماری محبت ڈال دیجئے اور اس بہتی کے نیک لوگوں کی محبت ہمیں عطافر مائے۔''

# جب کسی منزل پراترے توبید عاپڑھے

اعوذ بكلمات الله التآمات من شرما خلق

ترجمہ:''میں ہراس چیز کے شرہے جواللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے پناہ جا ہتا ہوں۔''

# جب کوئی مصیبت پیش آئے توبید عابڑھے

انا لله و انا اليه راجعون اللهم عندك احتسب مصيبتي فاخرجني فيها وابدلني منها خيراً

ترجمہ:''بے شک ہم تواللہ تعالیٰ ہی کے (بندے) ہیں اور بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔اے اللہ! میں آپ کی بارگاہ میں یہ مصیبت پیش کرتا ہوں۔ پس آپ کی بارگاہ میں یہ مصیبت پیش کرتا ہوں۔ پس آپ مجھے اس مصیبت پر اجرعطا فرمائیں اور اس کے بدلے اس سے بہتر (نعمت)عطافرمائیں۔''

# جب کوئی مشکل پیش آئے تو بید عابر مھے

اللّٰهِم لاسهل الا ماجعلته' سهلاً و انت تجعل الحزن سهلاً اذاشئت ترجمه:''اے الله! صرف آسان وہی چیز ہے جس کو آپ آسان بنا کیں۔اور آپ جلدسوم ۱۲۴۳

ينيث النظافية

جب جا ہیں غم کوآ سان کردیں۔''

جب نیاحیا ندد تکھے تو بید عاپڑھے

اللَّهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربى و ربك الله

ترجمہ:''اےاللہ! آپاس جاندکو ہرکت وایمان' سلامتی واسلام اور ہراس نیک عمل کی تو فیق کے ساتھ نکالئے جو آپ کو پسند ہوا ورجس ہے آپ راضی ہوں۔اے جاند! میرااور تیرا دونوں کارب اللہ تعالیٰ ہے۔''

جب آئینه دیکھے توبید عایر ہے

اللهم انت حسنت خلقي فحسن خلقي

ترجمہ:''اےاللہ! آپ ہی نے میری صورت اچھی بنائی ہے۔ آپ ہی میرے اخلاق اچھے بنادیجئے۔''

جب کوئی خوشی کی بات دیکھے تو بید عابڑھے

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات

ترجمہ:''تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس کے انعام سے نیک کام پورے ہوتے ہیں۔''

جب کوئی نا گواری پیش آئے تو بید عا پڑھے

الحمد لله على كل حال

ر جمہ: "ہرحال میں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے تمام تعریفیں"۔

جب غصه آئے توبید عایر ہے

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم٥

ترجمه:''میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ جا ہتا ہوں۔''

# جب مجلس سے فارغ ہوکراٹھے تو بید عابڑھے

سبحان الله وبحمده سبخنک اللهم و بحمدک اشهد ان لا الله الا انت استغفرک و اتوب الیک

ترجمہ: 'اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور انہی کے لئے تمام تعریفیں ہیں'ا سے اللہ! میں آپ ہی کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرتا ہوں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے' میں آپ ہی سے مغفرت چاہتا ہوں اور آپ ہی کی طرف سے رجوع کرتا ہوں۔ (توبہ کرتا ہوں)۔'

# جب مغرب کی اذ ان سنے تو بید دعا پڑھے

اللّٰهِم هٰذا اقبال لیلک و ادبار نهارک واصوات دعاتک فاغفرلی ترجمہ:''اے اللہ! ہے، آپ کی رات کے آئے ون کے جانے اور آپ کے پکارنے والول کی پکار کاوقت ہے(اس کی برکت ہے) مجھے معاف فرماد یجئے۔''

# جب گھر میں داخل ہوتو بید عا پڑھے

اللهم اني اسئلک خير المولج و خيرالمخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا و على الله ربنا توكلنا

ترجمہ: ''اے اللہ! میں آپ ہے گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی خیر و برکت مانگا ہوں۔ (بیعنی میرا گھر میں داخل ہونا اور نکلنا خیر کا ذریعہ ہے) اللہ تعالیٰ ہی کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہی کے نام کے ساتھ گھر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہمارے رب ہیں ہم نے ان پر بھروسہ کیا۔''

# جب سونے لگےتو بیدد عاپڑھے

اللُّهم باسمك اموت و احيلي

ترجمہ: ''اےاللہ! میں آپ کے نام ہے ہی مروں گااور آپ کے نام ہے ہی جیتا ہوں۔''



**مہمان کا اوب** مہمان کے ساتھ خود بھی کھانا کھاؤ۔

مہمان کے لئے حدے زیادہ تکلف نہ کرو۔

بد محدکے دروازہ پر بیشاب نہ کرو( ورنہ محبد میں بد بوہو جائے گی)

عورتول کی تابعداری

مردعورتوں کی تابعداری کرنےلگیں گےتو ہلاک ہوجا ئیں گے

موت کی آ روز نه کرو\_ ( کیونکه زندگی میں نیکوں کی نیکیاں بڑھتی ہیں اور بدکار کوتو به نصیب ہونے کی امید ہے)۔موت کو یاد کرنے میں صدقہ کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے۔مردول کو برانہ کہا کرو۔

مریض کےسامنے بیٹھ کرمت کھاؤ

مسواک والی نماز: مسواک کئے ہوئے وضو ہے دورکعتیں پڑھنا بغیرمسواک کی حالیس رکعتوں ہے بہتر ہے۔

مريض

مرض دفعةُ آجا تا ہا ور تندری آ ہستہ آ ہستہ آتی ہے۔

مظلوم

مظلوم کی بددعاہے بچویعی ظلم اورایسے کام نہ کروجس سے کوئی مظلوم تمہارے لئے بددعا کرے مکارود ھوکہ ماز

مکاری اور دھوکہ بازی کی سزادوز خے۔

انبياءكا تذكره

انبیاء کا یاد کرنا عبادت کی طرح ہے۔ ( یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے دینی کمالات کا تذکرہ کرنا جس سے ایمان وعمل میں قوت پیدا ہوتی ہے )

قبر

یاد کرنا قبر کاتم کوجنت ہے قریب کرے گا۔

خاموشي

خاموشی اختیار کرواس سے شیطان مغلوب ہوتا ہے۔

جنت كاراسته

ہرشے کے لئے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کاراستملم ہے۔

قناعت

قناعت ایسامال ہے جو بھی تمام ہی نہیں ہوتا اور ایساخز اندہے جو بھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ فکر و در د

قرض کی فکر کے برابر کوئی فکرنہیں ہے اور آ تکھ کے در د کے برابر کوئی در دنہیں ہے۔

يتشر النظائية

يهلى منزل

ا قبرآ خرت کی منزلوں میں سے ایک پہلی منزل ہے۔

طواف

طواف بھی (اکثراحکام اورثواب میں) نماز کی طرح ہے پس اس میں کلام بہت کم کیا کرو۔ طلب حلال

طلب کرنا حلال کا جہاد کے مانند (فرض اور باعث ثواب) ہے۔

عمامه

عمامه پهن کرنماز پڑھنے کا ثواب بغیرعمامہ کے نمازے ستر درجہ زیادہ ہے۔

علم کا طلب کرنا (بقدرضرورت) فرض ہے۔

علم کورو کنا (بعنی باوجود ضرورت کے بخل کرنا) جائز نہیں۔

شوال کےروزے

عیدالفطر کے بعد (شوال کے مہینے میں) جس نے چھروزے رکھے اس نے گویا تمام سال روزے رکھے (یعنی ای قدر رُواب ملے گا)

بركت والي

عورتوں میں جس کا مہرسب سے ہلکا ہووہ سب سے زیادہ برکت والی ہے۔

ظلم وظالم

ظلم کرنے والے اور ان کے مددگارسب دوزخ میں جائیں گے۔

ظلم کرنا قیامت کے دن اندھیرے کا باعث ہوگا (نیک بندوں کے لئے بل صراط پرنور

ہوگااور ظالم اندھیرے میں ٹھوکریں کھائیں گے )۔

يتشر النظايل

#### خاتمه

صرف خاتمہ پرعمل کا اعتبار ہے یعنی موجودہ حالت کو دیکھ کر کوئی قطعی حکم نہیں لگا سکتے معلوم نہیں انجام کیا ہو۔

صبر

صبر کرنامصیبت پر بردی عبادت ہے بعنی اس میں بھی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ قبل نہ کرو

ضعیف' بوڑھے' بچے اورعورت کو (جہاد میں )قتل نہ کرو۔

#### مال كازمانه

ضرورتم پرایک ایساز مانه آئے گا جس میں دینارو درہم ہی نفع دے گا۔ یعنی بغیر مال کے کام ہی نہ چلے گا۔

#### امانت

صان نہیں ہے امانت رکھنے والے پر یعنی اگر کوئی شخص کسی کی چیز امانت رکھ لے اور وہ اتفاقیہ بلااس کی غلطمی کے ضائع ہوجائے تو اس پر تا وان نہیں ہے۔

#### بيوي كاخرج

شوہرجو کچھاپی بیوی کودیتا ہے اس میں صدقہ کے برابر ثواب ہے۔

### قرض

شہید ہونے سے قرض کے علاوہ سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

#### كفايت شعاري

خدا تعالیٰ اس بندہ پر رحم فرمائے۔جوحلال روزی کمائے اور کفایت شعاری ہے خرچ کرے اور اپنی حاجت اور ضرورت کے دن کے واسطے پس انداز کرے۔

يتت النظامة

### پاکەال

۔ خدا تعالیٰ خود بھی پاک ہے۔اور پاک مال ہی کو قبول فرما تا ہے۔ یعنی حرام سے صدقہ دینا خدا کی جناب میں مقبول نہیں بلکہ بخت گناہ کا باعث ہے۔

#### خطكاجواب

خط کے جواب کا بھی ایسا ہی حق ہے جیسے سلام کے جواب کا حق ہے۔ یعنی سلام کی طرح خط کا جواب بھی ضروری دینا جاہئے۔

### بال بچوں کاحق

خرچ کرنے میں اپنے اہل وعیال سے شروع کرو(بیہ نہ ہووہ تنگی اور فاقہ میں بسر کریں اورتم مال لٹاؤ) خدا تعالیٰ کووہ بندہ بہت عزیز ہے جواپنے عیال کوزیادہ نفع پہنچائے۔

### دهوب میں نه بیٹھو

دھوپ میں (زیادہ دیر تک) نہ بیٹھا کرو۔اس سے کپڑے خراب ہوجاتے ہیں (بدن میں سے )بد بوآنے لگتی ہےاور چھپی ہوئی بیاریاں نکل آتی ہیں۔

#### دوآ وازیں

دوآ وازیں دنیااورآ خرت میں لعنت کا سبب ہیں' خوشی کے وقت راگ با جااور مصیبت عے وقت چیخنا چلانا۔

#### دوست

دودوستوں میں بھی جگہ تنگ نہیں ہوتی یعنی وہ ذرای جگہ میں مل کرآ رام سے بہ خوشی بیٹھ جاتے ہیں۔

#### تابينا كاحق

نابینا کوسلام نہ کرنا بڑی خیانت ہے بیعنی ہے جھے کر کہ بیتو نابینا ہے ہمارے پاس کو گزرنے کی اس کو کیا خبر ہوگی

نماز

نمازے بڑے بڑے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

زناكاوبال

زناکے وبال ہے مفلسی آ جاتی ہے۔

افضل اعمال

ا کمال میں زیادہ افضل نماز کو وقت پر پڑھنا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ مومن کا زیور

مؤمن کازیوروہاں تک پنچےگا۔جہاں تک وضوکا پانی پہنچتا ہے۔ یعنی قیامت کے روزجنتی زیورہاتھ پاؤں میں وہاں تک پہنائے جائیں گے جہاں تک وضومیں دھوئے جاتے ہیں۔ سونا اور رکیتم

سونااورریشم میریامت کی عورتوں کے لئے حلال ہے مردوں پرحرام ہے۔

اہل وعیال کاتحفہ

سفرے واپس آ وُ تواپنے اہل وعیال کے لئے کچھ تحفہ ضرور لیتے آ وُ۔ کچھ نہ ملے تو پھر ہی اٹھالا وُ۔(پیلطور تا کیداورمبالغہ کے فرمایا) سے احداج

سياتا جر

سیاتا جرجنت کے درواز وں سے ندروکا جائے گا۔

ولدالزنا

ولدالزنااگر ماں باپ کی طرح برے عمل کرے تو بیتینوں میں سب سے زیادہ بدتر ہے۔ ولدالزنا پراس کے ماں باپ کا پچھ گناہ نہیں ہے۔ • سے

خلال كرنا

وضو کرتے ہوئے (انگلیوں میں) اور کھانے کے بعد (دانتوں میں) خلال کر \_

والول پرخداتعالیٰ رحم فرمائے گا۔

#### وعظ كاادب

لوگوں کو (وعظ ونصیحت کی یا حدیث نبوی صلی الله علیہ وسلم کی ) با تیں سناؤ تو اس طرح نہ سناؤ جس سے وہ گھبرا جائیں اوران کے لئے ان باتوں یاا حادیث پڑمل کرنا دشوار ہوجائے۔ سا

بچاور پاگل

بچوں اور مجنونوں کو سجد ہے علیحدہ رکھو۔ (بعنی ان کو سجد میں نہ آنے دو)

لعنتى عورتيں

لعنت ہوگی خدا کی انعورتوں پر جوقبروں پر جاتی ہوں۔

فقراء يراحسان

فقیروں پردنیامیں احسان کروقیامت میں ان کے لئے بڑی دولت اور مرتبہ ہوگا وہاں تم پراحسان کریں گے۔

حاجي كاظلم

جس نے مج کیااور (خواہ کواہ بلاعذر)میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پرظلم کیا۔

جمعه کی موت

جومسلمان جمعہ کے روز مرجائے قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔

مسی کے کام آنا

جوفخص اینے (اسلامی ) بھائی کی حاجت (پوری کرنے) میں کوشش کرے گا خدا تعالیٰ اس کا بھی کام پورا کرے گا۔

گرم کھا نانہ کھاؤ

کھانا جب تک ٹھنڈا نہ ہونہ کھاؤیعنی اتنا تیز گرم نہ کھاؤ جس میں گرمی کی شدت ہواور

يتين النظامة

باتھ منہ جلنے کا خطرہ ہو۔

#### دسترخوان كاادب

کھانا جب تک سامنے سے ندا ٹھالیا جائے دسترخواں سے نداٹھو۔

### چيز لينے کا ادب

کسی ہے جب کوئی چیز لوتو اس کو دکھا کرلو۔ (مثلاً کسی نے کہد یا کہ میراصندوق کھول کرایک روپیہ لے جاؤتو وہاں سے نکال کراہے دکھا دواس میں بڑتی مصلحت ہے۔ دیکھونمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی اچھی تعلیم دی ہے )

#### دعوت کھانے کا ادب

کھانا رکھا جائے تو پہلے قوم کا سردار شروع کرے یا کھانے کا مالک یا جوشخص مجمع میں سب سے بہتر ہو۔

#### طلبحلال

حلال روزی طلب کرنا ہرمسلمان پر واجب ہے۔

حلال روزی طلب کرنا بھی ایک طرح کا جہاد ہے بعنی اس میں بھی بہت برا اثواب ملتا ہے۔

### نايبنديده حلال

حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز خدا تعالیٰ کے نز دیک طلاق ہے (اگر بلاضرورت ہو)۔

### حق کہو

حق بات کہوا گر چہلوگوں کو تلخ ( کڑوی)معلوم ہو۔

#### آ سان روزه

جو خص تین کام کرے وہ آسانی ہے روزہ رکھ لے گا۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پٹے

(پیاس کے غلبہ میں پہلے ہی بہت سا پانی نہ پی جائے جس سے بڑا نقصان ہوتا ہے ) سحر کا کھانا کھائے۔قیلولہ کرے ( دوپہر کوذرا آرام کرے )

ساقطكانام

جوحمل گرجائے اس کا بھی نام رکھ دیا کرو۔

سرندر ہاتو تصویر یندر ہی

جب سرکٹ گیاتو تصویر ندرہی \_ یعنی وہ کراہت اور ممانعت کا حکم ندر ہاجوتصویر میں ہوتا ہے ا

عالم نافع

جس عالم کے علم سے مخلوق کو نفع پہنچے وہ ہزار عابدوں سے بہتر ہے۔

مروت وصلدرخمي

جوهخص تمهاری عیادت (بیار پری) کونبیس آتا (تم)اس کی بھی عیادت کرو۔اور جوشخص تم کوتحفهٔ نبیس دیتا (تم)اس کو بھی تحفیدو۔

جری گناه گار

جو شخص ہنتے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتا ہوا دوزخ میں جائے گا۔ یعنی گناہ سے شرمندہ نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑی جراُت اور بے با کی ہے ہنسی مذاق اڑا تا ہوا گناہ کرتا ہے۔ ۔

محبوب كاذكر

جو خص جن چیزے محبت رکھتا ہے اس کا ذکرا کثر کرتا ہے۔

اہل بیت سے بھلائی

جوشخص میرے اہل بیت کے ساتھ کوئی بھلائی اوراحسان کرے گامیں اس کو قیامت میں (اس کا) بدلہ دوں گا۔

سحياعشق

عشق (صادق) میں مرجانے سے شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ (یعنی اللہ تعالیٰ کے عشق میں )

#### عصركے بعدسونا

جوشخص عصرکے بعد سوئے اگراس کی عقل ماری جائے تواہیے آپ ہی کو ملامت کرے یعنی نہاس وفت سوتانہ عقل میں فتورآتا۔

#### دس محرم کا دن

جو شخص عاشورہ کے دن (۱۰محرم کو) اپنے اہل وعیال پروسعت کرے ( کھانے پینے کا سامان ہر روز ہے کسی قدر زیادہ اور اچھا کرے ) خدا تعالیٰ تمام سال اس پروسعت اور فراغت کریں گے۔

# استادوشا گرد کی تعظیم

جس سے علم سیھتے ہو۔اس کی تعظیم کرو۔جس کوسکھلاتے ہواس کی بھی تو قیر کرو۔ بعنی جس طرح استاد کی تعظیم شاگر دوں پر واجب ہے اس طرح استاد بھی شاگر دوں کو ذلیل نہ سمجھے۔

## گھر کی برکت

جس گھر میں بچنہیں ہوتے اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔

### توبه کیا کرو

تم خدا ہے تو بہ کیا کرو( دیکھو ہا وجود نبی ہونے کے ) میں خود ہرروز سومر تبہ تو بہ کرتا۔ م

### عفت كى حفاظت

تم زناہے بچو گے تو تمہاری عورتیں بھی بچی رہیں گی۔

### والدييحسن سلوك

تم اپنی باپ سے اچھاسلوک کروتمہاری اولا دتم سے اچھاسلوک کرے گی۔ مس**واک کے فو ائد** 

مسواک کرنے سے منہ صاف رہتا ہے اور خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔

مقروض قیدی ہے

مقروض شخص قبر میں قیدی کی طرح پڑا ہوا خدا تعالیٰ سے رہائی کی فریاد کرتا رہتا ہے۔ یعنی جب تک قرض ادانہ ہوجائے یا قرض دینے والا معاف نہ کردے۔

سردار كى تعظيم

مسر میں ہوں کا سردارا گرتمہارے پاس آئے تواس کی تعظیم کرو۔

ميز بان كى رعايت

کُنْمیٰ کے گھرمہمان ہوتو ان کی اجازت کے بغیر (نفل) روزہ ندرکھو۔ (شایدتمہارے روزہ سے ان کودفت ہو۔)

مز دور کومز دوری بتلا دو

مزدورکومقررکروتواس کی اجرت (پہلے ہی) بتلا دوتا کہ (بعد میں) جھگڑا نہ ہوجائے۔ دِ نیا

یانی پرچل کرجس طرح کسی کے پاوک خشک نہیں رہ سکتے ای طرح دنیامیں سے نیج کررہ نہیں سکتا۔ برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے۔

بهترشخص

بہتر وہ شخص ہے جوآ خرت کود نیا کے لئے نہ چھوڑےاورد نیا کوآ خرت پر نہ چھوڑےاور لوگوں پر بوجھ نہ ہے یعنی دینی کا م کرنے کے ساتھ دنیا کے کاروبار کرتارہےاور بے کارمختاج بن کردوسروں پراپنابوجھ نہ ڈالے۔

جاہل وبد کارے بچو

بہت سے عابد جاہل ہوتے ہیں اور بہت سے عالم بدکار ہوتے ہیں۔تم جاہل عابدوں اور بدکارعالموں سے بچتے رہنا۔

بزابخيل

بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میراذ کر ہواوروہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔

ينت النظالية

نبرى يالنا

بكرى بإلنابركت كاسبب ہے۔

جاہل مفتی

بغیرعلم کے جو مخص لوگوں کوفتو کی دے فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں۔

احيقاتخص

اچھاوہ خص ہے جوقر آن کوسیکھےاور سکھائے۔

آ دمی کااول و آخر

آ دمی خاک سے پیدا ہوا ہے اور خاک ہی میں مل جائے گا۔

رحم كرو

تم ابل زمین پررهم کروخدا تعالی تم پررهم فر مائے گا۔

التّدے مانگو

تم حاجتوں کوخدا تعالیٰ ہے مائلویہاں تک کہنمک بھی (اللہ تعالیٰ ہی ہے مائلو۔) رور رور ک

برابھائی

بڑے بھائی کارتبہ باپ کی طرح ہے۔

بر ى نالائقى

بازار میں کھا نابڑی نالائقی ہے۔

بہلے سلام بعد میں کلام

بات کرنے سے پہلے سلام کرنا جاہئے جو شخص سلام کرنے سے پہلے ہی بات شروع کر دےاس کو جواب نہ دو۔

ينت النظائية

رزق

آ دمی کی موت جیسے ہرجگہ اس کو تلاش کر لیتی ہےا ہیے ہی اس کارزق بھی ہرجگہ تلاش کر کے پہنچ جاتا ہے۔

دنياوآ خرت كاساتھ

آ دمی جن لوگوں کودوست رکھتا ہے (دنیا اور آخرت میں انہیں کے ساتھ ہوگا)

مالكاحق

اگر ماں اور باپ دونوں ایک ساتھ پکاریں توپہلے ماں کوجواب دینا چاہئے۔

تحفه دياكرو

ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرواس ہے محبت بردھتی ہے۔

عيال برتنگي

اینے اہل وعیال پر جوشخص (باوجود قدرت کے ) تنگی کرے وہ خدا تعالیٰ کے نز دیک نہایت مبغوض (جس پراللہ تعالیٰ کاغصہ ہو)اور ناپندیدہ ہے۔

ايتاجرو!

اے تاجرو! جھوٹ سے بچتے رہو۔

باتب



مُعجزه کیا ہے مُعجزه کیا قیم مُعجزه اور جَادُومیں فرق وغیرہ مُعجزه اور جَادُومیں فرق وغیرہ

# مُعجزه كيك

### معجزات كيول وكهائے جاتے ہيں؟:

واضح رب كدانبياء كيهم السلام اس عالم مين تشريف لاكرعالم انساني كو ايك ايسے غير محسوس عالم سے خبر دار کرتے ہیں جو عام نظروں میں صرف غیرمحسوس ہی نہیں ہوتا، کچھ غیر معقول بھی ہوتا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہاس عالم کے ماوراءایک دوسراعالم بھی ہے جواس سے کہیں زیادہ وسیع ،کہیں زیادہ یا ئیداراور برازعجا ئبات ہےاور بیتمام عالم ایک ایسی ہستی کی مخلوق ہیں جوان سب سے ماوراہے جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ کا وجود وعدم ہے،اس عجیب دعویٰ کے ساتھ وہ دوسرا عجیب دعویٰ میجھی کرتے ہیں کہاس "وراء الوراء" ہستی کی جانب ہے وہ اس کے پیغیبر ہیں اور اب دارین کی فلاح وصلاح صرف ان ہی کی انتباع پر منحصر ہے۔ چونکہ انسان ہمیشہ سے صرف اینے مشاہدات وتجربات پریفین کرنے کا عادی رہاہے اور محض عقلی طور پرکسی بات کا اگر وہ یقین کرتا بھی ہے تو اس کا جواس کے مشاہدات کا ثمرہ ہوتی ہے،اس لئے رسولوں کےان غائبات برجزم ویقین حاصل کرنے کے لئے وہ کسی نہ کسی سائنٹیفک طریقہ کا متلاثی رہتا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس کے سامنے یہاں کوئی ایسا طریقه موجودنہیں ہوتا اس لئے وہ دعوت انبیاء کی فوری تصدیق کرنے میں کچھ معذوری سی محسوس كرتا ہے اس لئے بیضروری ہوا كہ انبیاء ملیم السلام تشریف لاكر دنیا كے سامنے ایک "جديد طريقة استدلال" كا آغاز كريس جوعالم" غائبات" يرايمان لانے كے لئے انسانی فطرت کو بہت آ سانی کے ساتھ مطمئن کر سکے اور وہ یہی ہے کہ ان کی فطرت کے مطابق ایسے

دلائل پیش کریں جن کا تعلق مشاہدات ہی ہے ہو، ان ہی کا نام "معجزات وخوارق عادات" ہے، جب ایک سلیم الفطرت انسان اپنی آنھوں سے بید کھے لیتا ہے کہ اشیاء میں خواص وتا ٹیر کا جواصول اس نے اپنے ذہن سے تراش رکھا تھا وہ خود باطل تھا تو اب اس میں ایک ایس بالاتر طاقت کے تسلیم کرنے کی قابلیت پیدا ہوجاتی ہے جوخود مادہ کا خالق ہواور اس کے تمام خواص کا بھی خالق ہو، اور چونکہ ایک مشاہدہ دوسرے مشاہدہ کی تکذیب کرسکتا ہے اس لئے اس کو یہ یقین کرلینا آسان ہوجاتا ہے کہ جس طرح مادہ کے بیخواص مادہ میں کسی قدرت کی جانب سے پوشیدہ رکھے گئے تھے اس طرح اس کی قدرت سے سلب بھی ہو سکتے ہیں اور اس طرح رفتہ رفتہ اس میں تمام "غائبات" پریقین لانے کا رجحان پیدا ہونے لگتا ہے اور کم از کم طرح رفتہ رفتہ اس میں تمام "غیری ان سے کوئی انحراف باقی نہیں رہتا۔

پھر جب وہ یہ دکھ لیتا ہے کہ ان عجائبات کا رشتہ ان انبیاء میہم السلام کے ساتھ مربوط ہے تو اب اس کے لئے ان کے دعوی رسالت کی تصد ایق کرنے اورغیب کے سیح ترجمان ہونے ہیں بھی کی شک کی گنجائٹ نہیں رہتی، اگر مجزات وخوارق عادات بھی ''عالم اسبب'' بی کے محکوم تھہریں تو پھر جس طرح تمام عالم ان بی کے اردگر دحرکت کر رہا ہے یہ بھی اسی جنس کی ایک نوع ہوں گے جن کا راز اگر آج نہیں تو کل فاش ہوکر رہے گا، جنہوں نے خوارق عادات کو'' نوامیس طبیعیہ' بی کے تحت لانے کی کوشش کی ہے انہوں نے اس طرف نظر نہیں کی کہ اس صورت میں پھر مجزہ وخوارق کو'' آیات و دلائل'' نبوت ٹھیرانے کا مطلب کیا رہے گا، اگر قادر مطلق کی قدرت کا متلاشی اس کی قدرت علی الاطلاق کے مظاہر کا مثابدہ کرنا چا ہے تو آخروہ کہاں جا کر کرے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں '' احیاء واماتہ'' عادات کی بھی تصدیق کرنے والا دیگر خوارق عادات کی بھی تصدیق کر سکے، جنہوں نے ان حقائق کی قرآن کریم میں بھی تاویل کرڈالی عادات کی بھی تصدیق کر سکے، جنہوں نے ان حقائق کی قرآن کریم میں بھی تاویل کرڈالی معجزات کا تیجے عنوان '' آبیات و برا بین نبوت' ہے۔

حافظا بن تیمیّہ نے اپنی متعدد تصانیف میں بہت اصرار کے ساتھ اس پرزور دیا ہے

کہ مجزات وخوارق کا سیحے عنوان'' آیات و براہین' ہیں اور یہی عنوان قرآن کریم اور سلف نے اختیار فرمایا ہے اور مجز ہ کی سیحے حقیقت سیحے کے لئے یہی تعبیر آسان بھی ہے، لفظ آیت کا ترجمہ'' علامت اور نشانی'' ہے تواب بدایک بالکل سیدھی ہی بات ہے کہ جس طرح ہرشے کی شاخت کے لئے کچھ مخصوص علامات ہوتی ہیں جس سے وہ شے بہت جلد اور آسانی کے ساتھ پہچان کی جاتی ہے، اس طرح انبیاء علیم السلام کے ساتھ بھی کچھ الیمی' علامات و نشانیاں'' ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر بآسانی ان کی نبوت ورسالت کا یقین حاصل ہوسکتا ہے بس نشانیاں'' ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر بآسانی ان کی نبوت ورسالت کا یقین حاصل ہوسکتا ہے بس ان بی کانام'' آیات نبوت' ہے، اور چونکہ بیعلامات ان کے'' فرستاد و الٰہی'' ہونے کا واضح شوت ہیں اس لئے قرآن کریم نے ان کا نام'' برہان'' بھی رکھا ہے۔

حضرت موی علیہ السلام کو''عصا اور ید بیضاء'' کے دومعجزات عطا فر ما کر ارشاد ہوتا ہے: فذنک بر ھانن من ربک، کیکن پیظاہرہے کہ علامت اورجس چیز کی وہ علامت مقرر ہواس کے درمیان کوئی خصوصیت ہونی جاہئے تا کہ اس علامت کو دیکھ کر فوراً اس دوسری چیز کا یقین حاصل ہوسکے منطق کی اصطلاح میں ایسی علامت کا نام'' خاصہ' ہے، مثلاً ہم افق کی سفیدی کو دیکھتے ہیں تو فورا طلوع نہار کا یقین حاصل کر لیتے ہی ، ای طرح افق پرتار کی نمودار ہوتی ہے تواس کود کھتے ہی ہم کوشب کی آمد کا یقین ہوجا تا ہے، پس جس طرح ان محسوسات اوران کی علامات کے درمیان ایک ایسامحکم" ربط" موجود ہے کہ ایک کے وجود سے دوسرے پر استدلال کرنا معقول سمجھا جاتا ہے، ای طرح ضروری ہے کہ ''نبوت ورسالت'' اور ان کی''علامات و آیات'' کے درمیان بھی کوئی ایسا خاص''ربط'' موجود ہوجس کود مکھ کرایک مادہ پرست کے لئے بھی نبوت ورسالت کی معرفت کا دروازہ کھل جائے، پیظاہرہے کہ نبی ورسول کی ہستی خوداگر چیمسوس اور مشہود ہوتی ہے لیکن اس کی نبوت ورسالت محسوسات اورمشاہدات میں داخل نہیں، بیا یک '' غیبی'' حقیقت ہے اس لئے جو چیزاس کی علامت اورنشانی کی حیثیت ہے مقرر کی جائے اس کوبھی" عالم غیب" ہے کوئی صاف علاقه ہونا جائے خود مادہ اور مادہ کے خواص میں بیصفت موجود نہیں، وہ سب ایک عادی نظام کے تحت ہوتے ہیں اس لئے ان کودیکھ کرنبوت کے اقر ارکرنے کا کوئی داعیہ بیدا

نہیں ہوتا، لہذا قدرت انبیاء علیم السلام کے ساتھ کچھ ایسے خارق عادات افعال بھی ظاہر فرماتی ہے، جن کو فطرت انسانی '' نوامیس طبیعیۃ' سے خارج دیکھ کرایک دم چونک پڑتی ہے اور ان کے اساب وعلل کی جبتی میں پڑ جاتی ہے اور جب ان کو' اسباب عادیہ' سے خارج دیکھتی ہے تواس میں کی' نغیبی طاقت' کے اقرار کرنے کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے، علم کلام کی اصطلاح میں ایسے ہی افعال کا نام' ''مجزات' ہے آگر رہ بھی ظاہری علل واسباب کے مطابق ہوں تو وہ پینمبراور خدا کے باہمی ربط وعلاقہ کی دلیل کیوں کربن سکتے ہیں؟ کفاران کو دکھے کرآج نہیں تو کل رہ کہہ سکتے ہیں کہ بیتو فلاں سبب سے تھے، ای لئے انبیاء علیہم السلام بید اعلان کرتے رہتے ہیں کہ جیتے ہیں کہ بیتو فلاں سبب سے تھے، ای لئے انبیاء علیہم السلام بید اعلان کرتے رہتے ہیں کہ جیتے ہیں امام بخاریؒ نے اپنی کتاب میں ان کا عنوان '' علامات نبوت' رکھا ہے اور جن مؤلفین نے اس موضوع پر مستقل تصانیف فرمائی ہیں انہوں نے اپنی مؤلفات کا نام'' دلائل نبوت' رکھا ہے۔

حافظ ابن تیمید فرماتے ہیں کہ ''معجز ہ'' کے عنوان سے یہاں بہت کی الجھنیں پیدا ہوگئی ہیں جو پینکلز وں صفحات لکھنے کے بعد بھی سلج نہیں سکیں ،ہم یہاں ان مباحث کانقل کرنا موجب طوالت سیجھتے ہیں ، بالخصوص جبکہ بڑی بڑی بحثوں کے بعد بھی ارباب قلم کاقلم کی ایک رائے پر جم نہیں سکا ،کوئی کہتا ہے ''معجز ہ''اگر چدان ،ی اسباب علل کی ایک کڑی ہوتی ہے مگر بیضروری نہیں کدان اسباب کاعلم ہم کواس وقت بھی حاصل ہو ہوسکتا ہے کہ آئندہ زمانے میں اس کے اسباب ہم کو معلوم ہوجا ئیں اور کی کا خیال ہے کہ '' وہ اس سلسکہ اسباب ہی سے باہر ہوتا ہے'' چران بیانات کے ضمن میں جو مقدمات استعمال کے گئے اسباب ہی سے باہر ہوتا ہے'' چران بیانات کے ضمن میں جو مقدمات استعمال کے گئے کا خیاں سب کی اختہاء بھی صرف تجربیات اور ظنیات پر ہے ، بلکہ کی کی نے تو یہاں تک بھی کلی ڈوالا ہے کہ ''معجزات کا وجود خارج میں شایم کرنا ہی کیا ضروری ہے ، ہوسکتا ہے کہ صرف مخاطبین کے وجود ہو تو کا میں کا رخانہ ''وجود کا حب کا رخانہ ''وجود کی حب تھی او کہ بیاس کی دعوت کا سب کا رخانہ ''وجود خارج نے کھران کی دعوت کا سب کا رخانہ '' وجود کا رجی کے خاطبین بھی سب خارج میں موجود ہوتے خارجی'' کے ساتھ قائم ہے پھران کی دعوت کا عب خارج میں موجود ہوتے خارجی'' کے ساتھ قائم ہے پھران کی دعوت کے عظمین بھی سب خارج میں موجود ہوتے خارجی'' کے ساتھ قائم ہے پھران کی دعوت کے عظمین بھی سب خارج میں موجود ہوتے خارجی'' کے ساتھ قائم ہے پھران کی دعوت کے عظمین بھی سب خارج میں موجود ہوتے خارجی'' کے ساتھ قائم ہے پھران کی دعوت کا حیات

يتشر النظايل

ہیں اور ذہنی وخار جی وجود میں بدیمی فرق بھی سمجھتے ہیں، پھران کی ٹیریعت کا تعلق بھی تمام تر "خارجی وجود" ہے ہوتا ہے، اس لئے ہم ان مباحث کو دعوت انبیاء علیم السلام ہی کے خلاف مجھتے ہیں اوراس منطق پرا پناوفت صرف کرنااضاعت وفت الصور کرتے ہیں۔

معجزه کی حقیقت مجھنے کا کیچ راستہ:

اب رہا ہے اسکار کہ پھر معجزہ کی حقیقت سمجھنے کا راستہ کیا ہے؟ تو ہمارے نز دیک حق میہ ہے کہ معجزہ کی حقیقت کا پورے طور پرحل کردینا نبوت کی طرح مشکل ہی ہے بلکہ معجزات کی صحیح تفہیم'' نبوت'ا' کے اقرار کے بغیرممکن ہی نہیں،جس طرح کہ نبوت کی سیح تفہیم''الوہیت'' کے اقرار کے بغیرمکن نہیں ہاں جو شخص پہلے خدائی تشلیم کر لے، پھراس کے لئے نبوت کا اقرار کچھ مشکل نہیں رہتا،اورای طرح جونبوت کا اقرار کرلے،اس کے لئے معجزہ کی تصدیق کچھ مشکل نہیں رہتی، ہارے نز دیک معجزہ کی حقیقت سمجھنے کے لئے سب سے سیجھ راستہ صرف ایک ہے اور وہ بیہے کہ حدیثی اور قرآنی معجزات پر'' بحث ومناظرہ'' کئے بغیراوران ک' تاویلات' کے دریے ہوئے بغیر بار بارنظر ڈالی جائے تو سچھ عرصہ کے بعد مجمزہ کی ا جمالی حقیقت خود بخورد فرمن میں منقش ہوجائے گی ، گوا سکے اظہار پر پوری قدرت حاصل ہو یانه ہو،اس لئے یہاں ایک'' دہریہ'' کوجونہ الوہیت کا قائل ہونہ نبوت کا براہ راست مجزہ کی تفہیم ناممکن ہے، جبیہا کہ اقلیدس کی کسی ''شکل'' کی تفہیم ، اس کے ''مقد مات اور مُوقوف علیہاشکال'' کے بغیر ناممکن ہے،اب اگراس کا نام''جہل'' اور''اعتراف عجز'' ہے تواس حقیقت کےاعتراف کر لینے میں ہم کوکوئی تأ مل نہیں ہے۔

#### آبات الوہیت:

آیئے!ایک چھوٹا ساقدم ہم آگے بڑھا کیں اور شرعی روشنی میں'' آیات نبوت'' کا مفہوم کچھ بچھنے کی کوشش کریں، اس کے لئے ایک مختصر راستہ بیہے کہ پہلے ہم'' آیات الوہیت'' کا مطالعہ کریں پھر معجزات یعنی آیات نبوت کوآیات الوہیت کے پہلو یہ پہلور کھ کر سمجھ لیں ،قر آن کریم نے'' آیات الوہیت'' کواتنی شرح وبسط سے بیان فر مایا ہے کہ ان پر

تفصیلی نظر کرنی ایک طویل اور مستقل موضوع پر نظر کرنی ہے، لیکن جہاں تک اجمال سے دیکھاجا تا ہے وہ یا تو خوداس کی'' خالقیت'' ہے متعلق ہیں یاان'' تصرفات' ہے متعلق ہیں جواس کی مخلوقات میں مقدور بشری سے خارج نظر آتے ہیں، مثلاً زمین کونسل انسانی کے لئے قابل استقر ارور ہائش بنا دینا اور اس غرض کے لئے اس کے اطراف و جوانب میں مناسب طور پر پہاڑوں کا نصب کردینا، حیات حیوانی کی بقاء کے لئے اس میں پانی کے جشے بہادینا اور ایک ہی زمین میں اس کی مختلف غذاؤں کا سامان ودیعت فرمادینا، آسان کو کسی ستون کے بغیر ایک مضبوط اور مزین جیت بنادینا، آفاب و ماہتاب کا انسانی معیشت کے مطابق ایک نظام مقرر پر طلوع ہونا اور غروب ہوجانا، انسانی کاشت کے لئے پانی کے معلق بادلوں کو مخرکر دینا وغیرہ وغیرہ، بیسب افعال وہ ہیں جوانسانی قدرت نہیں رکھتا تو بے اختیارہ و ہیں جب انسان اپنی علمی وسعت کے باوجوداس عظیم الثان اور غیر متبدل نظام کودیکھتا اور کرکسی بالاتر ہت کے بھراس کی ذرہ برا برتبدیلی پراپنا اندرکوئی قدرت نہیں رکھتا تو بے اختیار ہو کرکسی بالاتر ہت کے سلیم کرلینے پر مجبور ہوجا تا ہے، اس کئے ان کا نام'' آیات الوجیت' کے وجود کے لئے شاہو صدیق ہیں۔

ندکورہ بالا بیتمام آیات اگر چہ ''مقدور بشری'' سے خارج ہیں، گر انسان ان کو ''خارق عادت' نہیں بجھتا اگر چہ بیصرف ایک ''مغالط' ہے کیونکہ بلحاظ حقیقت ہمارے اس ''نظام عادی' اورخارق عادت میں کچھزیادہ فرق نہیں ہے، پس جونظام ابتداء عالم سے محض قدرت کی فیاضی سے ہمارے مشاہدہ میں چلاآ تا ہے، ہم اس کو''نظام عادت' سے تعبیر کرنے لگتے ہیں اورای کا نام''نوامیس طبیعیہ''رکھ دیتے ہیں، اگر ابتداء سے عالم کی عادت ' کرنے لگتے ہیں اورای کا نام''نوامیس طبیعیہ''رکھ دیتے ہیں، اگر ابتداء سے عالم کی عادت اس کے برخلاف ہوتی تو ای کوہم''نظام عادی'' کہنے لگتے، مثلاً اب جو''نظام ولادت' انسان کی دوصنفوں کے اتصال سے قائم ہے، ہم اس کو''طبعی نظام' ' سجھتے ہیں، لیکن اگر ابتداء ہی سے انسانی پیدائش صرف ایک صنف سے ہوا کرتی تو یقینا ہم اس کا نام''نظام ابتداء ہی سے انسانی پیدائش صرف ایک صنف سے ہوا کرتی تو یقینا ہم اس کا نام''نظام عادی'' رکھتے ، آخر بہت سے حشرات الارض اب بھی ایسے موجود ہیں جواتصال جنسی کے بغیر پیدا ہوجاتے ہیں اور دنیا اس کو ان کا ''عادی نظام'' شجھتی ہے، پس' عادی'' اور ' غیر پیدا ہوجاتے ہیں اور دنیا اس کو ان کا ''عادی نظام'' شجھتی ہے، پس' عادی'' اور ' غیر پیدا ہوجاتے ہیں اور دنیا اس کو ان کا ''عادی نظام'' سجھتی ہے، پس' عادی'' اور ' غیر پیدا ہوجاتے ہیں اور دنیا اس کو ان کا ''عادی نظام'' سجھتی ہے، پس' عادی'' اور ' غیر پیدا ہوجاتے ہیں اور دنیا اس کو ان کا ''عادی نظام'' سجھتی ہے، پس' عادی'' وار ''غیر پیدا ہوجاتے ہیں اور دنیا اس کو ان کا ''عادی نظام'' سجھتی ہے، پس' عادی'' وار ''غیر

عادی" کافرق خالق کی نظر میں کچھ ہیں صرف ہمارے تجربے اور مشاہدہ کافرق ہے۔ خرق عادت کامفہوم:

تاہم قدرت ہمارے تجربیات اور مشاہدات کے برخلاف بھی انبیاء کیہم السلام کے ہاتھوں پر ہمیشہایسےافعال ظاہرِ فرماتی رہی ہے جن کوہم بھی خارق عادت سمجھتے ہیں اگر چہ جب "مجموعهُ عالم" میں کچھ" شخصیات بارزہ" کے ذریعہ سے ہمیشہ ایسے افعال کانمودار ہوتے ر ہنا عالم کی'' عادت'' میں داخل ہے تو پھر مجموعہ عالم کے لحاظ سے ان کو بھی خارق عادت کہنا محل تأمل ہونا جاہے ،اب اگران کو' خارق عادت'' کہا جاسکتا ہے تو صرف اس معنی ہے کہ وہ عالم کی روز مرہ کی عادت نہیں، بلکہ خاص خاص زمانے اور خاص خاص افراد کے دور کی "عادت" ہیں لہذااب ایک بحث یہ بھی ضروری ہے کہ" خارق عادت" کامفہوم کیا ہے؟ د يكھئے بيكسوف وخسوف عالم روز مرہ كى عادت تونہيں تا ہم ان كوبھى ہم عالم كى'' عادت'' ميں شار کر لیتے ہیں اور'' خارق عادت''نہیں کہتے اس طرح ہمارے اصطلاحی خوارق کا ظہور بھی جب عالم کی مجموعی تاریخ میں مختلف زمانوں میں ثابت ہے تو ان کا نام بھی'' خارق عادت'' کیوں رکھا جائے، یہاں کسوف وخسوف کے ساب معلوم ہونے اور انبیاء علیہم السلام کے خوارق کے اسباب معلوم نہ ہونے سے ان کے خوارق عادات ہونے میں کیا فرق بر تا ہے، بالفرض اگرہم کو کسوف وخسوف کے اسباب معلوم بھی ہوں تو کیاان کے تغیر و تبدیل پر کسی کو کسی نوع کی ادنیٰ قدرت بھی حاصل ہے؟ پھر جن اساب عالم کا ہم کو گھمنڈ ہے اس کا حاصل میہ ہے کہ جس طرح وہ'' نظام'' آج حرکت ارضی کی بناء پر درست ثابت ہوتا ہے اس طرح ہیئت بطلیموی کی بناء پر بھی سیحیح اتر تا ہے،مشاہدہ کا دعویٰ دونوں ہی نے کیا ہے،ہمیں اس وقت ان دونوں فریق کے'' نظریات'' ہے کوئی بحث کرنی نہیں ہے،ان میں جو بھی صواب برہو، کہنا صرف یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ''متضاد اسباب'' کے ساتھ ان کے مسببات کا نظام درست رہتا ہے تو اب اس لحاظ ہے خارق عادت کالفظ اور بھی دمبہم' بن جاتا ہے اب اگرخارق عادت کا کوئی مفہوم ہوسکتا ہے تو یہی کہ وہ عالم کی روز مرہ کی عادت نہیں ہے، اس لحاظ ہے کسوف وخسوف بھی خوارق میں داخل ہوں گے اوراسی لحاظ سے حدیث میں ان کو بھی

"آیات الوہیت" میں شار کرایا گیا ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحبزادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وفات پر جب سوف شمس ہواتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف لاکرایک بلیغ خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ ان المشمس و القمر ایتان من ایات اللہ اللے بعنی بیآ فتاب اور ماہتاب کی کی موت پر ماتم کرنے کیلئے گہن نہیں لگتے، بلکہ بداللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی ایک کھلی ہوئی علامت ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیدو برائے تو کرائت جو بھی کسی قادر مطلق ہستی برے برائے بی وہ جس کا در مطلق ہستی برائے برائے ہوئی کا کے اس نظام کوتو ڑ ڈالے۔

نظام فطرت اورنظام قدرت:

سلسلة "اسباب وعلل" جتنا بھی ہے وہ سب عالم کے لئے ہے، خالق عالم کے لئے نہیں کیونکہ خودعالم بھی اوراس کے اساب بھی سب کے سب اس کی مخلوق ہیں، ہم نے جب دنياميں قدم ركھ كراينے ماحول ميں ايك مقرر نظام ديكھااور حق ميں اس كوغير متبدل پايا توبس اٹھا کرای کانام'' نظام فطرت''رکھڈالا اور طرہ پیر کہ خالق کے حق میں بھی اس کوغیر متبدل قرار دے ڈالا، یہاں ایک حقیقت اچھی طرح سمجھ لینی جاہئے اور وہ بید کہ دین اسلام میں نظام فطرت، نظام قدرت ہے بالاتر نظام نہیں ہے بلکہ خود قدرت ہی نے'' نظام فطرت'' بنایا ہے یعنی اشیاء کی فطرت میں جو نظام بھی ہمارے مشاہدہ میں آتا ہے بیسب نظام ، نظام قدرت كے ماتحت ہے، اى لئے "فطرت" ہمہ وقت" قدرت" كى مختاج ہے، عالم ميں اشياء جس طرح خود مخلوق ہیں، اسی طرح ان کی فطرت بھی خوداللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، آ گ اگر جلاتی ہے توبیشک بیاس کی فطرت ہے مگراس میں جلانے کی فطرت پیدائس نے کی؟اس کے خالق نے بیآ گ کی فطرت کا کوئی طبعی اقتضاء نہ تھا،اس لئے جب بیہ ہے تواگروہ جائے تواپنے خلیل کی خاطراس خاصیت کو بدل بھی سکتا ہے، دیکھئے آگ ہمیشہ جلانے کا کام کرتی تھی، مگر جب حضرت خليل الله عليه الصلوٰة والسلام كوآگ ميں ڈالا گيا تو وہ نەصرف بير كەسردېر گئی، بلكه ان کے حق میں سلامتی کی ایک محل سرا بن گئی، حضرت مویٰ علیہ السلام ہاتھ میں ایک لاٹھی لئے کھڑے ہیں اوراس کے متعلق صرف اتناہی جانتے ہیں کہ وہ ان کے لئے سہارا اور بکریوں

فطرت کے مفہوم میں ایک مغالطہ:

قائلین مادہ کے نزدیک اشیاء اور ان کی فطرت میں لزوم عقلی ہے، جس طرح یہ نہیں ہوسکتا کہ آ فقاب طلوع کرے اور دھوپ نہ نگے، اسی طرح یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ آ فقاب طلوع کرے اور دھوپ نہ نگے، اسی طرح یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ آ فقارت اس سے متحلف ہوجائے، ان کے نزدیک فطرت اور اس کی تا شیرات بیسب اضطراری ہیں، بلکہ کہیں غیر شعوری بھی ہیں، اسی لئے ''نوالیس طبیعیہ'' اور قائلین فطرت کے نزدیک نظام عالم کے لئے کسی خارجی 'فاعل بالا رادہ'' کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس نظام عالم کے لئے خوداس کی فطرت ہی کا فی ہونا ہی مستعمل ہو گیا اور شدہ شدہ غیر شعوری طور پر دوسرا مقدمہ یعنی نظام فطرت کا کافی ہونا بھی ان کے ذہن شین ہوتا چلا گیا، حتی کہ جب کہیں فطرت کے ساتھ فطرت کا فاقی ہونا بھی ان کے ذہن شین ہوتا چلا گیا، حتی کہ جب کہیں فطرت کے ساتھ فدرت کا ذکر آ تا تو اس کو فطرت کے مرادف سمجھا جانے لگا، حالا نکہ دین اسلام میں '' نظام فطرت'' مخلوق ہون ظام قدرت کے تحت چلنا ہے، جب اسلامی عقائد اور اسلامی لٹریچ سے فطرت'' مخلوق ہون افرام قدرت کے تحت چلنا ہے، جب اسلامی عقائد اور اسلامی لٹریچ سے فطرت'' مخلوق ہونا مقدرت کے تحت چلنا ہے، جب اسلامی عقائد اور اسلامی لٹریچ سے فطرت'' مخلوق ہون اور نظام قدرت کے تحت چلنا ہے، جب اسلامی عقائد اور اسلامی لٹریچ سے فطرت'' مخلوق ہون اور نظام قدرت کے تحت چلنا ہے، جب اسلامی عقائد اور اسلامی لٹریچ سے فطرت'' مخلوق ہون اور نظام قدرت کے تحت چلنا ہے، جب اسلامی عقائد اور اسلامی لٹریچ سے فطرت' مغلوث ہونا ہوں کے تعدید جس میں '' نظام

يتين النظايظ

بیگانگی پیدا ہوئی تو کفرواسلام میں جوڑ لگانے والوں نے بیہ بہانہ تراش لیا کہ نظام فطرت اگر چہ نظام قدرت کے تحت سہی، مگرخود قدرت کا بیفیصلہ ہے کہ وہ اس نظام کو بدلے گنہیں، حالانکہ اس پر بھی غور کر لینا ضروری تھا کہ اس مسئلہ کی شاخیں اور کہاں کہاں تک پھیلتی ہیں کیا صرف اتنا کہنے ہے آئندہ بھی وہ قائلین فطرت کا ساتھ دیں گے کیا وہ اس عالمی نظام کو کسی ' فاعل بالارادہ' سے مستغنی شلیم کرلیں گے، کیا ' خواص اشیاء' کو مادہ کا اقتضاء طبعی کہد دیں گے؟ اگر نہیں تو پھر پیچھے لوٹ کراصل سوال کا جواب سوچئے کہ کیا ہونا چا ہے، کیا بیخواص اشیاء ان کی طبیعت کا تقاضا ہیں یا یہ کہ خالت کی حکمت کا قاضا ہیں اور اس کی مخلوق ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ نے فرق ضالہ کی ایک خصوصیت ہی ہیکھی ہے کہ وہ عجائبات قدرت کو خالق کا تصرف نہیں سمجھتے ، بلکہ ان کو' قو کی نفسانیہ' اور' اساب طبیعیہ' میں منحصر سمجھتے ہیں ، اس کے برخلاف جماعت حق ہے وہ ان اسباب کا انکار بھی نہیں کرتی ، لیکن اس کے ساتھوہ ایک ایک بلاتر ہستی کا اقرار بھی کرتی ہے جو ہرضا بطہ وقاعدہ سے باہر ہے خود مادہ اور اس کے خواص سب اس کی قدرت کے ماتحت ہیں ، وہ اپنے انبیاء میہم السلام کی صدافت و اکرام کے لئے اپنی عام عادات کا خلاف بھی کرتی رہتی ہے اور اپنے مومن بندوں کی خاطر ایسے ایسے افعال بھی ظاہر فرماتی رہی ہے ، جو ان کی قوت نفس اور جسم وروح کے تصرفات سب ایسے افعال بھی ظاہر فرماتی رہی ہے ، جو ان کی قوت نفس اور جسم وروح کے تصرفات سب ایسے الاتر ہوتے ہیں۔ (اقتفاء الصراط المشقیم ۲۵۳۰)

نظام فطرت کی تبدیلی ممکن ہے اور نظام قدرت کی تبدیلی محال ہے

قرآن کریم نے جہاں کہیں '' فطرت'' کی تبدیلی کا انکارکیا ہے اس میں اس کا سیدھا مطلب ہیہ ہے کہ اس میں اس کا کوئی شریک وہ ہیم نہیں ، اس طرح فطرت عالم کی پیدائش میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ، بیا کہ جگہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ خود بھی اس کی تبدیلی نہیں کرسکتا ، بیشک اس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ سنة اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں کرسکتا اور نہ خود وہ اس کو بدلتا ہے ، اس میں بھی اعلان کیا ہے کہ سنة اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں کرسکتا اور نہ خود وہ اس کو بدلتا ہے ، اس میں بھی الجھنا بالکل ہے وجہ ہے ، قرآن کریم نے جا بجا قوموں کی اطاعت اور ال

کی نافر مانیوں کے عواقب بیان فرمائے ہیں اور اس کے بعد بیاعلان کیا ہے کہ جاری اس سنت کی تبدیلی نہیں ہوتی اس کا مطلب صاف بیہ ہے کہ مطیعین اور عاصیین کے ساتھ ہمارا یہی ہمیشہ سے دستور رہا ہے اور نہ وہ بدلا جاسکتا ہے اور نہ پلٹا جاسکتا ہے، اس کی تبدیلی بیہ کو جو عاصیین اور مستحق عذاب ہوں ان پر انعام کی بجائے عذاب نازل کیا جائے اور اس کی تحویل اور پلٹنا بیہ ہے کہ مکذبین سے اس کا رخ پھیر بجائے عذاب نازل کیا جائے اور اس کی تحویل اور پلٹنا بیہ ہے کہ مکذبین سے اس کا رخ پھیر کر غیر مکذبین کی طرف کردیا جائے ، لہذا عذاب آ کرر ہے گا اور ضروران ہی پر آ کرر ہے گا جو اس کے مستحقین ہیں ، پھر استعال کر نیوالوں نے '' سنت اللہ'' اور '' فطرت اللہ'' دونوں کو محتی سمجھ کر دوسر کی غلطی بیہ کہ ایک کو دوسر ہے کی جگہ استعال کرنا شروع کردیا ، اور تھم معنی سمجھ کر دوسر کی غلطی بیہ کہ آب ہو فاعل ورضو تا سالم بیکہتا ہے کہ ''جو فاعل ورضو تا ہالارادہ چا ہے اس کی تبدیلی محال ہے'' اور ہم کہنے بیہ لگے کہ '' جو نظام فطرت ہے اس کی تبدیلی محال ہے'' اور ہم کہنے بیہ لگے کہ '' جو نظام فطرت ہے اس کی تبدیلی محال ہے'' اور ہم کہنے بیہ لگے کہ '' جو نظام فطرت ہے اس کی تبدیلی محال ہے'' اور ہم کہنے بیہ لگے کہ '' جو نظام فطرت ہے اس کی تبدیلی محال ہے'' اور ہم کہنے بیہ لگے کہ '' جو نظام فطرت ہے اس کی تبدیلی محال ہے' ور ہم کہنے بیہ لگے کہ '' جو نظام فطرت ہے اس کی تبدیلی محال ہے ' اور ہم کہنے بیہ لگے کہ '' جو نظام فطرت ہے اس کی تبدیلی محال ہے ' اور ہم کہنے بیہ لگے کہ '' جو نظام فطرت ہے اس کی تبدیلی محال ہے ' اور ہم کہنے بیہ لگے کہ '' جو نظام فطرت ہے اس کی تبدیلی محال ہے ' اور ہم کہنے بیہ لگے کہ '' جو نظام فطرت ہے اس کی تبدیل محال ہے ' اور ہم کہنی بیہ لگے کہ '' جو نظام فطرت ہے اس کی تبدیل محال ہے ' اور ہم کہنے بیہ لگے کہ '' جو نظام فطرت ہے اس کی تبدیل محال ہے ' اور ہم کہنے بیہ لگے کہ '' ہو نظام فطرت ہے اس کی تبدیل محال ہے ' اور ہم کہنے بیہ لگے کہ ' کو نظام فرد کا تبدیل کی کو دخور کی کو دخور کی کی کو دو اس کی کو دو اس کی کو دوسر کی کو دوسر کی کی کو دوسر کی کو دوسر کی کی کو دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کے کی کو دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کی کور کی کو دوسر کی کو

خلاصہ بیہ ہے کہ اہل اسلام بھی فطرت اور سنت کا لفظ استعال کرتے ہیں، مگران کے خلاصہ بیہ ہے کہ اہل اسلام بھی فطرت اور تصرفات ہیں، آخران کے عقائد کا ایک اہم رکن'' قیامت' ہے جواس تمام سلسلہ اسباب وعالم کے بکھر جانے ہی کا دوسرانام ہے، ان کے نزدیک مادہ اور اس کے مقتضیات میں لزوم عقلی کہاں ہوسکتا ہے، بید دونوں قدرت کی مخلوق ہیں اور اس کے مقتضیات میں لزوم عقلی کہاں ہوسکتا ہے، بید دونوں قدرت کی مخلوق ہیں اور اس کے مقتضیات میں استان میں استان ہوسکتا ہے، بید دونوں قدرت کی مخلوق ہیں اور اس کی محکوم ہیں۔

آیات الوہیت کی دوسری قشم جو ہماری نظروں میں بھی خارق عادت ہیں

خلاق عالم نے عالم کے گوشہ گوشہ میں اپنی آیات الوہیت وخالقیت بھیلائیں تو اس کے گوشہ میں اپنی آیات الوہیت وخالقیت بھیلائیں تو اس کے کے سے تعمیل کہ انسان ان میں '' تدبر وتفکر'' کے رائے ہے بہت جلدان کو پہچان لیتا مگر ان سب میں ہے گزر کریہ کوتاہ عقل ایس کچچڑ میں جا پڑا جہاں جو اہرات کی بجائے سنگریزے اس کے ہاتھوں میں آئے ، اس نے اس پراز حکمت نظام کو دیکھا اور اس سب کواٹھا کرایک بے شعور

159 شير النظام مادہ کے حوالہ کر دیا اور بیم بھے لیا کہ اس کارخانہ کا بیسب اندرونی نظام خودای کی گردش ہے گھوم ر ہاہے،اس لئے حق تعالیٰ کی حکمت ورحمت کا تقاضا ہوا کہ اس عالم میں وہ اپنی الوہیت کی کچھ الیی نشانیاں بھی دکھلاتارہے، جوخارق عادت ہوں تا کہان کودیکھ کراسباب کا سارا بھرم کھل جائے اوراس کو بیمعلوم ہوسکے کہ مسببات کی دنیا اسباب کے ساتھ صرف ایک ظاہری اور كمزوررشتهر كھتى ہے،ان كا قائم ركھنےوالا دراصل كوئى اور بى ہے،اس نے بن آ دم كودوصنفوں کے اتصال سے پیدا فرمایا اور اس کواس کی نسل کی سنت متمرہ قرار دیا، پھراس کوتو ژکر بھی دکھلا دیا، اوراس کی آنکھوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوصرف ایک صنف ہے اتصال جنسی کے بغیر پیدافر ماکربھی دکھلا دیا،اباس کی دوانواع جو ہاقی رہ گئے تھیں،ان کے متعلق میہ اطلاع دیدی کہ ہم پہلے ایسا بھی کر چکے ہیں جخلیق کی ان حارقسموں میں سے یہ بات اس کی مرضی بررہی کہس نوع کووہ عالم انسانی کا دستورالعمل بنائے اور کس کواس کی خلقت ہے پہلے ظاہر فرمائے اوراس کوعام عادت خرق کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے بھی وکھلا دے، ایک ناقص العقل انسان بھی اتنا توسمجھ سکتا ہے کہ انسان جب عدم محض سے وجود میں آیا تھا تو جو دو قشمیں اس کے وجود میں آنے سے پہلے ظاہر فر مائیں یہی اس وقت کے مناسب تھیں کیونکہ اس کے سوااور جارہ کارہی کیا تھا کہ سب سے پہلے اس کو بلا واسطہ یا صرف ایک صنف سے پیدا کیا جاتا، پھر جونوع کہ عالم اسباب کے مناسب تھی وہ یہی نوع تھی۔ جوآج اس کی ''عادت''ہے،ابخرق عادت کے لئے صرف ایک ہی قتم باقی تھی اس کو بھی پورافر ماکر دکھلا دیا گیا، مگرافسوں کے مکذبین نے اس کو بھی تتلیم کرنے میں شبہ کیافویل للذین کفروا من المخ،ابآپ کواختیارہے کہاس کوجس عنوان سے جا ہیں تعبیر کریں،مگر قادر مطلق کے لئے نەدە بىدائش كچھ مشكل ہے، حضرت زكر ياعليه السلام خود بوڑ ھے اور بيوى بانجھ جب ان كوايك مبارک نونہال کی بشارت ملی تو سششدر رہ گئے ، اسی طرح حضرت مریم علیہا السلام کو جب ا نتهائی یا کبازی اور ناکتخدائی کے عالم میں ایک مبارک فرزند کی بشارت بینجی تو وہ بھی حیرت ز ده موکرره گنئیں،کیکن ان دونول کو جو جواب ملاوه کچھزیاد ہ لمباچوڑ انہ تھا، بلکہ صرف ایک ہی کلمہ تھا جوان دونوں کے فطری تعجب کوختم کرنے کے لئے کافی ہو گیا اور وہ یہ تھا"ھو علی

ھین "''ہمارے لئے یہ بھی بہت آسان ہے'' ہیکن قدرت مطلقہ نے بھی بھی سی ادنیٰ سے عجز کے بغیرا پنی عام عادت کو بھی خرق کر کے دکھلا دیا ہے اور بیٹا بت کردیا ہے کہ وہ جس طرح اس پر قادر تھا،اس پر بھی قادر ہے ،اس کے نزدیک بیدونوں با تیس آسان ہیں۔

حضرت خليل الله عليه الصلوة والسلام اورنمر و د كاايك م كالمه

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کوفہمائش کرتے ہوئے سب سے پہلے تو اپنے رب کی''علامت''میں یہی موت وحیات کا عادی نظام رکھا،کیکن اپنی غبادت ہے جب وہ اتنی موئی بات بھی نہ مجھ سکا تو پھراس کے نظام کے خرق کا مطالبہ کیا اور وہ یہ کہ اچھا تو پھرتو اس کے قائم کردہ نظام مممی کوخرق کر کے دکھلا، یعنی مشرق کی بجائے مغرب ہے آفتاب نکالدے،اس پروہ لا جواب ہوکررہ گیا،اس سے پینتیجہ برآ مدہوتا ہے کہ خرق نظام اور نظام اگرچہ دونوں''علامات الوہیت' میں ہے ہیں،مگرخرق نظام اور زیادہ بدیہی علامت ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں ایک علامت ریجھی ہے کہ آفتاب مشرق کی بچائے ایک بارمغرب سے طلوع کرآئے گا، غالبًا اس میں ایک حکمت رہجی ہے کہ عالم کی عمر میں ایک باریہ مشاہدہ بھی ہونا جاہئے کہ نمرود جس بات پر لا جواب ہوکررہ گیا تھا رب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بھی قادر ہے، پس جب خوارق کا وجود ہمارے مشاہدہ میں کسی انکار کے باوجود'' آیات الوہیت'' میں ثابت ہے اوران میں الی علامت تو ایک بھی نہیں ہے جو بشری قدرت کے تحت ہوتو اب آیات نبوت کامفہوم سمجھنا بھی آسان ہے،ان کوخوارق عادات ہے نکالنے کی سعی کرنی بالکل ایک عبث اورخلاف واقع سعی ہے۔ آیات نبوت:

آیات نبوت کیا ہے؟ یعنی قدرت کی وہ نشانیاں جن کووہ انبیاء کیہم السلام کی تصدیق کے لئے خرق عادت کے طور پر ظاہر فرماتی ہے، اب اگر آپ ان کے تمام مجزات کوقدرت کے ان افعال کے مقابلہ میں رکھ کر دیکھیں جو انبیاء کیہم السلام کے واسطہ کے بغیر عالم میں موجود ہیں تو دونوں آپ کوایک ہی جبنس کے نظر آئیں گے، نہوہ مقدور بشری ہیں نہ یہ مقدور

بشری ہوتے ہیں، ای طرح جیسے وہ خارق عادت ہیں یہ بھی خالق عادت ہوتے ہیں، فرق یہ ہے کہ جب وہ افعال کسی رسول کے واسطہ کے بغیر ظاہر ہوتے ہیں تو قدرت مطلقہ کے شاہد صدق اور 'آیات الوہیت' کہلاتے ہیں اور جب رسولوں کے واسطہ سے ظاہر ہوتے ہیں تو ان کے لئے شاہد صدق اور 'آیات نبوت' کہلاتے ہیں۔

اصل حقیقت ہے کہ ''مغزات' پر بحثیں کرنے والے اگراس طرف بھی نظر کر لیتے کہ مغزات رسول کی طاقت سے نہیں خدا تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں تو آیات نبوت کو ''نوامیس طبیعیہ'' کی بجائے ''نوامیس الہیہ'' پر قیاس کر کے دیکھتے اور بیتمام بحثیں جوایک محکوم مادہ کی وجہ سے پیدا ہوگئی ہیں،خود بخو دسا قط ہوکر رہ جا تیں،ای لئے امام رازی نے لکھا ہے کہ جس طرح رسولوں کی بعثت خدا تعالیٰ کی صفت ''ملوکیت'' کا نقاضہ ہیں جو شخص رسولوں طرح رسولوں کے مغزات بیصرف اس کی صفت ''قدرت'' کا نقاضہ ہیں جو شخص رسولوں کے مغزات کی مفت قدرت کا بھی قائل نہیں ہے۔ مؤلف تغیر المنارایک بلندیا بیروشن خیال محقق ہونے کے باوجود مغزات کی حقیقت مولیں خیال محقق ہونے کے باوجود مغزات کی حقیقت مولیں خیال محقق ہونے کے باوجود مغزات کی حقیقت

مؤلف نفسیرالمنارایک بلند پایدروش خیال محقق ہونے کے باوجود معجزات کی حقیقت کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:-

'' معجزه کی حقیقت کے متعلق سب سے زیادہ مشہور اور تحقیقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کواپنے عادی نظام کے خلاف صرف اپنی قدرت سے ظاہر فرما تا ہے تا کہ یہ بات ثابت کرد ہے کہ نوامیس طبیعیہ خوداس کے محکوم ہیں وہ ان کا محکوم نہیں جس طرح وہ جا ہے ان میں تصرف کرسکتا ہے''۔ (ص ۱۳۵۵)

امورعادیہ کے درمیان عقلی طور برکوئی لزوم نہیں اس لئے خرق عادت کومحال سمجھنا سیجے نہیں

امام شاطبی فرماتے ہیں کہ:

"انبیاء علیهم کی تشریف آوری ہے قبل انسان اپنے ماحول میں چونکہ ہمیشہ اسباب و مسببات کا ایک مسلسل نظام مشاہدہ کرتا چلا آتا ہے اور کسی خارجی قدرت کے تحت اس کے محکوم

ہونے کا اس کوتصور بھی نہیں ہوتا،اس لئے وہ ان کے درمیان عقلی لزوم سمجھنے لگتا ہے اور اس لئے وہ خرق عادت کومحال کہددیتا ہے، اگر کہیں انبیاء کیہم السلام تشریف نہ لاتے تو شایداس کاعلم يهبين تك محدود موكرره جاتاليكن جب انبياء كيهم السلام تشريف لاكر يجه خوارق عادت بهي ظاهر فرماتے ہیں تو اب اسباب کا راز فاش ہوجا تا ہے اور ایک جدید علم بڑی آسانی کے ساتھ میہ حاصل ہوجا تاہے کہان امور عادیہ کے درمیان لزوم عقلی کچھ بھی نہتھا، بلکہ بیصرف صانع حقیقی کی خالقیت کا ایک کرشمہ تھا جب اسباب میں تا ثیراس نے پیدا فرمائی تھی تو یقیناً وہ اس کے سلب کرنے پر بھی قادر ہے، بھلا بیکون ثابت کرسکتا ہے کہ آتش کا جلانا ایک دائمی تجربہ کے سوا مسى عقلى دليل كا تقاضه ہے،لہذا جب امور عادیہ کے درمیان بیار تباط کسی عقلی دلیل كا تقاضہ نہ موا**تواب خرق عادت كومحال تمجھنا بھى غلط گھېرا'' (دىجموالاعتصام ص٠ ٢٨ج ٢ و كتاب الفصل لا بن حزم)** اگرآپ بیسمجھ گئے ہیں تو اب آپ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیهم اسلام کے تمام مجزات پرنظرڈ الئے وہ معاندین کی نظروں میں خواہ کتنے ہی خلاف عقل اور محال ہوں، کیکن قدرت مطلقہ کے قائلین کے نز دیک وہ سب معقول ہی معقول ہیں، ان کے کانوں میں ہر ہر معجز ہ ہے جوصدا آئے گی وہ صرف ایک ہی صدا آئیگی ہو علی ہین (ہمارے لئے پیجمی بہت آسان بات ہے)۔

ای طرح حضرت موی علیہ السلام کے عصا کا حال و یکھئے تو وہ بھی چرت انگیز ہے،
قدرت نے یہاں ظہورا عجاز کے لئے کئی خاص بن کی لکڑی ان سے طلب نہیں کی ،جس میں
منحرف طبائع کئی مستور مادی خاصیت کا اختال نکال کھڑ اکرتیں، بلکہ جوعصاوہ اس وقت اپنے
ہاتھ میں لئے کھڑے تھے، ای کے زمین پرڈالنے کا حکم دیا،عصا کا ڈالنا تھا کہ جوابھی ابھی ان
کی بکر یوں کے ہانکنے اور پتے جھاڑنے کی لاکھی تھی اور ان کے چلنے کا سہار اتھی وہ ایک خوفناک
از دہابن گئی، جس قدرت کے لئے اس لکڑی کی پیدائش میں کوئی وشواری نبھی اس کے سامنے
اس کے از دھا بنادیے میں بھی کوئی وشواری نہوئی، پھر جب اس از دھے کو ہاتھ میں اٹھانے کا
صم ہوا تو فطری ضعف کی بناء پر یہ مرحلہ موی علیہ السلام کے لئے بہت خوفناک تھا، مگر قدرت
کے سامنے جس طرح لاٹھی کا از دھا بنادینا آسان تھا، ای طرح از دھے کا پھر لاٹھی بنادینا

آسان رہا، عام طور پراس کوصرف ایک ہی معجز ہ سمجھا جاتا ہے، مگریہ بھی ان دو معجز وں پر مشمل تھا، جس میں سے ہرایک سے یہی آ واز آتی تھی ہو علی ہیں، کون ہے جوخالق کے ان خارق عادات افعال کو مادی قوانین کے شانجے میں کنے کی کوشش کر سکے؟ دیکھئے پانی کی اصل خاصیت سیلان ہے اور آگ کی خاصیت جلانا، مگر خدا تعالی کے دومقدس رسولوں کے لئے دونوں جگدان کی مادی خاصیت بیل نہیں؟ تعجب ہے کہ یہاں ہماری نظریں نقاضائے فطرت کی طرف تو جاتی ہیں، نقاضائے قدرت کی طرف کیوں نہیں جا تیں؟۔

## قرآن كريم كي نظر ميں معجزه كي حقيقت

نصوص قرآنیہ سے بیٹابت ہوتا ہے کہ مجزہ خدائی فعل ہوتا ہے خودرسولوں کا فعل نہیں ہوتا، اس کا ظہور بھی خدا تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت پر موقوف ہوتا ہے، رسولوں کے ارادے سے نہیں ہوتا، رسولوں میں "معجزہ نمائی'' کی کوئی طاقت بھی نہیں ہوتی اور معجزہ میں ان کی قدرت یافسی تا خیر کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا ہے' ایجا بی' اور ' سلبی' دونوں نسبتیں قرآن کریم میں جا بجا موجود ہیں۔

## معجزہ رسالت کی طرح موہوب الہی ہوتا ہے، رسولوں کے کسب سے ہیں ہوتا:

یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم جب معجزات کا تذکرہ کرتا ہے تو ہمیشہ اسی تنبیہ کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ رسالت کی طرح رسولوں کواپنی طرف سے دے کر بھیجے جاتے ہیں، یہ حقیقت کہ حضرت موسی علیہ السلام کی سرگذشت سے بہت اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے جب ان کو نبوت عطا ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین کی طرف سے ان کو خاص طور یرد و معجز ہے تھی مرحمت ہوئے اور ارشاد ہوا فلڈنگ بر ھائن.

یے طاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رسولوں کو اپنی جانب سے رسول بنا کر بھیجتا ہے تو ضرور ان کو کچھا شیاء عطا ہونی چاہئیں جن کو وہ اس عظیم الثان دعوے کے لئے بطور دلیل و حجت پیش کر سکیس ،اس لئے جب ان کوقو موں کی دعوت کے لئے بھیجا گیا تو ہمیشہ ''بر ہان و حجت' دیکر بھیجا گیا ہے ،اب آیات ذیل برغور فرمائے: ا-وما منعنا ان نرسل بالایت الا ان كذب بها الاولون (بنی اسرائیل) اورجم فے نشانیال بھیجنی اس كئے موقوف كيس كدا گلول في ان كو جھلايا۔

٢- وما نرسل بالأيات الا تخويفا (ايضاً)

اورجم جونشانيال تصيح بين تو ڈرانے كور،

٣- قل ان الله قادر على ان ينزل اية (الانعام)

کہدے کہ اللہ کواس بات پر قدرت ہے کہ نشانی اتارے۔

ہ – وما تاتیہ من ایہ من ایت ربھ الا کانوا عنھا معرضین. (الانعام) اوران کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگراس سے تغافل کرتے ہیں۔

۵-انى قد جئتكم باية من ربكم. (آل عمران)

بیشک میں تمہاریاں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کرآیا ہوں۔

٢-فلما جاء هم بايتنا اذا هم منها يضحكون (الزخرف)

مجرجب وہ (مویٰ)ان کے پاس ہماری نشایاں لایا تو لگےان پر بننے۔

ای طرح جب بھی کفار نے معجزات کی فرمائش کی ہے تو ای نکتہ کو سمجھ کر کی ہے اور کہا ہے کہ جس طرح پہلے رسولوں کو ان کے رب کی طرف سے ان کی نبوت کی کچھ نشانیاں اور معجزات ملتے رہے ہیں، آپ بھی اپنے رب کی طرف سے ہم کو کچھ نشایاں دکھلا کیں۔

١-لولا انزل عليه ايت من ربه (العنكبوت)

کوں نداس براس کے رب سے نشانیاں اتریں۔

٢-لولا انزل عليه اية من ربه (يونس)

کیوں نداس پراس کے رب سے ایک نشانی اتری۔

٣- لولا يأتينا باية من ربه (طه)

میہ ارے پاس اپ رب کی کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے۔

٣- لولا انزل عليه آية من ربه. (الرعد)

کیوں نداس پراس کے رب سے ایک نشانی اتری۔

ان سب آیات ہے بہی معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے نزدیک بھی مجزات رسول کا اپنافعل 
نہیں ہوتے ، بلکہ اللہ تعالی ان کوخودا پنی جانب ہے دیکر بھیجتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ 
جب کسی کسب کے بغیر ' رسالت' وہی عطا کرتا ہے تو اس کیلئے براہین و جج بھی اس کو عطا 
کرنے چاہئیں، جیسا کہ ایک موقعہ پر جب جنگ کا میدان لشکر اسلام پر تنگ ہوگیا تو 
آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی ایک مٹھی اٹھا کر شمنوں کے لشکر کی طرف پھینک دی، 
قدرت خدا کا کرشمہ کہ ان میں کوئی فر دبھی ایسانہ بچا جس کی آئھ میں وہ جانہ پڑی ہوآ خر کا ر 
شمنوں کے قدم اکھڑ گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ جانا پڑا، ظاہر ہے کہ بیخاک کی مٹھی بھینکی تو 
آپ نے ہی تھی مگراس کا عجازی کرشمہ آپ کی قدرت سے نہ تھا، اس لئے ارشاد ہوا: –

وما رميت اذ رميت ولكن الله رميٰ۔

اورخاک کی مٹھی بس وقت کوچینگی تقی تو نے نہیں پھینگی تھی الیکن اللہ نے اس کو پھینگا۔
گذشتہ آیات میں ''ایجا بی'' نسبتوں کے ساتھ جب اس''سلبی'' نسبت کو ملا لیجئے تو بیہ حقیقت اور زیادہ عیاں ہوجاتی ہے کہ مجزات خودر سولوں کا فعل نہیں ہوتے ،اس طرح جب بھی رسولوں سے مجزہ کی فرمائش کی گئی ہے تو ان کو ہمیشہ یہی ایک جواب تعلیم کیا گیا ہے: -

قل انما الأيات عند الله (الانعام و العنكبوت)

تو کہدے کہ نشانیاں تواللہ ہی کے پاس ہیں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معجز ہ کا ظہورارادہ الٰہی پرموقوف ہے،رسولوں کےارادہ پر معجز ہ ظاہر نہیں ہوتا۔

رسولوں میں معجز ہ دکھانے کی کوئی قدرت نہیں ہوتی اور نہان میں کسی نفسی تا ثیر کا کوئی وخل ہوتا ہے:

کفار نے حسب عادت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خاص معجزات دکھانے کی فرمائش کی توجواب میں بیارشادہوا۔

> قل سبحان ربي هل كنت الا بشرارسولا. www.ahlehaq.org

تو کہہ سجان اللہ میں کون ہوں ،مگر بھیجا ہوا ایک آ دمی ہوں۔ اسی طرح جب آپ کے قلب میں بیرجذ ببزیادہ انجرا کہا گران کی حسب فرمائش معجزات ان سرب مکعمد تنشق میں فیصل میں قبل کلید بنت تا رہے ہوں اسلم میں سے میں میں گئ

وكلاديئ جائين توشايدينافهم اسلام قبول كرلين تو تلطف آميزلهج مين آپ كوية تنبيك گئ ـ فان استطعت ان تبتغى نفقاً في الارض او سلماً في السمآء

فتأتيهم باية (انعام)

تواگر تجھ سے ہو سکے کہ کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سٹرھی آ سان میں ڈھونڈ نکا لے، پھران کے پاس ایک معجز ہ لائے۔

آیات بالا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خاص معجزات کی فرمائش کی گئی ہے تو آپ نے ہمیشہ یہی ایک جواب دیا کہ "معجزات کا دکھانا میرے قبضهٔ قدرت میں نہیں'' بلکہ جب بھی رسولوں سے کوئی معجز ہ ظاہر ہوا ہے تو اس وقت بھی وہ یہی اعلان کرتے رہے ہیں کہ معجز ہ ہماری طاقت سے نہیں صرف حکم الٰہی ہے صا در ہواہے، اگر معجزات آپ کے قبضے میں ہوا کرتے تو احد کے میدان میں شکست کیوں ہوتی، ملکه جنگ کی ضرورت ہی کیا رہتی اور دشمنوں پر ایک مٹھی خاک بچینک کر ہمیشہ فتح نصیب ہوجایا کرتی،مگریہ کیسے ہوسکتا تھا جبکہ معجز ہ آپ کی قدرت واختیار ہی کی چیز نہھی ،اسی نکتہ کو سمجھ كر برقل نے جب ابوسفيان سے بيان ليا كه آپ كوشكست بھى موتى ہوتى آپ كى رسالت کے دلائل میں اس کو بھی شار کرلیا تھا، اس طرح کب بھی کفار کے اسلام قبول کرنے کا جذبہ آپ کے قلب میں زیادہ موجزن ہوا تو آپ کو یہی ارشاد ہوا کہتم اپنی پوری جدوجہد صرف کر کے دیکھ لو پھر ہو سکے تو کوئی معجز ہ لا کران کو دکھلا دؤ' اس سے ثابت ہوا کہ معجزات میں رسولوں کی''نفسی توجۂ'' کا ادنیٰ سابھی دخل نہیں ہوتا ، بلکہ بعض اوقات ان کو پیلم بھی نہیں ہوتا کہ قدرت ابھی ابھی ان کے ہاتھوں سے کیامعجز ہ دکھانے والی ہے،حضرت مویٰ کوحکم ہواا پناعصا ڈالدو،انہوں نے عصا ڈال دیا،اجا تک وہ ایک خوفناک اژ دہابن گیا،مویٰ علیہ السلام خوفز ده ہوکر بیجھے بٹنے لگے،ارشاد ہوا مویٰ ڈرومت اورا پناعصا پھر ہاتھ میں اٹھالو''، اب سوچئے کہ یہاں ان کی توجہ یا تا ثیرنسی کا کیا خل ہوسکتا تھاوہ توجہ کرنا تو کجا خود ہی اس

ے خوفز دہ نظر آ رہے ہیں،ای لئے ان کی تسلی کے لئے بیار شاد ہوا۔ سنعیدھا سیو تھا الاولیٰ. ..... ہم اس کو پھر پہلی فطرت پرلوٹا دیں گے۔ ہمارے لئے نہوہ کچھ مشکل تھانہ یہ کچھ مشکل ہے۔

ای طرح حضرت موی علیہ السلام جب ایک طرف فرعونی کشکر اور دوسری طرف خوفنا ک سمندر کی دوموتوں کے درمیان گھر گئے تو مویٰ علیہ السلام گویفین تورکھتے ہیں کہ ضروران کونجات ملے گی مگران کو پچھ خبر نہیں ہے کہ تقدیراس کی صورت کیا پیدا کرے گی، کہ اچا نک ان پروتی آتی ہے۔

فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم (الشعراء)

ہم نے مویٰ پر وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارولاٹھی کا مارنا تھا کہ وہ بھٹ کرا لگ الگ پہاڑ کے بڑے بڑے دومکڑوں کی طرح کھڑا ہوگیا۔

ظہور معجزہ کی بیشکل بھینا اس سے بڑھ کرتھی کہ سمندراپی اصلی حالت پر رہتا اور حضرت موئی علیہ السلام مع اپنے ہمراہیوں کے اس پر بالاعبور کرجاتے لیکن چونکہ یہاں نجات موئی کے ساتھ دوسراا عجاز ''غرق فرعون'' بھی دکھانا منظور تھا، اس لئے یونہی مناسب تھا کہ پہلے ایک کشادہ اور خشک راستہ بنادیا جائے تا کہ فرعون اور اس کے ساتھی بھی بے کھنگے اس میں قدم ڈال سکیں اگر سمندراپی اصلی حالت پر رہتا تو موئی علیہ السلام کے عبور کرجانے کے بعد شاید فرعون کو اس کے عبور کرجانے کی ہمت نہ ہوتی ، اس لئے یہ ججزہ ایک ہی مجزہ (یعنی نجوہ کے بعد شاید فرعون کو اس کے عبور کرنے کی ہمت نہ ہوتی ، اس لئے یہ ججزہ ایک ہی مجزہ فرق فرعون کو اس کے عبور کرنے کی ہمت نہ ہوتی ، اس لئے یہ ججزہ ایک ہی مجزہ فرق فرعون کا دوسرا مجزہ بھی بن گیا، اب آپ یہ بھی گئے ہوں گے کہ قرآن کریم نے نجات موئی علیہ السلام کے ساتھ غرق فرعون کو علیحدہ کیوں ذکر فرمایا ہے ، نیز جس طرح عصائے موئی علیہ السلام دو مجردوں پر مشتمل تھا 'یعنی لاٹھی کا از دھا بن جانا اور پھر اور جے کا لاٹھی بن جانا اور پھر اور جہ ایک جزہ بھی دو معزوں پر مشتمل تھا 'یعنی لاٹھی کا از دھا بن جانا اور پھر اور جانا اور پھر اور یہ بالہ بالہ بالہ بارسیال جانا ای طرح یہ ایا ہی طرح یہ ایک جزہ بھی دو معزوں پر مشتمل تھا 'یعنی لاٹھی کا از دھا بن جانا اور پھر اور یہ بالہ بارسیال جانا ہی طرح یہ بالا اس طرح یہ ایک بارسیال باز دے کا لاٹھی بن جانا اس طرح یہ بالے بارسیال باز دے کا لاٹھی بن جانا اس طرح یہ بالہ بی بارسیال بیک بارسیال بالی طرح بیانا ہی بانا ہی طرح بیانا ہی سے بیانا ہی سے بیانا ہی طرح ہی ہی سے بیانا ہی طرح بیانا ہی سے بیانا ہی طرح بیانا ہی طرح ہی ہی سے بیانا ہی طرح ہی سے بیانا ہی سے بیانا ہی سے بیانا ہی س

پانی کامنجمد چیز کی طرح بھٹ کرالگ الگ کھڑا ہوجانا پھرائ منجمد چیز کا صفت انجما د ہے سیلان کی صفت اختیار کرلینا ہم کو بیامیرنہیں کہ یہاں کوئی بےعقل اس عظیم واقعہ کو برف کی چٹان پرقیاس کریگااس لئے اس کی تر دید میں وقت صرف کرنا عبث سمجھا۔

یہاں ایک صورت یہ بھی ممکن تھی کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کے دریا کے پہنچنے پر اور ان کے عصامار نے سے قبل ہی سمندر میں پیشاہراہ کھول دی جاتی ، مگر کسی معاند کواس میں پیشبہرہ سكتاتها كه بيكوئي حسن اتفاق ہوگا اس لئے ہوا يوں كه پہلے حضرت مویٰ عليه السلام نے سمندر پر ا پناعصا مارا،عصا مارنا تھا کہ فوراً سمندر دوٹکڑے ہوکرا لگ الگ ہوگیا،اعجاز کی اس واضح ہے واضح صورت میں بھی تاویل کئے بغیر منحرف طبائع بازینہ آئیں اوراس خرق عادت کو بھی آخر انہوں نے دریا کے عام'' مدو جزر'' کے ماتحت دیا ،غرض اس صورت اعجاز کوجس پہلو ہے دیکھئے اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس معجزہ میں موی علیہ السلام کا ذرہ برابر بھی خل تھا، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام جب آگ میں ڈالے گئے تو رضا وسلیم کے علاوہ ان سے بھی کوئی اور عمل ثابت نہیں ہوتا ،اس کے بعد '' نار'' کا '' گلزار'' بن جانا بنص قر آن اس حکم ربانی کے ذریعہے ہوا جو براہ راست خالق نارے نارکو پہنچا تھا۔قلنا یٹار کو نبی بر دا و سلاماً علىٰ ابواهيم. (الانبياء) .....هم نے كہاائ كشندى موجااورآ رام ابراميم ير اس باب کواور کہاں تک طول دیجئے!انبیاء علیہم السلام کے جتنے معجزات ہیں وہ ایک ہے ایک بڑھ کراس کی دلیل ہیں کہ معجزات میں خودرسولوں کا کوئی دخل نہیں ہوتاحتیٰ کہ آخر میں جب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبت آئی تو آپ کا سب سے درخشاں معجزہ '' قرآن کریم'' تھا یہاں اس حقیقت کے اظہار کے لئے قدرت نے بیاہتمام فرمایا کہ خود آپ کو''امی'' بنایااور جس ملک میں پیدا فر مایااس کوبھی''امی'' کالقب دیا، پھراس اعجاز کی حالت بھی پتھی کہاس کامثل لانے ہے جس طرح ساری دنیاعا جزبھی، آپ خود بھی اس طرح اس سے عاجز تھے، اور یہی اس کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھی، حافظ ا بن تیمیة فرماتے ہیں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی گفتگو کا وہ تمام ذخیرہ جوآپ صلی الله عليه وسلم نے دين اسلام كى تشريح ميں اسے صحابہ كے سامنے بيان فر مايا ہے، آج بھى محفوظ

ہے، کین جب اس کوظم قرآن کے سامنے رکھاجا تا ہے تو وہ یہ وہم بھی نہیں گزرتا کہ یہ دونوں
ایک ہی متعلم کے کلام ہوسکتے ہیں، صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کے متعلم بالکل الگ الگ
ہیں، تعجب ہے کہ لغت ایک، کلمات ایک، نوع ترکیبی ایک، لیکن جب ان کو دوجگہ بالمقابل
بشکل کلام دیکھا جاتا ہے تو دونوں میں نسبت تبائن کی نظر آنے لگتی ہے، اگر قرآن پاک میں
ذراسا بھی آپ کا کوئی دخل ہوتا تو یہ کیے ممکن تھا کہ جس کلام کو آپ نے خدا تعالی کا کلام کہہ
کر تلاوت فرمایا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر بھر کے کلام سے کہیں ذراسا بھی ملتا جلتا
نظر نہ آتا (الجواب السیح ص 20 ج س)

اب ایک ایک آیت کوحدیثوں کے دفتر وں سے ملاملا کرد کیے لیجئے کیا مجال ہے کہ کوئی آیت قرآنی ذرہ برابر بھی کسی حدیث سے ملتی جلتی نظر آسکے، اس لئے یہ بمجھنا کس قدر غلط ہے کہ انبیاء لیہم السلام کے معجزات میں ان کے کسی ممل کا دخل ہوسکتا ہے۔ معجز و بھی اضافی نہیں ہوسکتا:

یہ اچھی طرح سمجھ لینا جا ہے کہ انبیاء کیہم السلام کے جتنے معجزات ہوئے آپ سب پرنظر ڈال جائے، نبی کے فعل اور اس کے معجز ہ کے درمیان آپ کوکوئی علاقہ تا ٹیرنظر نبیں آئے گا اور اسی حیثیت سے ہمیشہ ان کو معجز ہسمجھا بھی گیا ہے، مثلاً ملاحظہ فرمائے کے انگلی

کے ایک اشارہ اور حیا ند کے دوفکڑے ہوجانے میں کیا علاقہ تا ثیرہے،مثلاً لاکھی کے ڈالنے اوراس کے از دہابن جانے میں کیاسبیت ظاہر ہے؟ ای طرح آپ کے انگشتان مبارک ے پانی کے چشمے اہل پڑنے میں کیا علاقہ تا ٹیر کا دخل کہا جاسکتا ہے؟ لہذا یہ افعال جب بھی اسباب کی دنیا ہے بالاتر ظاہر ہوں تو ہمیشہ انکومعجز ہ ہی سمجھا جائے گا اور اسی حقیقت کو بتانے کے لئے علمائے کلام نے معجزہ کو''خارق عادت'' ہے تعبیر کیا ہے بعنی وہ اس نظام ہی کے خلاف ہوتا ہے اس لئے زمانے کے کسی اکتثاف سے ان کے معجزہ ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑسکتا، پیکہنا صرف معجزہ کی حقیقت ہے لاعلمی کا ثمرہ ہے کہ'' زمانہ کی تر قیات کے ساتھ چونکہ ہر معجزہ کی مادی تو جیہ نکل آنے کا امکان موجود ہے،لہذامعجزہ اضافی ہوسکتا ہے''،اگر بالفرض يتتليم كرليا جائے كه اكتثافات جديد معجزات كے اعجاز ير يجھاثر انداز ہوسكتے ہيں تو کیا اس کا صاف پیمطلب نہیں کہ جو شے کل تک کسی رسول کے رسالت کی دلیل تھی وہ زمانے کی تر قیات کے بعداس کی دلیل باقی ندرہاوراس طرح معجزات کی توجیہات کے ظہور کے ساتھ ساتھ تمام رسولوں کی رسالت بھی مشتبہ ہوتی چلی جائے۔والعیاذ باللہ۔ پھراس کی بھی کیاضانت ہے کہ جن اساب ملل کے تحت کسی معجز ہ کی آج تو جیہ کی گئی ہے،آئندہ چل کران کی وہی تا ثیرمسلم رہے گی پس اگر بالفرض آج کسی اصول کے ماتحت کسی معجزہ کی توجیہ کربھی دی جائے تو بیراطمینان کیے دلایا جاسکتا ہے کہ اس کے خلاف دوسرے جدیدانکشافات کے بعد بھی وہ تو جیہ قائم رہ سکے گی ،اس کے علاوہ اگر چند مجمزات میں پیطفل تسلیاں کسی حد تک کارآ مدہوبھی جائیں تو اکثر معجزات میں تو جیہات کی پیرتی بھی تمام ہوجاتی ہے،اب یہاں اس کا نظار کرنا کہ شایدز مانے کے ترقیاتی آئندہ چل کران کی بھی کوئی نہ کوئی تو جیہ منصہ شہود پر لے آئیں گی ،ٹھیک ایسا ہی انتظار ہے جیسا کہ منکرین الوہیت کوآیات ربوبیت کے متعلق لگ رہاہے، تمس وقمر کا بیمقرر نظام، ہواؤں کی بیالٹ بلیث، سمندروں کے طوفان، زمین کے زلز لے اور آسان کے بادلوں پر بھی قابو پالینا ان کے نز دیکے مستقبل قریب یا بعید میں متوقع ہے، ان کے نز دیک اس عام تسخیر کو'' آیات الوہیت''میں سمجھ لینا بھی صرف اشیاء کے خواص وتا ثیرے بے ملمی کاثمرہ ہے،آیات نبوت

اورآ یات الوہیت کی ان توجیہات کے نکالنے والوں کو چاہئے کہ وہ اس سے پہلے قیامت کا انتظار کریں فانتظر و ۱ انا منتظر و ن .

اب آپ یہاں ان چند کلمات کوسامنے رکھئے جو ہمارے دور میں منکرین معجزات کے لئے لکھے گئے ہیں،مثلاً ایک صاحب لکھتے ہیں:-

''معجزہ صرف اسی حد تک معجزہ ہوتا ہے جب تک کہ اس کے فسی یا مادی قوانین وعلل کا انکشاف نہیں ہوتا،''لاسکئ'' کے انکشاف سے پہلے اگر کو کی شخص ہندوستان میں بیٹھ کر امریکہ کا کوئی واقعہ معلوم کرلیتا تو یہ سی معجزہ سے کم نہ ہوتا، کیکن اب معمولی بات ہے''۔ اس کے جواب میں یہ کھنا کہ:

عبارت ندکورہ میں ایک طرف قطعی اور مختم" کی قید لگا نا اور دوسری طرف اس کے بعد بھی دو محد تک "کالفظ لکھنا اور آخر میں کسی معجزہ کے طبعی واقعہ ثابت ہوجانے کے بعد بھی اس کے معجزہ باقی رہنے کوشلیم کر لینا، بیسب ایسے امور ہی جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ معجزات کی طرف سے ان جوابد ہی کرنے والوں کے خود اپنے ذہن میں ہی معجزہ کی حقیقت منے نہیں ہے۔

یا مثلاً ان لوگوں کے جواب میں جو معجزہ اور نظر بندی اور سے میں کچھ فرق نہیں کرتے یہ کہنا کہ:

در معجزہ بجائے خود نبوت کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے، بلکہ جس شخص میں ظاہری و باطنی کمالات یعنی اصلی خصائص نبوت واوصاف حمیدہ عام انسانوں کے مقابلوں میں فوق العادت عد

تک مجتمع ہوجاتے ہیں،اس کے ق میں مجزہ محض ایک طرح کی مزید تا نیدکا کام دے سکتا ہے'۔
اس عبارت میں بھی بجی بطریقے پراپنے بجز وضعف کا اظہار ہے کیونکہ، یہاں مجزہ کوصرف ایک طفل تسلی کے درجے میں تسلیم کرلیا گیا ہے، حالانکہ شریعت میں اس کا دلائل نبوت رکھا گیا ہے،اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مجزات دکھانے کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ اس سے خصوم جت ختم ہوجاتی ہے،ابغور فرمایئے کہ قرآن کی نظر میں جس امر کو ''قاطع جت' 'سمجھا جائے اس کو دلائل کی فہرست سے خارج کر کے صرف ایک تا ئید کا مقام دے دینا کتنی نادانی ہے، درحقیقت یہ مجزہ کی قاہرانہ حقیقت تک نارسائی کا نتیجہ ہے گھر فرض کرلوکہ ان لچر جوابات سے کسی سادہ لوح مشرکی تسلی ہو بھی جائے مگر کیااس سے مجزہ کی وہ حقیقت بھی ثابت ہو سکے گی جو شریعت کی نظر میں اس کی صحیح حقیقت ہے۔

اب رہایہ وال کہ پھرایک دہریہ کو مجزہ کی حقیقت اوراس کا امکان سمجھانے کی اورصورت کیا ہے؟ تو ہمارے نزدیک نبوت اورالوہیت کے اثبات کے بغیراس موضوع پراس سے گفتگو کرنا عبث ہواوراگر یونہی کرنا ہے تو اس کا مختصر راستہ یہ ہے کہ پہلے خودای ہے مجزات کے محال ہونے کا ثبوت طلب کیا جائے ، آخرخرق عادت عقلاً محال ہے کیوں؟ اوراگر یہ محال نہیں تو ممکن کا وقوع فرض کرنے ہے کوئی محال کیے لازم آسکتا ہے؟ امام قرطبیؓ نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں مجزد محل محال کے لئے حسب ذیل پانچ شرائط کھی ہیں جن سے اس کی حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔

معجزہ کی پہلی شرط بیہ ہے کہ وہ اس جنس کا ہونا جا ہے جس پر سوائے اللہ کے کسی کو قدرت ندہو۔

دوم بیرکہ خارق عادت ہولہذاا گرکوئی شخص بیہ کیے کہ میرام عجزہ بیہ ہے کہ رات کے بعد دن آئیگا تو بیم عجزہ نہیں ہوگا،اگر چہاس پرسوائے اللہ تعالیٰ کے سی کوقد رت نہیں ہے،لیکن بیہ خارق عادت بات نہیں ہے۔

سوم یہ کہ مدعی رسالت اس کے ساتھ بید دعویٰ بھی کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے کہنے پر یہ معجز ہ دکھلا دے گا ، مثلاً وہ بیہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کے لئے اس پانی کوتیل بنادے گایا جب وہ زمین کو تھم دے گا کہ وہ حرکت میں آجائے تو فوراً ملنے لگے گی۔ چہارم بیکہ وہ معجز ہ مدگی رسالت کے دعویٰ کا مؤید بھی ہوتا کہ وہ اس کواپنی نبوت کی دلیل بناسکے، پس اگر کوئی جانوراس کے حکم سے بولنے لگے مگر بیہ بولے کہ بیخض جھوٹا ہے نبی نہیں ہے تواگر چہنور کا بولنا خارق عادت ہے مگراس کے دعویٰ کے برخلاف ہے۔
بینجم بیکہ مقابلہ میں کوئی شخص اس کی مثل نہ لاسکے، اگر کوئی شخص اس کے مقابلہ میں اس جیساعمل دکھلا دے تو پھر بھی اس کو مجز ہبیں کہہ سکتے ........

اور ظاہر ہے کہ ان دونوں دعووں میں بینا اور نابینا کا سافر ق ہے۔
کون نہیں جانتا کہ ہزار خوارق دکھا کر بھی کوئی شخص خدا نہیں بن سکتا، اس لئے خوار ق عقلاً اس کے دعویٰ کے موید نہیں ہو سکتے ، اس کے برخلاف اگر کوئی نبی خوارق دکھلائے تو نبی چونکہ انسان ہی ہوتا ہے اس لئے قدرت کسی کا ذب کے ہاتھ پر بھی ایسے امور ظاہر نہیں کرتی ورنداس سے ایک باطل درباطل کی تائید ہوگی اور مجز ہ صرف حق کی تائید کے لئے ہوتا ہے۔
امام قرطبی اور قد مام محققین کی ان نقول کی روشنی میں جواس مضمون میں جا بجا پیش کی گئی ہیں، مجز ہ کی اسلامی حقیقت بڑی حد تک واضح ہوجاتی ہے ، اس کے ساتھ میری تمنا بیھی کہ اگر اس کے متعلق متاخرین علاء کی رائے بھی معلوم ہوجاتی تو جدید وقد یم علاء کے اتفاق آراء سے اس کے متعلق متاخرین علاء کی رائے بھی معلوم ہوجاتی تو جدید وقد یم علاء کے اتفاق آراء سے دیا سے اس کے متعلق متاخرین علاء کی رائے بھی معلوم ہوجاتی تو جدید وقد یم علاء کے اتفاق آراء سے دیا سے اس سے اس میں میں بیا دیا ہے اس سے اس میں میا ہو جاتی ہو جاتی

ہوں سے میں اور زیادہ قابل اطمینان ہوجاتا،خوش قتمتی ہے ہماری نظرے اس سلسلہ
میں مولا ناتھانوی کی ایک تحریر گزری جس میں نہایت اختصار کے ساتھ وہ سب کچھ موجود ہے جو
ان قدمامحققین کے کلمات میں مذکور ہوچکا ہے اور جو کچھ ہم نے ان کی مراد سمجھ کراپنی جانب
سے ان کی توضیح کی ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح حضرت کی عبارت میں موجود ہیں، الحمد اللہ کہ
اب احقر کو بیا طمینان ہے کہ جو کچھ میں نے سلف کی مراد بھی ہے، وہ انشاء اللہ تعالی صحیح ہے۔

حضرت مولا ناتھانوی قدس سرہ العزیز کے نزدیک معجزہ کی حقیقت

"معجز ہ صرف ہیہ ہے کہ ان کے صدور میں اسباب طبیعیہ کو اصلاً داخل نہیں ہوتا نہ جلیہ کو نہ خفیہ کو نہ صاحب معجز ہ کی کئی مشیت سے بلا نہ خفیہ کو نہ صاحب معجز ہ کی کئی مشیت سے بلا

يتشر النظائية

توسط اسباب عادیہ کے واقع ہوتا ہے، جیسا صادر اول بلاکسی واسطہ کے صادر ہوا ہے ( یعنی فلاسفه کے نزدیک) پھر قیامت تک بھی کوئی شخص اس میں سبب طبعی نہیں بتلاسکتا کیونکہ معدوم کو موجودکون ثابت کرسکتاہے، ورندا گرمعجزہ ہے کسی زمانۂ خاص میں صاحب معجزہ کی تا ئد ہوجاتی تو دوسرے زمانے میں اس کے سبب خفی ہتلانے ہے اس کی تکذیب ہوجاتی تو کسی نبی کی نبوت یر یقین مؤید نہیں ہوسکتا، و هذا کها توی یہی سب ہے کہ مجزہ پراس کے بظاہر ہم جنس کے ماہرین نے کوئی سبب خفی ہتلا کر با قاعدہ شبہیں کیا، نہاس کی مثل کوظا ہر کر کے مقاومت کر سکے، بالخصوص اگرنبی کی قوت اس کا سبب ہوتی تو مویٰ علیہ السلام اپنے معجز ہ سے خود نہ ڈر جاتے اور حضور صلى الله عليه وسلم كوبعض فرمائشي معجزات كى تمنا پريينه فرمايا جا تافان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتأتيهم باية اور استناد الى الاسباب الخفيه کمالات کے ساتھ جواس کو دلیل کہا گیا ہے توان اخلاق کی کومخصوصہ نوعیت کو پہچانے میں جتنی غلطی ہوسکتی ہے،وہ مجزات کے متعلق غلطی ہونے ہے کہیں زیادہ ہے (بوادرالنوادرص٣٨٦ج٢) حضرت قدس سرہ نے ان مختصر کلمات میں وہ سب کچھ فرما دیا ہے جواس ہے قبل کے اوراق میں لکھا جاچکا ہے، بلکہ ان کی تقریر وتو صبح میں پچھاضا فہ بھی فرمادیا ہے، جملہ م سے بیہ صاف واضح ہے کہ معجز ہ بھی اضافی نہیں ہوسکتا اور انسان کے علم کے اضافی ہونے کے باوجود یہ حقیقت پھرانی جگہ ثابت رہتی ہے کہ قیامت تک کوئی شخص اس کا سبب طبعی نہیں بتلاسکتا، چھتے جملے میں اس کی پوری وضاحت کردی گئی ہے کہ کسی نبی کے اخلاق و کمالات میں اگرچہ اعجاز کی کتنی ہی روح موجود ہولیکن ان کا بیا عجاز نظری ہوتا ہے،لہذاان کو معجز ہ بنا کر پیش نہیں کیا جاسكتا،اس بیان ہے بیجمی ظاہر ہوجا تاہے كەحسى معجزات كاسطحی اوراخلاق و كمالات كاحقیقی معجزہ نام رکھناان کی صحیح تعبیر نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ غلطی میں ڈالنے والی ہے۔ حضرت مولا نا نا نوتوی قدس سره العزیز کی كتاب ججة الاسلام كے چند ضروري اقتباسات

حضرت مولا نا قدس سرہ فرماتے 'ہیں کہ'' مدار نبوت تین باتوں پر ہےاول ہیہ کہ محبت اورا خلاص خداوندی اسقدر ہو کہ اراد ہُ معصیت کی گنجائش نہ ہو،لہذا لازم ہے کہ انبیاء کیہم السلام معصوم ہوں اور مرتبۂ تقرب سے برطرف بھی نہ کئے جائیں، دوسرے یہ کہ اخلاق حمیدہ و پہندیدہ ہوں اور اخلاق کا اچھایا برا ہونا اس پر منحصر ہے کہ خدا تعالیٰ کے اخلاق کے موافق یا مخالف ہوگا وہ اچھا سمجھا جائیگا جو مخالف ہوگا وہ براسمجھا جائیگا جو مخالف ہوگا وہ براسمجھا جائیگا جو مخالف ہوگا وہ براسمجھا جائیگا ، تیسری بات عقل وہم ہے۔

#### معجزه ثمره نبوت نهمدار نبوت:

الغرض اصل نبوت تو ان دونوں با توں کی مقتضی ہے کہ پہلے فہم سلیم اورا خلاق حمیدہ اسقدر، رہے ہوں معجزات تو وہ نبوت کے بعدعطاء فر مائے جاتے ہیں، یہ بیس ہوتا کہ جس نے اظہار معجزات کے امتحان میں نمبراول پایااس کو نبوت عطا کی ورنہ نا کام رہا۔

#### معجزات علميه وعمليه:

معجزات عملی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص دعوئے نبوت کر کے ایسا کام کر دکھائے کہ اور سب اس کام کے کرنے سے عاجز آ جائیں، اس صورت میں معجزات علمی اس کا نام ہوگا کہ کوئی شخص دعوئے نبوت کر کے ایسے علوم ظاہر کرے کہ دوسرے افراداس کے مقابلہ میں عاجز آ جائیں (ادص۲۶ مسم مسم معتقرا)

## معجزات حدیثیه کا ثبوت تورات وانجیل سے کمنہیں:

احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں تو تورات وانجیل کے مساوی ہیں کہ مضامین دونوں کے الہامی ہیں اور یہود و نصاری اس بات کے قائل ہیں کہ الفاظ تورات و انجیل کے بھی الہامی نہیں، مگر باوجوداس تساوی کے فرق ہے کہ اہل اسلام کے پاس حدیث کی سندیں من اولہ الی آخرہ موجود ہیں اور تو را قو وانجیل کی سند کا آج تک پیتے نہیں پھر جب حضرات نصاری ہے مقابلہ ہوتو ان حدیثوں کے پیش کردینے میں بھی حرج نہیں، جن کی محارے پاس کوئی سند نہ ہو، یہ کیا انصاف ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے مجزات اور حضرت موئی علیہ السلام کے مجزات تو ان روایات کے بحروسہ پرتسلیم کر لئے جا کیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات ہو اوجود یکہ ان کی سندیں متصل ہوں تسلیم نہ کئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات باوجود یکہ ان کی سندیں متصل ہوں تسلیم نہ کئے

جائیں، پھر تماشہ ہے کہ ہے ہے معنی جمیں نکالی جائیں، کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مجز ہے قرآن میں مذکور نہیں، عجب اندھیر ہے کہ تاریخوں کی باتیں توجن کے منصف اکثر سن سائی کھتے ہیں اور راویوں کی پچھ تحقیق نہیں کرتے، حضرات نصاری کے ول میں نقش کالحجر ہوجا کیں اور زنہ مانیں تواجا دیث محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کونہ مانیں۔

علاوہ بریں اگر مطلب ہیہ کہ کوئی معجزہ قرآن میں مذکور نہیں تو '' بید دروغ گویم بر بوئے تو'' کا مصداق ہے اور اگر مطلب ہیہ کہ سارے معجزات قرآن میں موجود نہیں تو ہماری میہ گذارش ہے کہ ایمان کے لئے ایک بھی کافی ہے، علاوہ ازیں مدار قبول صحت سند پر ہے، نہ خدا کے نام لگ جانے پر اور جب میہ ہے تو احادیث نبویہ واجب التسلیم ہوں گی اور سنے کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن میں معجزات دکھلانے سے انکار ہے، اتنا نہیں سمجھتے کہ وہ ایسا ہی انکار ہے جسیا انجیل میں معجزہ دکھلانے سے انکار موجود ہے (ازس سے محترا)

# مُعجِبُ زه کی اُقعام

حافظ ابن کثیرؓ نے اپنی مشہور تاریخ البدایہ والنہایہ میں معجز ہ کی دوشمیں تحریر فرمائی ہیں ،حسی اورمعنوی۔

#### ا-معنوی معجزات:

معنوی مجوزہ سے مراد مدی نبوت کے وہ نمایاں اوصاف و ملکات ہوتے ہیں جوقد رت

کی کسب کے بغیر شروع سے اس میں ودیعت فرماتی ہے، مثلاً اس کی صدافت و امانت، اس

کے معالی اخلاق فطرت اس کے علوبمتی اور اس کی تعلیم و تزکیہ وغیرہ، بے شبہ بیسب امور
ایسے ہیں جوخالتی فطرت اور ایک مدی نبوت کے درمیان رابطہ کے ثبوت کے لئے کافی ہیں،
لیکن ادھر بردی مشکل بیہ ہوتی ہے کہ جس دور ہیں انبیاء کیم السلام تشریف لاتے ہیں اس میں
طغیان و فساد اور ضد وعناد کی بادصر صراتی تیز و تند ہوجاتی ہے کہ عام عقول یکسر غور و فکر سے عاری
موکر رہ جاتی ہیں، باطل عقائد د ماغوں میں اس طرح بیوست اور رائح ہوجاتے ہیں کہ ان
صفات و ملکات برغور کرنا تو کجا اپنے عقائد کے خلاف فرائی آ واز سننا بھی کی کو گوار آنہیں ہوتا،
ان حالات میں خود نبی اور اس کی تعلیمات و تزکیہ یہی چیز ہی سب سے پہلے مورد نزاع بن جاتی
علادہ از ہیں انسانی و ماغ کے انحطاط و ارتقاء کے لحاظ سے ان سب امور کا کوئی خاص
معیار مقرر کرنا بھی مشکل ہے، اعمال و اخلاق کا اگر چہ بچھے حصہ ایسا ہے جس میں بھی کسی کو
معیار مقرر کرنا بھی مشکل ہے، اعمال و اخلاق کا اگر چہ بچھے حصہ ایسا ہے جس میں بھی کسی کو
اختلاف نہیں رہا تو اس کا ایک حصہ وہ بھی ہے جس میں زمانہ، انسانی طبائع اور بلاد کے

يترش النظايين

اختلاف سے بڑااختلاف رہا ہے،مثلاً''عریانی'' بنی اسرائیل میں کوئی عیب نہھی اورعہد جاہلیت میں بھی اس کوادنیٰ سی بداخلاقی بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ موجودہ دور میں آج تو بہت ہے ایسے افراد ہیں، جوعریانی کوایک فیشن سمجھتے ہیں،اس کے علاوہ عہد جاہلیت میں جن امورکوشجاعت کا جو ہراورشرف کا معیار سمجھا جاتا تھا بیروہی امور تھے جن کواسلام نے بدترین جرائم اور بداخلاقی قرار دیاہے، رہاتعلیم کامسکہ تو آج بھی اس میں جتنے مختلف نظریات موجود ى، وەمختاج بيان نېيى، ابرى انبياء كيېم اسلام كى نصرت و تائيدتو يېھى گوان كى حقانىت كا واضح ثبوت ہو، مگراس کو بھی فیصلہ کن تھہرا نامشکل ہے، کیونکہ نصرت کے ساتھ ہزیمت کے واقعات بھی ان کی زندگیوں میں ملتے ہیں، بلکہ کوئی کوئی نبی ایسا بھی گزراہے جس کے تبعین صرف معدودے چندافراد ہی ہوئے ہیں ان سب امور سے اگر قطع نظر بھی کرلی جائے تو اخلاق کامعاملہ قدرت کی ایک ایسی عام بخشش ہے جس میں بہت سے کفار بھی شریک رہے ہیں،ان کا کوئی ایسامعیارمقرر کرنا جس ہےانبیاء کیہم السلام کی فوقیت اس قتم کےانسانوں پر اعجازی رنگ میں ثابت کی جاسکے،الفاظ کی حدود میں سانامشکل ہی ہے، یہی وجہ ہے کہ جب ایک سطحی علم کاشخص کہیں تاریخ میں اس قتم کےافراد کا تذکرہ دیکھ لیتا ہے تووہ بے جھجک ان کے متعلق نبوت کاحس ظن کرنے لگتا ہے، حالانکہ ان چنداوصاف کے علاوہ اس کے پاس ان کے ایمان کے لئے بھی کوئی شہادت نہیں ہوتی ، بلکہ اس کے خلاف ان کے کفر کا ثبوت ملتا ہے، کیکن اس پر بھی اس کا قلم چاہتا ہے کہ جہاں تک ہوسکے ان کے اس پہلوکود با دیا جائے، پھر پیامربھی قابل فراموثی نہیں ہے کہ'' ملکات حسنہ'' اور'' اخلاق طیبۂ' کا اعجاز صرف مشاہدہ کرنے والوں تک ہی محدود ہوتا ہے جولوگ غائب ہوں ،ان کے حق میں ان اخلاقی صفات کی صرف حکایت کرنی تشفی بخش نہیں ہوتی ،اس کا سبب بھی یہی ہے کہان صفات کی اعجازی صورت کا تصور عام اذبان میں آنامشکل ہوتا ہے، غالبًا اسی وجہ سے جب حضرت ابوذر ؓ کے قاصدنے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت ہے واپس آکران ہے بیان کیا کہ 'میں نے ایک شخص دیکھا جو بلنداخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور ایک ایسا کلام سناتا ہے جوشعر معلوم نہیں ہوتا''تو صرف اتنی بات سے ابوذر کی تشکی بھے نہ سکی کمین جب انہوں نے خود حاضر ہوکر آپ کے روئے انور کا مشاہدہ کرلیا تواب ان کے سامنے ایک ایسا ظاہر و باہر معجز ہ تھا، جس کے بعد

وه کسی اور مجحز ہ کے تائی نہ تھے، رخ انور پر نظر پڑی، حلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔

عالبًا نہیں اسباب وعلل کی بناء پر جب انبیاء یہم السلام ہے مجزات طلب کئے گئے تو
انہوں نے گواپنی زندگیوں پرغور وفکر کی دعوت دی مگراپنی صفات کو اپنا مجز ہ بنا کر پیش نہیں فرمایا،
طاہر ہے کہ نبوت خودایک عقلی شے ہے، آنکھوں سے نظر آنیوالی چیز نہیں، اب اگراس کا ثبوت
یعنی مجزات بھی صرف علمی اور عقلی رہ جا کیں تو بتا ہے کہ مجزات سے نبی کی معرفت میں سہولت
کی بجائے کتنی المجھن اور بڑھ جائے، اس لئے انہوں نے اپنی قو موں کے سامنے ہمیشہ ایسے بی
مجزات پیش کئے ہیں جو بدیہی اور فیصلہ کن ہوں اور بیو ہبی اشیاء ہو سکتی ہیں جو قابل بحث ہی
نہ ہوں اور وہ صرف حس ومشاہدہ کی اشیاء ہیں جو کسی غور وفکر کی گئا ج نہیں۔ اس کا مطلب بینہیں
کہ نبی کی صفات اور اس کے اخلاق و ملکات میں اعجاز کی روح نہیں ہوتی، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ
منکرین اور خصوم کے سامنے ان کو بطور اعجاز پیش کرنا فیصلہ کن نہیں ہوسکا۔

#### ۲-حسی معجزات:

حی مجزات وہ کہلاتے ہیں، جو قدرت البی کے قاہرانہ افعال وعبائبات رسولوں
کے ہاتھوں پران کے دعوے نبوت کی تصدیق کے لئے ظاہر ہوں، ان کوحی اس لئے کہاجا تا
ہے کہان کا ادراک کرنا کسی بڑی عقل وہم کامختاج نہیں ہوتا، بلکہ ادنی ساحس وشعور بھی اس
کے لئے کافی ہوتا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ معنوی معجزات بھی نبی کی صدافت کا بڑا ثبوت
ہوتے ہیں، مگران میں پھر غور وفکر کرنے کا کل باقی رہتا ہے، اس کے برخلاف حی معجزات
ہیں، جب وہ اسباب ظاہری کا پردہ چاک کر کے سامنے آتے ہیں تو اب غور وفکر کا میدان نگل ہونے لگتا ہے، اور جتنا میدمیدان تنگ ہونے لگتا ہے، اتنا بی ایمان لانے والوں کے لئے عذر ومہلت کا میدان تنگ ہوتا چلاجا تا ہے اور اب ایمان ندلا نا قابل معافی نہیں رہتا، بلکہ یہ قلوب پر مہر ہونے کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا دکھے لینا گویا قدرت علی الاطلاق کا مشاہدہ کر لینا ہے، اگر کہیں رسولوں کے'' تو سط'' کا ذراسا حجاب درمیان میں حائل نہ ہوجا تا ہوتا اور خاص معجزات کی درتا کی طرح ان معجزات کود کھے کر بھی ایمان لانا قابل قبول نہ ہوتا اور خاص معجزات کی فرمائش کر کے پھرایمان ندلا نا تو گویا عذاب اللی کو آخری دعوت دینا

ہے، اس لئے مجزات کی بینوع روح اعجاز میں معنوی مجزات سے کسی طرح کم نہیں، بلکہ مجزات اگر پیغیر وقت کے فرستادہ الہی ہونے کی دلیل ہیں تواس میں کیا شبہ ہے کہ اس کیلئے مجوزات اگر پیغیر وقت کے فرستادہ الہی ہونے دلیل ہیں اس لئے مجزات حسی ہوں دمحسوسات " "معقولات " سے زیادہ تھلی ہوئی دلیل ہیں اس لئے مجزات حسی ہوں یا معنوی بیدونوں قسمیں نبی کی صدافت کے لئے ایک دوسرے سے بڑھ کر دلائل ہیں۔ اللہ تعالی نے جس طرح اپنے وجود کی تقدیق کے لئے عالم میں حسی اور معنی دونوں ہی قسم کے دلائل پیدا فرمائے ہیں سنویھ ہم ایا تنا فی الافاق و فی انفسہ ہم) اس طرح ابنیا علیہ ہم السلام کی تقدیق کے لئے بھی دونوں قسموں کے دلائل و مجزات ظاہر فرمائے ہیں اور جس طرح خالق کی تقدیق کے لئے جسی دونوں قسموں کے دلائل و مجزات ظاہر فرمائے ہیں اور جس طرح خالق کی تقدیق کے لئے جسی آیات، معنوی آیات سے پچھ کم نہیں اس طرح بیاں بھی حسی مجزات کا پلیہ معنوی مجزات سے باکا نہیں ہے۔

حقیقت ہیے کہ فہم وعقل کے لحاظ ہے چونکہ انسانوں کے طبقات مختلف ہیں پھر کفرو سرک کے اثرات سے جو ہرعقل کا ادراک اور ناقص ہوجاتا ہے اور اس کا تمام ادراک اپنے محسوسات ومشاہدات ہی ہیں شخصر ہو کررہ جاتا ہے اور '' مجردات' کے فہم کی قابلیت بہت ناقص اور ضعیف پڑجاتی ہے، اس لئے حکمت الہیکا تقاضہ بیہوا کہ وہ اپنی ربوبیت کی معرفت کی طرح اپنے رسولوں کی معرفت کے اگر بھی دونوں قسموں کے دلائل ظاہر فرمائے تا کہ اس وقت کے ہرطبقہ کے لئے سامان ہدایت ہیں سہولت پیدا ہوا اور ایک جابل کے لئے بھی ان کی معرفت میں کی قشم کی دشواری باقی ندر ہے، اگر ایک طرف ذی فہم طبقہ ان کے صفات واخلاق پر نظر کر کے ان کی نبوت کا یقین لاسکے قو دوسری طرف ایک کم فہم خض کے لئے بھی ایمان ویقین کا سامان موجود ہو۔

یقین لاسکے قو دوسری طرف ایک کم فہم خض کے لئے بھی ایمان ویقین کا سامان موجود ہو۔

بہار عالم حسنش دل و جاں تازہ می دارد برنگ اصحاب صورت را ببوار باب معنی را لہذا یہاں ''حتی مجزات'' کو ہلکا کرتے کرتے شار ہی نہ کرنا بی'' باب مجزات'' میں ایک اصولی بلکہ خطرناک غلطی ہے۔

كتب كلام مين معجزه اور نبوت كاربط:

یہاں حدیث وقر آن کے بیانات سے صرف نظر کر کے علم کلام کے معتقدین نے صرف اپنے مقصد کی تائیداور مجزات کی تاویل کے لئے ایک اور منطق چلائی ہے کہ علماء کلام کنزدیک مجزات اوازم نبوت ہی میں ہے نہیں اگرکوئی نبی ایک مجز ہجی ندد کھلاتا تو بھی اس پرایمان لا نا واجب ہوتا اور اس دعلمی طریقہ ' ہے مجزات کے باب کو دھکالگانے کی ایک اور سعی ناکام کی ہے، شایدان کلمات کے لکھنے کے وقت ان کواس بات ہے نہول ہوگیا ہوگا کہ ان علماء کے نزدیک حق تعالیٰ کی معرفت کے لئے انبیاء کیہم السلام کی بعثت بھی کوئی ضروری امر نبیں ہے، کیونکہ منعم حقیقی کی معرفت عقلا واجب ہے، لہذا اگر ایک بھی نبی کی بعثت نہ ہوتی جب بھی حق تعالیٰ کا وجود تسلیم کرنا واجب ہوتا، اب فرمایئے کہ علماء کلام کے ان عقلی گدوں کی بناء پر انبیاء کیم السلام کی بعثت یاس کی ضرورت میں کیا کوئی ادنیٰ ساتر دد بھی کرنے کا حق رکھتا ہناء پر انبیاء کیم السلام کی بعثت یاس کی ضرورت میں کیا کوئی ادنیٰ ساتر دد بھی کرنے کا حق رکھتا ہے، لہذا جس طرح منعم حقیقی نے اپنی معرفت کے لئے کسی لزوم عقلی کے بغیر انبیاء کیم السلام اور دیگرڈ رانے والوں کو بھیجا اور اتن وسعت کے ساتھ بھیجا کہ ایک جگہ رہ بھی ارشاد فرمایا:

وان من امة الا خلافيها نذير

اورکوئی امت ایک نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والانہ گزراہو۔

اب اگرای ذات وحدہ لاشریک لہنے اپنی رافت ورحمت ہے اپنے انبیاء ورسل کے لئے کسی لزوم عقلی کے بغیر معجزات بھی دکھلائے تو پھریہاں لزوم عقلی کا ایک اور شاخسانہ نکال کھڑ اکرنے سے سوائے ان نعمات الہیدی ناقدری کرنے کے اور کیا فائدہ ہے۔

حیائے تو یہ تھا کہ حمد و ثناء کی زبان بے ساختہ کھل جاتی اور شکر کے دونوں ہاتھ بے اختیارا ٹھ جاتے ، انصاف کیجئے کہ جس قادر علی الاطلاق ذات نے حیلہ جوانسان کے لئے اس عذر کا موقع نہیں چھوڑا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ماجاء نا من بشیر و لا نذیر (جارے پاس نہ آیاکوئی خوشی یاڈر سنانے والا) وہ ان کو یہ موقع کب دے سکتی تھی ، جنہوں نے معجزات پر معجزات کا مشاہدہ کر لینے کے بعد بھی یہی رٹ لگائے رکھی لو لا او تبی مثل ما او تبی موسی (کیوں نہ دیا گیااس کوشل اس کے جوموی کو دیا گیا) اور بھی یہ کہالو لا یا تبینا بایانہ من د بھ (یہ ارب یہ ارب کے بیاس اپنے رب سے کوئی نشانی نہیں لئے آتے ) ایسے ہٹ دھر موں کے لئے بھلا آپ کے علم کلام کی ' لزوم عقلی' یا ' عدم لزوم' کی بحثیں کیا تشفی بخش ہو کتی تھیں ، حقیقت یہ ہے کہ علا آپ کے علم امل کے یہ سب مباحث اپنے موضوع فن کے لحاظ سے صرف عقلی حقیقت یہ ہے کہ علا آپ کے عام املام کے یہ سب مباحث اپنے موضوع فن کے لحاظ سے صرف عقلی حقیقت یہ ہے کہ علاء کلام کے یہ سب مباحث اپنے موضوع فن کے لحاظ سے صرف عقلی حقیقت یہ ہے کہ علاء کلام کے یہ سب مباحث اپنے موضوع فن کے لحاظ سے صرف عقلی کی حقیقت یہ ہے کہ علاء کلام کے یہ سب مباحث اپنے موضوع فن کے لحاظ سے صرف عقلی مقیقت یہ ہے کہ علاء کلام کے یہ سب مباحث اپنے موضوع فن کے لحاظ سے صرف عقلی کی اسے موضوع فن کے لحاظ سے صرف عقلی کے لیہ سب مباحث اپنے موضوع فن کے لحاظ سے صرف عقلی کی اس کی سب مباحث اپنے موضوع فن کے لحاظ سے صرف عقلی کے لیہ سب مباحث اپنے موضوع فن کے لحاظ سے صرف عقلی کے لیہ کی سب مباحث اپنے موضوع فن کے لحاظ سے صرف عقلی کے لیہ کو اس کی سب مباحث اپنے موضوع فن کے لحاظ سے صرف عقلی کی سب مباحث اپنے موضوع فن کے لحاظ سے صرف عقلی کی کھیں کی کھیں کہ کو اس کی کھیں کو اس کی کھیں کے لیہ کی کھیں کے لیہ کو اس کے لیہ کی کھیں کے لیک کی کو کی کو اس کی کھیں کے لیہ کو کی کھیں کی کھیں کے لیک کے لیک کے لیہ کو کھیں کے لیک کے لیک کے لیک کے لیک کے لیک کے لیہ کی کو کو کی کے لیک کے لی

بحثیں تھیں، خارجی دنیا سے ان مباحث کا کوئی علاقہ نہیں، اس لئے ان عقلی موشگافیوں کے باوجوداس کوکیا کیجئے کہ نبوت کی تاریخ سے ان میں ایبالزوم ٹابت ہوتا ہے کہ کسی نبی کی زندگی ان معجزات سے خالی نہیں ملتی'' بلکہ ریبھی ٹابت ہوتا ہے کہ جو نبی جتنا اولوالعزم ہوا ہے اس کے معجزات بھی اسٹے ہی عظیم الشان ہوئے ہیں اور اس تاریخ کی بناء پر جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ سے بھی معجزات طلب کئے گئے۔

فليأتنا باية كما ارسل الاولون (الانبياء)

اس کو جا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے ، جیسے پہلے پیغمبرنشانیاں (معجزات) لیکرآئے تھے۔

ای کیساتھ صحیح بخاری میں خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان بھی ان الفاظ میں موجود ہے:-

> مامن نبی من الانبیاء الااعطی من الأیات النح کوئی نبی ایسانہیں ہواجس کو کچھنہ کچھ مجزات نہ دیئے گئے ہوں۔

پھریہ کیے کہا جاسکتا ہے کہ ''حسی مجزات اور نبوت کے درمیان کوئی ربط ہی نہیں ہے''ہاں یہ بضرور ہے کہ حسی مجزات خود انبیاء کیم السلام کی صفات نہیں ہوتیں وہ قدرت قاہرہ کے افعال ہوتے ہیں جورسولوں کے واسطہ سے ظاہر ہوتے ہیں اور ان کا ظہور بھی خود رسولوں کی قدرت و اختیار سے نہیں ہوتا اور وہ قو موں کے لئے''اسوہ حسن' بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے اور رسولوں کے صفات کے ساتھ ہمیشہ قائم نہیں رہتے ،اس کے برخلاف معنوی مجزات ہیں، وہ خود رسولوں کی صفات ہوتے ہیں اور محلوث ہیں، وہ خود رسولوں کی صفات ہوتے ہیں اور محلوث کی ہوتے ہیں، وہ خود اس کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور محلوث کیا ہمترین نمونہ بھی ہوتے ہیں، امتوں کو ان کی اتباع کی دعوت بھی دی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ علاء مکلام نے حسی مجزات کو مقاصد امتوں کو ان کی اتباع کی دعوت بھی دی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ علاء مکلام نے حسی مجزات کو مقاصد نبوت میں شار نہیں کی اور ان مجزات میں اور نبوت میں تلاز منہیں کھا مگرای کے ساتھ۔

علم کلام کی اصطلاح میں حقیقی معجزات صرف معنوی معجزات نہیں:

ساتھ دوسری طرف ہے اس ہے میہ نتیجہ بھی برآ مد ہوتا ہے کہ ان کی اصطلاح میں

معجزات صرف ''حسی معجزات' ہی کا نام ہے ، ورنہ کون کہ سکتا ہے کہ معنوی معجزات اور نبوت میں بھی کوئی تلازم نہیں ہے ، کیا ہر نبی کے لئے ضروری نہیں کہ وہ اعلیٰ اخلاق و ملکات اور عمد تعلیم و تزکیہ کا مالک ہو، صدق وامانت کا مرقع ہوا ور رحمت و رافت کا مجسمہ ہو؟ اگر اس میں سے صفات نہیں تو یقیناً وہ نبی بھی نہیں پس اگر اصطلاح میں حقیقی معجزات صرف معنوی معجزات مضم میں اور خاہری معجزات ہوں تو پھر یہ دوسرا مسئلہ بالکل غلط ہوکر رہ جائے گا کہ نبوت اور معجزہ میں کوئی تلازم نہیں ہے ، اصل ہیہ ہے کہ جب نااہل قو میں اپنی رسولوں کی صفات و کھے کر متاثر نہیں ہوتیں تو پھر ''شان مہر'' کی بجائے'' شان قہر'' کا ظہور ہوتا ہے ، تاکہ اگر وہ ایک صفح راستہ سے فاکہ ہ نہ اٹھا سکیں تو اب ڈر کر ہی ایمان قبول کرلیں اور در حقیقت ہے میں رحمت کا ایک کر شمہ ہوتا ہے! و ما نو سل بالایات الا تنحویفا۔

اس کے بعد جب کتب حدیث وسیر کا تنج کیا جاتا ہے، تو بھی ٹابت ہوتا ہے کہ حقیق مجزات محدثین کی اصطلاح میں بھی صرف '' حسی مجزات ' ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس باب میں انہوں نے صرف آپ کے حسی مجزات ہی جمع کے ہیں، حافظ ابن کثیر بھی مجزات کی تقسیم کر کے آپ کے معنوی مجزات کی طرف صرف دو تین صفحات میں اشارات کر کے تقسیم کر کے آپ کے معنوی مجزات کی طرف صرف دو تین صفحات میں اشارات کر کے چل دی ہیں، اس کے بعد چھٹی جلد کا بڑا حصہ ان ہی حسی مجزات پرصرف کیا ہے، ان سب سے بڑھ کر جب قرآن پاک پر نظر ڈالی جاتی ہے تو اس میں بھی انبیاء میہم السلام کے تذکرہ کے ساتھ سب سے زیادہ نمایاں انکے حسی مجزات ہی کا تذکرہ نظر آتا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ حسی مجزات کو مادی اور ظاہری کے الفاظ سے تجیر کرنا کس قدر غلط تعیم ہے اور ان کلمات کے حسی مجزات کو در سولوں کے افعال نہیں ہوتے، حیثیت ہی نہیں، کیا یہ تسلیم کر لینے کے بعد کہ حسی مجزات خودر سولوں کے افعال نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ الٰہی افعال ہوتے ہیں، کوئی قلم میتح ریکر نے کی جزات کرسکتا ہے کہ کلام الٰہی کی نظروں میں خود افعال الٰہیے کی کوئی حیثیت ووقعت نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔

## قران کریم کی نظر میر حیم معجزات کی حیثیت ایک غلطهٔ ی: ایک غلطهٔ ی:

بعض اہل علم کو بیدد کی کر کہ قر آن کریم مجز وطلی کی ممانعت کرتا ہے، بیہ مغالطہ لگ گیا ہے کہ شاید بیر ممانعت اس لئے ہے کہ حسی مجزات میں اصل اعجاز کی روح نہیں ہوتی یا کمزور ہوتی ہے، اس کے بعد علم کلام میں بیدد کی کہ کر کہ نبوت اور مجزہ میں کوئی تلاز منہیں ہے، بیہ مغالطہ اور زیادہ پختہ ہوگیا ہے، بلکہ زور قلم میں یہاں تک بھی نکل گیا ہے کہ حسی مجزات کی قرآنی نظر میں کوئی حیثیت و وقعت ہی نہیں حالا نکہ سب سے پہلے ایک موثی می بات قابل غور یہی تھی کہ قرآن کریم جن مجزات کے مطالبہ کی ممانعت کرتا ہے کیا وہ رسولوں کے معنوی مجزات ہیں؟ اگر وہ معنوی مجزات نہیں صرف حسی مجزات ہیں اوان ہی کے مطالبہ کی وہ ممانعت کرتا ہے تو اللہ کی وہ ممانعت کرتا ہے تو کہ اس سے بینچرات ہی کو مجزات ہیں ہوتا کہ ہمیشہ سے مجزات مرف حسی مجزات ہی کو سمجھا جاتا کیا اس سے بینچر میں کی کے مطالبہ کی وہ ممانعت کرتا ہے تو کہا کہاں تک درست اور معقول بات ہے۔

## حسى معجزات كى طلب كى ممانعت كى وجه:

یہاں قرآن کریم کی اصل مراد سجھنے سے پہلے اتنا سجھ لینا چاہئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ہررنگ کے رسول گزر چکے تھے اوران کے ساتھ واضخ سے واضح معجزات بھی ظاہر کئے جا چکے تھے جن کو دنیا یا تو خودا پی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکی تھی یا ان کی تاریخ مستند طریقوں سے مسلسل سنتی چلی آئی تھی اور جس طرح ہرتاریخ آئندہ نسلوں میں اپنے بچھ نہ بچھ اثرات جچھوڑ جاتی ہے، ای طرح ان معجزات کی تاریخ نے بھی انسانوں میں اپنے بھی نہ ہے اور جس طرح ہرتاریخ آئندہ نسلوں میں اپنے بھی نہ ہے تھی کھی نہ ہے تھی اور جس طرح ان معجزات کی تاریخ نے بھی انسانوں معجزات 'کے دکھی کے بعد بھی ایمان نہ لانے والوں کا جوحشر ہواوہ قرآن کریم میں جا بجا مذکور ہے، اس لئے منصفانہ نظر میں اب حسی معجزات پرزور دینے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہ مذکور ہے، اس لئے منصفانہ نظر میں اب حسی معجزات پرزور دینے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہ مذکور ہے، اس لئے منصفانہ نظر میں اب حسی معجزات پرزور دینے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہ مذکور ہے، اس لئے منصفانہ نظر میں اب حسی معجزات پرزور دینے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہ

ربی تھی، لہذا آخر میں عالم کی ہدایت کا جودستور العمل تھا،خود وہی ایک مجسم اور دائی بلکہ حسی اور علمی مجرہ وہنا کر عالم انسانی کے سامنے بھیجے دیا گیا، یعنی قرآن کریم اور جب بھی کسی نے حسی معجزہ کی فرمائش کی توان کو گذشتہ تاریخ کی طرف متوجہ کر کے تنبیہ کردی گئی کہ جب واضح معجزات پر بھی قوموں نے فائدہ نہیں اٹھایا تواب پھراس مطالبہ سے کیا فائدہ، پس قرآن کریم کا حسی معجزات کے مطالبہ سے منع کرنا ہرگز اس لئے نہیں کہ اس کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ اس لئے جہاں کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ اس لئے ہے کہ دنیا کے خاتمہ پراگر مخلوق اب بھی مخلوق اس بحث میں البحق ربی اور فرصت عمل کوضائع کر بیٹے ہوئے کہ ربیان کا نا قابل تلافی نقصان ہوگا، کیونکہ اگر آج تک منی اور فرصت عمل مل کے بعد چونکہ اب نہ کوئی رسول تھا، نہ کوئی شریعت اور گئی کہ کی تاریا تو بعد میں پھرا کیک باران کوفرصت عمل مل اب بیان کے بارے میں رحمت اللی کا نقاضہ یہی تھا اب بیان کے لئے آخری فرصت تھی ،اس لئے ان کے بارے میں رحمت اللی کا نقاضہ یہی تھا کہ انسانی د ماغ کوان فضول مطالبات سے ہٹا کراصل مقصود کی طرف متوجہ کردیا جائے ، اپنے اس مقصد کی وضاحت خود قرآن کریم نے ان الفاظ میں کردی۔

وما منعنا ان نرسل بالأيات الا ان كذب بها الاولون. اورجم كونشانيال (معجزات) كے بھيجنے سے صرف بيام مانع رہاہے كه پہلوں نے ان كو جھٹلا ديا۔

ان تمام آیات کی روح تھی تو در حقیقت عالم انسانی کی سراسر ہمدردی وفلاح ،اس کوفنا کر کے ان سب کا رخ بالکل دوسری طرف پلٹ دیا گیا ہے اور پھراس کواس طرح پھیلایا گیا ہے کہ عوام تو در کنارا کی مرتبہ توسطی علم والے محض کو بھی بیوہ ہم ہونے لگتا ہے کہ قر آن کریم کی نظر میں بھی ان حسی معجزات کی کوئی وقعت نہ ہوگی (والعیاذ باللہ) حالانکہ ان کی روح میں بیع عظیم الثان موعظت ہے کہ معجزات منکرین کے لئے ہوتے ہیں، پھر منکرین کی درشت طبائع ان سے مستفید بھی نہیں ہوئیں، لہذا بی کتنا نا مناسب ہے کہ اس کے نتائج وعوا قب دیکھ لینے کے بعد بھی آج پھرا ہے آپ کو منکرین اور عاقب نا ندیشوں ہی کی صف میں کھڑا کر لیا جائے اور وہی مطالبات جاری رکھے جائیں جو ہمیشہ پورے کئے جاتے رہے ہیں، اور ان کے عوا قب بھی ہمیشہ سامنے آتے رہے ہیں، اور ان

طلی کی ممانعت سے یہ نیجہ نکال لینا کہ یہ حی معجزات کی بے وقعتی پرمبنی تھا کہاں تک صحیح ہے۔ قیصر روم اور ابوسفیان کے مکالمہ کی حقیقت:

ای طرح قیصروابوسفیان ک' مکالم، ' کوبھی اس حقیقت پر چیکا نا کہ اہل کتاب کے نز دیکے حسی معجزات کی کوئی حیثیت نہتی ، بالکل خلاف واقع ہے، آئیے ملاحظہ فرمایئے کہ اس مکالمہ میں آپ کے متعلق جن اوصاف کا سوال کیا گیا ہے وہ کیا ہیں؟ یہی امورتو ہیں کہ آپ کے خاندان اور اس میں کسی بادشاہ کا ہونا، آپ کی راست بازی، آپ کا وفائے عہد، آپ کے جنگی نتائج اورآپ کے تعلیم وتز کیہ کی تفصیلات، فرمایئے، کہ اگریہ نبوت کے حقیقی اجزاء ہوں تو کیا صرف ان کے ثبوت سے کسی کا نبی ہونا ضروری ہے، یاان میں سے بعض کے موجود نہ ہونے ہے کسی نبی کی نبوت ہے انکار کیا جاسکتا ہے؟ کیا سلیمان علیہ السلام یوسف علیہالسلام بادشاہ نہ تھے، کیا کذب وعہدشکنی دنیا کے دوسرےافراد کے نز دیک بھی معیوبنہیں؟ خودای مکالمہ میں ابوسفیائٹ کا بیمقولہ موجود ہے کہا گر کفار کی طعنہ زنی کا خطرہ مجھ کولاحق نہ ہوتا تو اس موقعہ پر میں ضرور جھوٹ بول کرر ہتا ،ای طرح شکست و فتح کا تذکرہ بھی دوسرےملوک اورا نبیا علیہم السلام دونوں کی تاریخوں میںموجود ہے، وغیرہ وغیرہ، پس اس مکالمہ سے میں مجھ لینا کہ اس کی بنیا دصرف اس پڑھی کہ معنوی معجزات ہی اصل معجزات ہوتے ہیں،حسی معجزات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی محض خوش فہمیٰ ہے،ان صفات کوتو نبوت کے اجزاء حقیقی بھی نہیں کہا جاسکتا، البتہ بیضرور ہے کہ جو نبی ہوگا اس میں بیصفات ضرور ہوں گی ،مگرییضروری نہیں کہ ہے کہ جس میں بھی بیصفات موجود ہوں وہ ضرور رسول ہوگا ، جیسا کہ بیضروری ہے کہ ہرنبی سےخوارق ظاہر ہوں،مگر بیہ بالکل ضروری نہیں کہ جس سے بھی خوارق ظاہر ہوں بس صرف اتنی سی بات سے اس کورسول بھی سمجھ لینا جا ہے ، ان سوالات کی بنیاد پر دراصل اس پڑھی کہ ایک آنیوالے رسول کی بشارت پہلے سے کتاب سابقہ میں چلی آ رہی تھی ،اوراس کی آ مدآ مد کا اہل کتاب کوانتظار لگ رہا تھا اوراس لئے وہ حیمانٹ جیمانٹ کرایہے ہی سوالات کرتے تھے، جوان کی کتب میں اس آنے والے رسول کے لئے مرقوم تھے،ان کے سامنے نبوت ورسالت کی عقلی کوئی بحث نتھی، بلکہ ایک آنے

والےرسول کی صرف معرفت کا سوال در پیش تھا، چنانچہ اس گفتگو کے آخر میں خود قیصر کے این میں میہ نکتہ بھراحت موجود ہے وہ کہتا ہے کہ'' میں پورے یقین کے ساتھ ایک رسول کی آمد کاعلم رکھتا تھا مگر مجھ کو بیعلم نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا''لہذ ااس کے لئے صرف مختصر سااشارہ کافی ہوگیا، قرآن کریم بھی اسی حقیقت کی بناء پران کو بیالزام دیتا ہے اور آپ کی صفات میں صاف بیکہتا ہے کہ:

الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والانجيل. .....وه لوگ جواس رسول كى پيروى كرتے بيں، جونجى امى ہے كہ جس كوائے ياس تورات اورانجيل ميں كھا ہواياتے ہيں۔

بہرحال اہل کتاب کے سامنے اہم سوال یہی تھا کہ وہ آنے والے پیغیبرکوان صفات پر جانچیں، جوان کی کتابوں میں اس کی صفات بیان ہوئی ہیں، ان کے سامنے حی مجزات کے اعجاز وعدم اعجاز کا کوئی سوال نہ تھا، ورنہ یہ کون نہیں جانتا کہ یہود ونصار کی ہی تو تھے جنہوں نے ایخ اینے رسولوں سے وہ وہ احمقانہ مجزات طلب کئے ہیں، جن کوکی رسول کی صدافت سے دور کا بھی کوئی علاقہ نہیں ہوسکتا، اب آپ ایک باران کی تاریخ قرآن کریم میں اٹھا کر پڑھ لیجئے، اس سب کا اعادہ موجب طوالت ہوگا، اس لئے ہم یہاں اس کوفقل نہیں کرتے، اس کے بعد جب آپ کا دور آیا تو کیا انہوں نے ہی نے آپ سے یہ مطالبہیں کیا تھا؟

یسئلک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتاباً من السماء (النساء)
اہل کتاب تجھے درخواست کرتے ہیں کرتوان پرکھی ہوئی کتاب آسان سے اتارلاوے
کیاان کا بیسوال کرناای مجمزہ طلی کی عادت پرینی ندتھا؟ ان کے خیال کے مطابق حضرت
موی علیہ السلام کا ایک مججزہ یہ بھی تھا کہ ان کو آسان سے تورات عنایت ہوئی تھی ، اس لئے وہ
عیاجتے تھے کہ جیسا پہلے نبیوں نے مججزات دکھائے ایسے ہی مججزات آپ بھی دکھا کیں۔
فلیا تنا بایا ہ کھا ارسل الاولون

اس کو جاہے کہ ہم کوکوئی ایسامعجز ہ دکھائے جیسے پہلے رسولوں نے دکھائے۔ اس لئے ریکسے کہا جاسکتا ہے کہ ایسی قوم کے نز دیک حسی معجزات کی کوئی حیثیت نتھی؟



#### حسى معجزات حقيقي معجزات ہيں:

خلاصہ بیہ ہے کہ حی مجزات عوام اورخواص سب کی اصطلاح میں حقیقی مجزات ہوتے ہیں وہ کسی کے نزدیک بھی صرف سطحی اور ظاہری نہیں ہوتے خود قرآن کریم نے ان کا نام دیمین ہوتے ہود قرآن کریم نے ان کا نام مجزات ہیں، ان حی مجزات ہیں، ان حی مجزات ہیں کا ذکر قرمایا ہے، محدثین نے بھی ان ہی کو ہمیشہ اعتماء کے ساتھ جمع قرمایا ہے اور کتب دلائل کا بیشتر حصہ ان ہی کے لئے وقف ہوا ہے، اہل کتاب اور منکرین کی طرف سے بھی ان ہی کا مطالبہ ہوتار ہا ہے اور اس بنیاد پر ہوتار ہا ہے کہ یہی وہ نوع تھی، جود وسرے انبیاء علیم السلام کی نبوتوں میں ثابت ہوتی رہی ہے، آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مثل القمر، اسطوان مخزات موارک سے پانی کے چشم البلنا، کھانوں میں برکت، پانی میں برکت وغیرہ جوتو اتر سے ثابت شدہ واقعات ہیں، بیسب آپ کے حسی ہی مجزات تھے، برکت وغیرہ جوتو اتر سے ثابت شدہ واقعات ہیں، بیسب آپ کے حسی ہی مجزات تھے، برکت وغیرہ جوتو اتر سے ثابت شدہ واقعات ہیں، بیسب آپ کے حسی ہی مجزات تھے، برکت وغیرہ جوتو اتر سے ثابت شدہ واقعات ہیں، بیسب آپ کے حسی ہی مجزات تھے، برکت وغیرہ جوتو اتر سے ثابت شدہ واقعات ہیں، بیسب آپ کے حسی ہی مجزات تھے، برک کوئی حیثیت ووقعت نہیں اور وہ آپ کی زندگی میں نمایاں طور پر موجود وزنہ تھے؟

ان کےعلاوہ آپ کی ولا دت سے قبل یا ولا دت کے وقت جن عجا ئبات کا ظہور ہوا تھا وہ سب حسی ہی واقعات تھے۔

## حسى معجزات كى اسنادى حيثيت:

''اسنادی'' لحاظ ہے جس درجہ کی اسناد تاریخی واقعات کے لئے ہوسکتی ہے، اس سے زیادہ مضبوط اسمانید باعتراف محدثین ان کے لئے بھی موجود ہیں، پھرمخض ایک غلط بنیاد پران کوقبول نہ کرنا بلکہ ان کو' موضوع'' قرار دینا اوران کے راویوں کے سر' وضع'' کی تہمت لگا دینا پیاسلامی تاریخ پر کتنا بدنما داغ ہے، ان کے متعلق زیادہ سے زیادہ بیتو کہا جاسکتا ہے کہ ان کی اسناد علی درجہ کی نہیں ہیں، مگر بیکھ ڈالنا تو اسلامی تاریخ کے متعلق ایک بڑی جسارت ہے کہ:

اسناد علی درجہ کی نہیں ہیں، مگر بیکھ ڈالنا تو اسلامی تاریخ کے متعلق ایک بڑی جسارت ہے کہ:

امیان کی آتش پرسی کا خاتمہ ہوگیا، شام کا ملک فئح ہوا، ان واقعات کو مجز واس طرح بنایا گیا کہ جب

آپ کی ولادت ہوئی تو کعبہ کے تمام بت سرنگوں ہوگئے، قیصر وکسریٰ کے کنگرے بل گئے، آتش کدہ فارس بچھ کے رہ گیا، نہرساوہ خشک ہوگئی، ایک نور چرکا جس سے شام کے کل نظر آنے لگئے۔

اب سوچئے کہ صرف زور قلم میں آ کر محض اپنی بے تکی قیاس آ رائی پر بیاکھدینا کہ واقعات تو یہ سے مگر راویوں نے ان کو خود مجز ہ بنالیا ہے، کیا بیشر عا واخلا قا درست ہے؟ یہاں راویوں پر صرف ایک وضع ہی کی تہمت نہیں بلکہ ان کے سراس جمافت کا الزام بھی ہے کہ جو واقعات آپ کے عہد نبوت کے بعد کے بی حد کے تھے، انہوں نے ان کو آپ کے ذمانہ ولا دت کا بناڈ الا۔

منكرين معجزات كى نفسيات:

اگرآپ ذراغورکریں گے توبیتمام نتائج اس کے ہیں کہ حسی معجزات چونکہ مادی دنیا کو ایک بڑا زبردست چیلنج ہوتے ہیں،اس لئے کمزورطبائع ہمیشہان کے مقابلے سے عاجز آ کر عاروں طرف کوئی نہ کوئی سہارا تکا کرتی ہیں، ظاہر ہے کہ کسی قدیم رسم کا خاتمہ کردینا یا اپنی سیاست ہے کسی سلطنت کا فنا کر دینا پاعلم وعدالت ،صدافت وامانت اورعفت و دیانت اس نوع کا اعجاز شلیم کرنا مادی عقول کے لئے بھی کچھ مشکل نہیں مگرینہاں دوسری مشکل ہیہ ہے کہان کے نز دیک بیا عجاز دکھانا گومشکل نہ ہو،مگران کی بناء پر نبوت کالشلیم کرنا بیسب سے بڑی مشکل ہے،اس کے برخلاف حسی معجزت ہیں جے جاند کاشق ہوجانا یالکڑی کا چیخ پڑنا وغیرہ بیا ہے معجزات ہیں جن کو''عقول سافلہ'' محالات میں جھتی ہیں،تعجب اورصد تعجب ہے کہا گر دنیا میں یمی واقعات کسی اتفاقیہ صورت میں پیش آجاتے ہیں تو کسی کے نزدیک بھی قابل انکار نہیں ہوتے، بلکہان کی تحقیقات کے لئے فورا ایک تمیٹی بیٹھ جاتی ہے، کیکن جہاں ان حوادث کارشتہ ذرابھی مذہب سے وابستہ ہوتا نظر آتا ہے،بس فوراً وہ لغویات کی فہرست میں شار ہوکر شخفیق سے يهلي قابل انكار سمجھ لئے جاتے ہيں،لہذامعنوی معجزات پرزوردینے والےصرف حسی معجزات كی حقیقت ناشنای کے جرم کے ہی مرتکب نہیں بلکہ غیر شعوری طوریر''انکار''یا'' تاویل معجزات' کی دلدل میں پھنس گئے ہیں اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم نے بہت ہے معجزات کی حیثیت نظروں ہے گرا کرا یک طرف تو مادی عقول کواسلام کے قریب کر دیا ہے اور دوسری طرف علمي واخلاقي معجزات كايابينظرون مين بلندكر ديا إلى اله يخرصون.

## مُعجِزات كي ايك غلط فيم وتحليل

جس طرح کے معجزات کے حقیقی اوراضافی ہونے کی تقسیم غلط ہے، یعنی پہیں ہوسکتا کہ جوکل تک معجزہ تھاوہ علوم جدیدہ اوراکتثافات جدیدہ کے بعد معجزہ باقی نہ رہے،ای طرح معجزہ کی پیم علط ہے کہ''معجزہ کا خارق عادت ہونا''۔

(۱)''بھی اس طرح ہوتا ہے کہ نفس واقعہ تو خلاف عادت نہیں ہوتا مگراس کا وقت فاص پررونما ہونا خارق عادت ہوتا ہے، مثلاً طوفان آنا، آندھی آنا، زلزلہ آنا، کفار کا باوجود کشرت تعداد کے بے یارومددگارابل حق سے خوف کھا جانا وغیرہ تمام تائیدات الہیاسی میں داخل ہیں'۔

(۲) '' بھی اس واقعہ کے ظہور کا وقت بھی خارق عادت نہیں ہوتا مگراس کا طریقہ ظہور خلاف عادت ہوتا ہے، مثلاً انبیاء کیہم السلام کی دعاؤں سے پانی برسنا، بیار کا اچھا ہوجانا، آفتوں کا ٹل جانا، کہ نہ تو پانی کا برسنا پیار کا اچھا ہونا، یا کسی آتی ہوئی آفت کا ٹل جانا خلاف عادت ہے اور نہ اس کے ظہور کا کوئی خاص وقت ہے، کیکن جس طریقہ سے اور جن اسباب وعلل سے یہ معجزات ظاہر ہوئے وہ خارق عادت ہیں، استجابت دعا کی قتم اس میں داخل ہے'۔

(۳) ''بھی نہ تو واقعہ خارق عادت ہوتا ہے اور نہاس کا طریق ظہور خارق عادت ہوتا ہے، بلکہ اس کا قبل از وقت علم خارق عادت ہوتا ہے، مثلاً انبیاء کیہم السلام کی پیشگوئیاں''۔
''اس تقسیم کی تفصیل ہے ہے کہ مجمزہ کا سبب اور علت براہ راست حق تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہے عادات جاریہ اور ظاہری علل واسباب کے پردہ میں ظاہر ہوتا ہے، مثلاً قوم نوح علیہ السلام کے لئے طوفان آنا، قوم ہود کے لئے کوہ آتش فشاکا پھٹنا، یا زلزلہ آنا، حضرت ایوب علیہ السلام کا چشمہ کے پانی سے مجمح و تندرست ہوجانا، قوم صالح کے لئے آندھی آنا، مکہ میں قبط علیہ السلام کا چشمہ کے پانی سے حجمح و تندرست ہوجانا، قوم صالح کے لئے آندھی آنا، مکہ میں قبط عظیم کا رونما ہونا، غزدہ خندق میں آندھی چلنا، یہ تمام نشانیاں ظاہری اسباب اور عادات

جاریہ کے خلاف نہیں، لیکن ان اسباب کے ظہور کا سبب جس میں حق کی فتح اور باطل کی شكست ہو محض بخت وا تفاق نہيں بلكه اراده ومشيت البي نے خاص ان موقعوں کے لئے بطور نشان کےان کو پیدا کیااور بھی بیہ شیت الہی عادات جاربیاوراسباب ظاہری کا نقاب اوڑ ھے کر نہیں بلکہ بے پردہ نشان بن کرسامنے آتی ہے،مثلاً عصا کاسانپ بن جانا،انگلیوں سے چشمہ کا جاری ہوجانا،مردہ کا جی اٹھنا، جاند کا دوٹکڑے ہوجانا، پھرسے چشمہ کا ابلنا، درختوں کا اپنی جگہ سے حرکت کرنا، بے جان چیزوں میں آواز پیدا کرنا کہان چیزوں کی تشریح موجودہ علم اسباب وعلل کی بناء پرنہیں کی جاسکتی اور نہ ہی ان کوعا دات جاریہ کے مطابق کہا جاسکتا ہے'۔ معجزہ کی مذکورہ بالاتحلیل پرنظر کرنے سے بیواضح ہوتا ہے کہ عجزہ کی نتیوں قسموں میں ہے کوئی ایک قتم بھی خارق عادت نہیں ہوتی ، بلکہ بھی بھی اس کے ظہور کا وقت بھی خارق عادت نہیں ہوتا،اور بھی ننفس واقعہ خارق عادت ہوتا ہے نہاس کے ظہور کا وقت،اور نہاس کے ظہور کا طریقہ کارخارق عادت ہوتا ہے، بلکہ صرف اس کا قبل از وفت علم پیخارق عادت ہوتا ہے اس بناء پر معجزات کی سب اقسام کا تجزیداور تحلیل کر کے بیٹا بت کرنا کہ یہاں نفس معجزات میں کوئی امرخارق عادت نہیں ہوتا،معجزات کی روح کوفنا کردیناہے، پھرجس پہلو میں خرق عادت تسلیم کیا گیاہے، وہ اس کا مادی پہلوہی نہیں ،ایک علمی ساپہلوہے،مثلاً وفت یا طریق ظہور یااس کاقبل از وقت علم ہوناان میں بحث ونظر کو بہت گنجائش مل سکتی ہے، کیااس تجزیہ و محلیل کا حاصل قدرت کے بدیمی نشانات کو پھر نظری بنادینانہیں؟

پھر جب اس تقسیم کی تفصیل پرنظر کی جاتی ہے تو انسانی عقل اور تنجیر ہوکررہ جاتی ہے کہ
کس بیبا کی کے ساتھ اس میں نوح علیہ السلام کے طوفان کو عالم کی عادت جارہ میں داخل
کرلیا گیا ہے، وہ طوفان جس کی ابتداء ایک تنور سے شروع ہوئی، یعنی صرف آسان ہی سے
بارش نہیں ہوئی، بلکہ زمین سے بھی پانی اہل پڑا، وہ طوفان جس میں جمہور کا قول بیہ ہو کہ وہ
عالم انسانی کی تمام آبادی کو محیط تھا وہ طوفان جو کھار کے اس طرح تعاقب میں تھا کہ اگر کوئی
کافر پہاڑ کی چوٹی پر جاچڑ ھا تو اس نے وہاں بھی اس کو جا پکڑا، وہ طوفان جس سے پناہ کی
صورت ' رحمت' کے سوا'' نی' وقت کے سامنے بھی کوئی نہھی لا عاصم الیوم من امر الله

الا من دحم. اوروه طوفان جس نے اس وقت تک دم نه لیاجب تک کدایک افر کوختم نه کرلیا اور جب تک کداس کوخالق زمین و آسان کا خطاب ان الفاظ میں براہ راست نہیں پہنچ کیا آ رض ابلعی مآئک ویلسمآء اقلعی وغیرہ وغیرہ کتی بڑی جرات ہے کداس طوفان کو دنیا کی عادت جاریہ میں دھر گھیٹا جائے یا مثلاً آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوائ کو ان کا آنا کتا تعجب ہے کہ واقعہ کا مشاہدہ کرنے والاصحابی تو اس معجزانه بارش پر سشتدرر ہوقتمیں کھا کر کہتا ہے کہ مدتوں ہے آسان پر بادل کا ایک مگڑا کہیں نظر نہ آتا تھا، بس ادھرآپ پر پھیلی اور ابھی آپ کے دعا کے ہاتھ یہ ہونے پائے تھے، کہ دیش مبارک سے بارش کا پین شکینا شروع ہوگیا، یہ موسلا دھار بارش الحلے ہفتہ تک مسلسل رہی یہاں تک کہ قحط کا شاکی بین ٹیکنا شروع ہوگیا، یہ موسلا دھار بارش الحلے ہفتہ تک مسلسل رہی یہاں تک کہ قحط کا شاکی صورت ہے تھے، ای جن ڈال دینے والی صورت ہے تھے، ای جن مراخے اور دہی بادل جو جرت میں ڈال دینے والی صورت ہے تھے۔ کہ بس جس طرف انگشت مبارک کا اشارہ ہوتا تھا، فور آائی سمت سے بادل پھٹ کر کہتا ہے کہ بس جس طرف انگشت مبارک کا اشارہ ہوتا تھا، فور آائی سمت سے بادل پھٹ کو مطابق:

اللهم حوالينا ولاعلينا

خدایااب بارش جارے اردگر درہے اور ہم پر نہ ہو۔

بارش نے درمیان ہے ہٹ کرمدینہ کا حلقہ باندھ لیا، راوی کا پھر جیرت ہے بیان ہے کہ اب مدینہ کا نقشہ ایک تاج کی طرح تھا کہ درمیان سے مدینہ خالی تھا اور چاروں طرف بادل کھڑے تھے، اب آپ کو اختیار ہے کہ اگر آپ ہمت کریں تو اس کے متعلق بھی ہے کہ ڈالیس کہ نہ میہ بارش خارق عادت تھی نہ وقت خاص پر اس کا ہونا پی خلاف عادت تھا بلکہ جن اسباب وعلل سے یہ بارش ہوئی بس وہ خارق عادت تھے۔

ندگورہ بالاتقشیم میں'' بیار کااحچھا ہونا'' بھی ای دوسری قشم میں شارکیا گیا ہے،اب اس باب کے دوا کیے مججزات بھی ملاحظہ فرمائے ، سیح بخاری میں ہے کہ فتح خبیر میں آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے حضرت علیٰ کو طلب فرمایا تو اس وقت ان کی آنکھوں میں سخت آشوب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن مل دیا، پس ان کوالیا معلوم ہوا کہ
آنکھوں میں بھی آشوب تھا ہی نہیں، اس طرح حضرت عبداللہ ابن علیہ جوابورافع یہودی
کول کے لئے گئے تھے، واپسی پرزینہ سے گر پڑے اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آپ نے
اس پر اپنا دست مبارک پھیر دیا اور فوراً یہ معلوم ہونے لگا کہ بھی ان کے چوٹ لگی ہی نہیں،
اس پر اپنا دست مبارک پھیر دیا اور فوراً یہ معلوم ہونے لگا کہ بھی ان کے چوٹ لگی ہی نہیں،
اس پر اپنا دست مبارک پھیر دیا اور فوراً یہ معلوم ہونے لگا کہ بھی ان کے چوٹ لگی ہی نہیں،
فوراً صحت یاب ہوگئے، ایک مرتبہ عثمان بن حنیف ٹابینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بینائی کے لئے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا تعلیم فرمائی، وہ میں حاضر ہوئے، اور بینائی پیدا ہوگئی، کیا ان سب قسم کے مجزات کے متعلق میں جہا جاسکتا ہے کہ فی نفسہ یہ واقعات خارق عادت نہ تھا اور ان واقعات کے ظہور کا وقت بھی خارق عادت نہ تھا اور ان واقعات کے ظہور کا وقت بھی خارق عادت نہ تھا، صرف اس کا سبب خارق عادت تھا؟

معلوم نہیں جو لوگ معجزات کے قائل ہیں ان کو معجزات میں اتی تحلیل اور اتی

کتر بیونت کی ہمت اور اہمیت کیوں ہے؟ یہی حال ان زلازل اور آندھیوں کا ہے، جو منکر
اقوام کی ہلا گت کے لئے نمودار ہو کیں، یہاں سب سے اہم بات ہیہ کہ پہلے ان کے
متعلق صرف قرآنی پوری تفصیلات ہی کوسامنے رکھئے جو ان واقعات کی اس نے ذکر کی
متعلق صرف قرآنی پوری تفصیلات ہی کوسامنے رکھئے جو ان واقعات کی اس نے ذکر کی
ہیں، پھر جواسلوبیان ان کے متعلق اختیار کیا ہے، وہ بھی پیش نظر رکھئے تو آپ پر بداہتا واضح
ہوجائے گا کہ بیطوفان روز مرہ کے ہوائی جھڑ نہ تھے، بلکہ کرہ ہوائی کا کوئی خاص تمرد تھا یہ
زلز لے زمین میں معمول کے مطابق کسی بخار کی لہر کا اثر نہ تھے، بلکہ خدائی طاقت کا ایک
انتقامی جھڑکا تھے، اس کے علاوہ یہاں یہ بھی سوچناچا ہے کہ جودا قعات عالم کی عادت جاریہ
میں داخل ہوں ان کے متعلق بید وکوئی کرنا کہ وہ کسی رسول کی تکذیب کا نتیجہ تھے، کیا منکرین
ہیں داخل ہوں ان کے متعلق بید وکوئی کرنا کہ وہ کسی رسول کی تکذیب کا نتیجہ تھے، کیا منکرین
ہیں داخل ہوں ان کے متعلق بحث ہے جس میں مخالف کے لئے بڑی گنجائش نگل سکتی ہے، اگر
ہی جو اقعہ اور وقت کی بحث ختم کردی جائے تو کیا ایک معاند کے لئے بیشنی بخش ہوسکتا
ہے کہ اس بارش کے بر سے میں یا اس بیار کی شفایا بی میں صرف میری دعا کا دخل ہے۔

اس سے بردھ کریے کہ 'تمام تائیدات الہی' کے متعلق بھی یہ لکھ ڈالنا کہ ان سب صورتوں میں من فقی تحلیل شروع میں نفس واقعہ ، یعنی نفس فتو حات میں کوئی اعجازی صورت نہ تھی اوران میں بھی منطقی تحلیل شروع کردینی در حقیقت ان تمام آیات ربانیہ کی روح فنا کر ڈالنی ہے' غزوہ بدز' کے متعلق جوآیات ہیں ، آپ ذرا آئکھ کھول کر ان پر نظر ڈالئے ، مگر خالی الذبمن ہوکر'' فتح حنین' کی آیات پڑھئے ، مگر منصفانہ نظر سے ، کیا ایک لجھ کے لئے بھی یہ تصور دماغ میں آسکتا ہے کہ یہ فتو حات کچھ خارق عادت نہ تھیں صرف ایک بخت وا تفاق تھا؟ اور اس ای تفاق کا نام یہاں خرق عادت رکھ دیا گیا تھا پھر ہمارے تعجب کی حد نہیں رہتی جب ہم یدد کھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بے سروسامانی کی حالت میں بہادر کفارکا مرعوب ہونا، خود آنخضرت سلمی اللہ علیہ و نام رفعی دنیا کے معمولی حالت میں بہلداس کوا پی خصوصیات میں شار کریں اور لکھنے والے اس کوبھی دنیا کے معمولی میں شار فرما کیں ، بلکہ اس کوا پی خصوصیات میں شار کریں اور لکھنے والے اس کوبھی دنیا کے معمولی کی تائید کو عام واقعات میں داخل نہیں کیا بلکہ موئی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عظیم الشان کی تائید کوبھی لیعنی غرق فرعون کوبھی عالم کی عادت جار سے میں داخل کرنے کی سعی کی ہے ، اوراس کو تائید کوبھی لیعنی غرق فرعون کوبھی عالم کی عادت جار سے میں داخل کرنے کی سعی کی ہے ، اوراس کو بھی سمندر کے جوار بھائے کی ایک عام شکل کہ کر ڈال دیا ہے۔

## پیشگوئیوں کی غلط خلیل:

اب رہیں انبیاء کیہم السلام کی پیشگوئیاں تو ہیں بھی قطع ہرید کے لئے مقراض لگا دینا بہت زیادہ تعجب خیز ہے، جبکہ خود اس کا عنوان ہی پیشگوئی ہے، یعنی دنیا کے معمول کے مطابق جو واقعات پیش آمدہ یا پیش آمدنی ہیں، نہ صرف قبل از وقت بلکہ کسی کی تعلیم وعلم کے بغیران کی اطلاع دیدینا، ظاہر ہے کہ اگر'' نبی وقت' ان کی اطلاع نہ دیتا تو جو واقعات ان ہیں ہے گزر چکے تھے، وہ تو گزر ہی چکے تھے اور جو آنے والے ہیں وہ پیش آکر ہی رہتے، میں ان دونوں قسموں میں خود نبی کے تصرف کا کوئی دخل نہیں ہوتا ای لئے کسی نبی نے خود ان واقعات ہی کو این معرف کا کوئی دونوں قسموں کی نوعیت اس سے بالکل مختلف واقعات ہی کو این مجز ہ قرار دیا ہے، پہلی دونوں قسموں کی نوعیت اس سے بالکل مختلف ہے وہ بال خود ان واقعات ہی کو مجز ہ قرار دیا ہے اور ان میں بظاہر نبی کے تصرف کا دخل بھی ہوا ہے، مثلاً اگر نوح علیہ السلام مشکرین کے حق میں عام ہلاکت کی بد دعا نہ فرماتے ، ای ہوا ہے، مثلاً اگر نوح علیہ السلام مشکرین کے حق میں عام ہلاکت کی بد دعا نہ فرماتے ، ای

يتشر النظال

طرح دیگرانبیاء علیهم السلام خاص خاص عذابول کا وعدہ نه فرماتے تو نه وہ طوفان آتا نه وہ زلز لےاورآ ندھیاں آتیں، یہاں ان تمام تائیدات الہید کی بھی تحلیل کر ڈالنی درحقیقت ان کی اصل روح کوفنا کردین ہے،اگراس تقسیم کی بجائے معجزات کی تقسیم یوں کی جاتی کہعض معجزات ''علمی''ہوتے ہیں اور بعض' 'عملی'' تو بہت سچیح اور مناسب ہوتا، یعنی بعض معجزات وہ ہوتے ہیں جن میں نبی کے تصرف کا کچھ دخل نظر آتا ہے اور بعض وہ ہوتے ہیں جن میں نبی ك تصرف كاكوئي وخل نہيں ہوتا، وه صرف علمي معجزات ہيں، جيسے نبي كى پيشگوئياں وغيره، کیکن مذکورہ بالانقشیم کی بناء پرتو اکثرمعجزات میں اعجاز کی کوئی صورت ہی باقی نہیں رہتی اور جب وہاں اراد ہُ الہیہ کا ظہور صرف عادت جاریہ کے ماتحت قرار دیا جائے تو اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ ان معجزات کے ''معجزات'' ہونے کا ثبوت ہی کیار ہتا ہے؟ کسی واقعہ کے متعلق بدا قرار کر لینے کے بعد کہ''نفس واقعہ میں تو کوئی امرخارق عادت نہ تھا،صرف وقت خاص براس کاظہوریا مرف اس کاطریق ظہور خارق عادت تھا''اس کے معجزہ ہونے میں كتنا تر دوكا باعث بن سكتا ہے، اس كا مقصد غالبًا بيہ ہے كه ''تمام تائيدان الهييه''،''اخبار غیب'' اور''استجابت دعا'' کی انواع جن میں ہزاروں معجزات داخل ہیں، ایس سطح پر کھینج لائے جائیں جن میں عقول مادیہ کے لئے کوئی تعجب کی جگہ باقی ندرہے، مگر جبکہ ان کی تحلیل منطقی کرنے کے بعد خرق عادت کا''شاخسانہ'' کسی نہ کسی مرتبہ میں پھر بھی لگا ہی رہے تو ایک فہیم انسان کے لئے اس تقسیم کا فائدہ تطویل مسافت کے سوااور پچھنہیں نکاتا۔

آیے اب ان مجزات پرنظر کریں جن کے متعلق بیلھا گیا ہے کہ ان میں مشیت الہید عالم کی عادت جاربیہ کے خلاف پس پردہ نہیں ہے پردہ ہوکر سامنے آگئی ہے، اس کی مثالوں بیس سے پھر سے پانی کا نکلنا، بے جان چیزوں بیس آ واز پیدا ہونا شار کیا گیا ہے۔ ہم کو معلوم نہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ پھروں سے پانی نکلنا یہ بھی عالم کی عادت جاربی بیس داخل ہے، خود قر آن کریم میں ہے وان منھا لما یتفجر منہ الانھار و ان منھا لما یہ شقق فی خوج منہ الماء و ان منھا لما یھبط من خشیة الله۔ غیر ذکی روح میں آ واز کا پیدا ہوجانا تو آج کل ٹیلیفون، تار، گراموفون اور ریڈ یو فیر ذکی روح میں آ واز کا پیدا ہوجانا تو آج کل ٹیلیفون، تار، گراموفون اور ریڈ یو

وغیرہ میں عام بات ہا گرچہ وہ کی ذریعہ ہے ہو، اور سامری کے''گوسالہ' میں آواز کا پیدا ہونا اور اس کی علت اور سبب خود قرآن پاک میں بھی ندکور ہے، اس طرح ''شق القم'' کی توجیہ'' تاویل مجزات' کے عنوان کے تحت ان ہی اور اق میں آپ کے سامنے آنے والی ہے، تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ کہ جب بھی مجزات کا ظہور ہوا ہے تو ہمیشہ بہئیت مجموعی کسی بھی تخیران کو مجز ہتاہم کیا گیا ہے اور بھی ان کی تحلیل کی طرف کسی کا ذہن منتقل نہیں ہوا، خدا نکر دہ اگر ای قتم کا تجزیدا و تحلیل آیات قرآنیہ میں بھی شرع کردی جائے تو نو بت ہوا، خدا نکر دہ اگر ای تم کا گریہ تم افسیلات اور قسیم کسی منکر مجز ات کے قلم سے ہوتیں تو ہم کو پچھ تعجب نہ ہوتا، تا سف افسوس تو ہے کہ بیا سے قلم سے نکلی ہیں جومنکرین کے مقابلے کے لئے میدان میں نکلا ہے۔ یفعل اللّٰہ مایشآء ویحکم ما یوید۔

### ايك اورمغالطه كي اصلاح:

یہاں ایک اور''مغالط''کارفع کردینا بھی ضروری ہے جونہ صرف عوام کو بلکہ بعض خواص کو بھی پیش آسکتا ہے، ایک انسان جب صفحات تاریخ میں خطرناک زلزلے اور بہتناک آندھیوں کا تذکرہ پڑھتا ہے اور کسی نبی کی تکذیب سے ان کاتعلق نہیں دیکھتا ورآج بھی جب بتاہ کن طوفانوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ ان اشیاء کو عالم کی''عادت جاری' سمجھنے پر مجبور ہوجا تا ہے اوران کے متعلق کسی نبی کی تکذیب کا نتیجہ کہنے میں تأمل کرنے لگتا ہے ادھر جب ایک مذہبی دماغ ان ہی واقعات کو انہیاء میں السلام کے مجزات کی فہرست میں یا تا ہے تو وہ اس پر مجبور ہوجا تا ہے کہ ان کے مجزہ بنانے کی کوئی ایس معقول'' تو جیہ' بیدا کرے جو ایک آزادوماغ کے لئے بھی قابل تسلیم ہو سکے۔

ہمارے نزدیک بیفکر معجزہ کی صحیح حقیقت تک نارسائی پرمبنی ہے، سب سے پہلے تو ہمیں بیہ کہد بناکافی ہے کہ ان واقعات کو نبی کے معجزات سے الگ شار کرنا ہی درست نہیں بلکہ بیہ حواوث بھی نبی کی پیشگو ئیوں میں داخل ہیں، حدیثوں میں آخرز مانے میں" زلازل'' اور" حوادث' کی کثرت بھراحت موجود ہے اور اس کے اسباب تک بھی مذکور ہیں، پھران کو بھی کیوں نہ مجزات کی فہرست میں شار کیا جائے، لیکن اگر اس سے بھی تشقی نہ ہوتو پھر بی

سبحھے کہ معجز ہ کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ،معجز ہ کی صورت وہ ہوسکتی ہے جو عالم کے اور واقعات کی صورت ہوتی ہے، کیکن اس کی حقیقت ہر جگہ اور ہمیشہ ان سے مختلف ہوتی ہے اور بھی ان سے متحد نہیں ہوسکتی ،اس صوری اشتراک کی وجہ سے ہمیشہ مغالطہ پیدا ہوجا تا ہے اور جب تک حقیقت کے انکشاف کا وفت نہیں آتا بیہ مغالطہ باقی ہی چلا جاتا ہے، مثلاً عصائے مویٰ علیہ السلام کو دیکھئے جس کو عالم کی عادت جاریہ کے خلاف شار کیا گیا ہے۔ جب موی علیه السلام نے اس کوظا ہر فر مایا تو ساحرین فرعون نے اس کو یہی سمجھا کہ وہ بھی ان ہی کی سحر کی ایک نوع ہے حتیٰ کے اس کے مقابلہ کے لئے ایک دن بھی مقرر کرلیا اور اپنی رسیاں لے کر آ دھمکے اور ایسا تماشا دکھلایا کہ ایک مرتبہ تو حضرت موی علیہ السلام کو بھی فرعو نیوں کی''غلط فہمی'' کا خطرہ پیدا ہونے لگا،کین جونہی حضرت موی علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور دونوں حقیقتیں بالمقابل ہوئیں تو پیر بات صاف ہوگئی کہ عجز ہ کی حقیقت کچھاور تھی اورساحرین کے تماشہ کی کچھاوریہی وجبھی کہ فرعونیوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی تھے جوسب سے پہلے مقابلے اے لئے نکلے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ بیم عجزہ حقیقت میں ان کے تماشے سے بالکل علیحدہ حقیقت رکھتا ہے، پس صورت تو دونوں کی سانب ہی کی تھی ،مگر حقیقت میں دونوں کے درمیان وہی فرق تھا جوسونے اور ملمع میں ہوتا ہے،ای طرح بارش، زلز لےاور آندھیاں اوراستجابت دعاء کوسمجھ کیجئے ان سب مقامات پر معجزه اورحوادث جاربيه ميں گوصوری اشتراک نظرا تا ہے مگران کی حقیقتوں میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی ، یہی وجبھی کہ جب بھی گھٹا آتی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل وحرکت میں یریشانی کے اثرات نمایاں ہونے لگتے تھے، یہاں تک کے بارش ہوکربرس نہ لیتی تھی، آپ فرماتے تھے''عائشہ جھ کوخوف ہوتا ہے کہ کہیں بیروہ بادل نہ ہوں جو''وافلا عاد'' لے کراپنی قوم کے پاس گیا تھا''اور جب بارش ہونے لگتی تو آپ مطمئن ہوجاتے اوریہ بات صاف ہوجاتی کہ بیرہ ہ خاص بادل تھے یاعالم کی عادت جاریہ والے بادل۔ لے بیخص عادی قوم نے بارش کے دعا کے لئے روانہ کیا تھا، مکہ مرمہ قدیم سے استحابت دعا کی جگہ مشہورتھی مختصر میرکداس کی دعامیردو بادل اٹھے اس نے ایک سیاہ بادل کو میر مجھ کریسند کیا گداس میں زیادہ یانی ہوگا، جب وہ اس کو

ساتھ لے کرانی قوم کے پاس آیا تو اس میں سے عذاب کی بارش بری اورسب قوم ہلاک ہوگئی۔

ا یک مرتبه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی انگشتان مبارک سے یانی ابلا، صحابة نے اپنی ا بنی ضرورت کے لئے اس کو محفوظ کرنا شروع کر دیا ، مگر حضرت ابن مسعود گا بیان ہے کہ میں تو کوشش کرکے جتنا مجھ سے ہوسکااس کو پیٹ میں ڈالٹار ہا، کیونکہ میں پیمجھ گیا تھا کہ بیاعام یانی سے الگ کوئی برکت والا یانی ہے،حضرت ابن مسعودؓ کے اس بیان سے ظاہر ہے کہ وہ اس اعجازی یانی کوعام یانی ہےمتاز سمجھ رہے تھے،اسی حقیقت کوا دراک نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے علاء کو معجزات اور کرامات میں فرق کرنامشکل ہو گیا ہے، آخرانہوں نے لکھا ہے کہ ولی کی کرامات جس نبی کی اتباع ہے حاصل ہوتی ہیں وہ اس نبی کامعجز ہ ہوتی ہیں ، پیہ بھی درست ہے کیکن حافظ ابن تیمیّہ نے بیہ تنبیہ کی ہے کہ نبی کا ایک معجز وکسی ولی کی مدت العمر کی کرامات کے مقالبے میں زیادہ وزنی ہوتا ہے،میرا مطلب پیہے کہ ولی کی کرامت گو نبی کامعجز ہ سبی ،مگرحقیقت اس کرامت کی پھر بھی اس معجز ہ کے برابرنہیں ہوتی ، جو نبی ہے بلاواسطه ظاہر ہوتا ہے،اس فرق کواپیا ہی سمجھئے جیسا، وحی اورالہام،الہام اگر چہ نبی کے اتباع ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، کیکن پھر''وحی'' کہاں اور''الہام'' کہاں، وحی کی شوکت اور قطعیت کے مقابلے میں الہام میں نہ وہ شوکت ہوتی ہے نہ قطعیت نہ وزن نہاتنی صفائی یہی وجہ ہے کہ وحی جحت ہے اور الہام جحت نہیں ، اگر اس تحقیق کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو بہت سے اشكالات رفع ہوسكتے ہیں اورا گریہ حقیقت مجھنی بھی آپ کومشکل ہوتو ایک سیدھی ہی بات پیہ ہے کہ ''معجزہ''اور'' آیات''میں اصطلاحاً کچھ فرق ہے، آیت کا ترجمہ نشانی ہے پہلے گزر چکا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ نے سب معجزات کا نام" آیات "رکھنا ہی پسندفر مایا ہے، اس لحاظ ہے اس قتم کے زلازل اور آندھیاں وغیرہ تاریخی جتنے واقعات بھی ہیں وہ بہت آ سانی کے ساتھ آیت (نشانی) کی فہرست میں آجاتے ہیں فرق صرف بیہ ہے کہ جب یہی واقعات انبیاء میہم لاسلام کے توسط کے بغیر ظاہر ہوں تو وہ'' آیات اللہ'' یعنی خدا تعالیٰ کے وجود کی نشانی اور آیات کہلاتے ہیں اور جب انبیاء کیہم السلام کے واسطہ سے ظاہر ہوں تو وہ ان کی تصدیق کیلئے نشانی اور'' آیت نبوت'' کہلاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج کل بھی ان غیر معمولی حوادث کا نام دنیا میں خدائی عذاب رکھا جاتا ہے اور اس قتم کے واقعات کو قرآن کریم میں جا بجاقدرت کی آیا ت کے ذیل میں شارکرایا گیا ہے۔

## مُعجزه اورعَادُو

قدرت نے اس عالم کوروز اول ہے ''خیروش'' کا مجموعہ بنا کر پیدا فر مایا ہے کہ ایک طرف اپنے ''مقرب فرشتے'' پیدا کئے تو اس کے بالمقابل' 'شیاطین'' کا ناپاک گروہ بنایا اس طرح ایک اخیاء علیم السلام کی مقدس جماعت مبعوث فر مائی تو اس کے بالمقابال ''د جالوں'' کا ناپاک گروہ بھی ظاہر فر مایا بھر یہ کیے ممکن تھا کہ نبوت کے مقابے میں کوئی دوسری شے پیدانہ فر مائی جاتی، اوروہ''کہانت وسح' مقی خیروشر کی ان مرکز کی طاقتوں میں بھلاکیا مناسبت تھی، مگراس' دوارالالتباس' میں آکران میں پھرا تنالتباس مہاکہ ایک ملعون جماعت نے سے ہمایت کو دجال قرار دے ڈالا اور دجال سے ہدایت تھہرانے کا فیصلہ کرلیا۔ ترجمان السنہ کی جلد سوم میں آپ یہ معلوم کر چکے ہیں کہ مجز ہو سحر میں کوئی التباس ہی خربیں ہے یہ دونوں چیز یں اپنی ماہیت، اپنے فاعل اورا پنی غایت ہر لحاظ ہم میں آپ یہ معلوم کر سے ہوتا ہے اور سحر کا کلمات شرکیہ نفسی توجہ اور اوراح خبیث کی استعانت سے ،صاحب مجز ہوت کہ ہوتا ہے اور سحر کا کلمات شرکیہ نفسی توجہ اور اوراح خبیث کی استعانت سے ،صاحب مجز ہوتہ کی خبیت و خرص معرفت ر بو بیت اور نجات آخرت ہے اور سحر کا مقصد متاع دنیا صاحب مجز ہ کا انجام نجاح و فلاح ہے اور ساحر بن کا خبیت و خسر ان ۔

معردہ کی غایت وغرض معرفت ر بو بیت اور نجات آخرت ہے اور سحر کا مقصد متاع دنیا صاحب م بھز ہ کا انجام نجاح و فلاح ہے اور ساحر بن کا خبیت و خسر ان ۔

 کے درمیان کچھ التباس باتی ہے تواس کوان کی حقیقتوں کا اشتباہ نہ سمجھئے بلکہ اس عالم کی فطرت کا متیجہ سمجھئے تمیز اور امتیاز کامل کا مقام آخرت ہے، جہاں خیر وشر کے درمیان پورا پورا امتیاز بدیمی ہو کرسامنے آجائے گا اگریقطعی فیصلہ کلیئہ آج یہیں ہوجائے تو عالم غیب وشہادت کا فرق ختم ہوجائے ، ثواب و عذاب کا سارا فلسفہ غیب کے ذراسے پردہ ہی میں تو مستور ہے اس کے باوجودا گرآپ اس کو الفاظ کے حدود میں سمجھنا جا ہے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ

(۱) معجزه فدرت کافعل اورایک آیت ربانیه بوتا ہے اور سحرسا حرکا اپنا بنایا ہوا کھیل۔

\* (۲) معجزه نبی کے اپنا ارادے کے تابع نہیں ہوتا کہ جب وہ چاہے دکھا سکے اور سحر ساحر کے اپنا ارادہ کے تابع نہیں ہوتا کہ جب وہ چاہ سکتا ہے اس کو دکھا سکتا ہے اس کو دکھا سکتا ہے اس کو دکھا سکتا ہے اس کو خضرت موئی علیہ السلام کو ساحر قرار دیا گیا تو جس طرح ہر بشری صنعت کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے اس طرح ان کے مقابلہ کرنے کے لئے بھی ساحرین کو دعوت دی گئی مگر جب ساحرین نے آکر مید دکھی لیا کہ موئی علیہ السلام کا معجز ، قدرت بشری سے خارج ہے اور ایک 'آیت ربوبیت' ہے تو وہ فوراً رب موئی وہارون پر ایمان لانے کے لئے مجبو ہو گئے ، پھراس فیصلہ کے لئے کوئی مدت خرج نہیں ہوئی بلکہ جو نبی معجزہ و سحر مقابل ہوئے بس فوراً اس وقت دونوں حقیقیتی نور وظلمت کی طرح ممتاز ہوگئیں۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات پر ایک اجمالی نظر جس سے مجز ہ اور جادووغیرہ کے درمیان امتیاز کرنے میں مددملتی ہے

(۱) کسی واقعہ ہے ثابت نہیں ہوتا کہ کسی معجزہ کے اظہار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی اظہار برتری تھا اور نہ بھی نام ونمود کے لئے اس کا تذکرہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ثابت ہوتا ہے، ہاں اگر آپ کی پیشگوئی کے مؤید کوئی واقعہ اتفاقیہ طور پر ظاہر ہوگیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروراس کواپن نبوت کی صدافت کے ظہور کے لئے بڑگاہ استحسان دیکھا ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے ضروراس کواپن ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معجزات کے لئے ہمیشہ کے ایسے معجزات کے لئے ہمیشہ

کسی بڑے مجمع کی تلاش کی تھی بلکہ سب مشیت ایز دی بھی جماعتوں میں اور بھی بہت ہی محدودافراد میں اور بھی ایک ہی شخص کے سامنے مجمز ہ کا ظہور ہوا ہے ، ایک بارقضائے حاجت کے وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے دو درختوں کا بغرض''ستر ہ''اپنی جگہ ہے ہٹ کر آ جانا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی فراغت کے بعد پھران کا اپنی اپنی جگہ واپس ہوجانا صرف اس صحابی کا بیان ہے جواس وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا۔

(۳) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مجزات اس قتم کے بھی ہیں جن میں نباتات و جمادات وحیوانات نے ازخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام یا حفاظت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یا آپ کے سی صحابی کے لئے حصہ لیا ہے اور ظاہری طور پر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل نہ تھا، مثلاً مکڑی کا غارثور پر جالا تنا یا شہد کی تھے وں کا عامر ٹیاعاصم سے جسم کی حفاظت کرنا۔

کوئی عمل نہ تھا، مثلاً مکڑی کا غارثور پر جالا تنا یا شہد کی تھے وں کا عامر ٹیاعاصم سے جسم کی حفاظت کرنا۔

(م) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعض مجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے برکات سے متعلق ہیں، جیسا کہ 'لعاب دہن' سے حضرت علیٰ کی آئھوں کا آشوب دور ہوجانا وغیرہ ،مگر جب جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے تو ایسے نازک وقت میں بھی پھراس اعجاز کا ظہور نہ ہوا۔
علیہ وسلم خود زخمی ہوئے تو ایسے نازک وقت میں بھی پھراس اعجاز کا ظہور نہ ہوا۔

(۵) کھانے ، پینے میں برکت اورانگشتان مباک سے پانی کے چشمے ابلنے کی برکات خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بجائے اکثر سفروں میں یا دوسروں کے گھروں میں ظاہر ہوئی ہیں اور زیادہ تراس کا فائدہ دوسروں ہی نے اٹھایا ہے۔

(۲) آپ سلی الله علیه وسلم کے مجزات کے آثار آپ سلی الله علیه وسلم کی وفات ہے۔

بعد تک بھی باقی رہے ہیں اور بعض ایسے ہیں، جن کاظہور ہی آپ سلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد ہوا ہے، حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ کی تھجوروں میں برکت پہلی قتم کی اور ''اخبار غیب'' کا ایک بڑا حصہ دوسری قتم کی مثال ہے، سحر میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتیں وہ ساحر کے وجود کے ساتھ ختم ہوجاتا ہے۔

(2) آپ صلی الله علیہ وسلم کے معجزات کا جوحصہ ' اخبارغیپ' سے متعلق ہے اس میں عالم کے حوادث کے علاوہ اشراط ساعت،مبدأ ومعاداور دیگرانبیا علیہم السلام کے اہم عالات زندگی بھی شامل ہیں، جن میں قیاس وتخمین کا کوئی دخل نہیں ہوسکتا، اور نہ انبیاء میہم السلام کےعلاوہ دوسرا کوئی شخص ان کے متعلق لب کشائی کرسکا ہے۔

(۸) آپ صلی الله علیہ وسلم کے معجزات میں ایک بڑا حصہ آپ کی'' استجابت دعا'' سے متعلق ہے۔

(9) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ایک بڑا حصہ ایبا ہے، جو کسی شدید ضرورت میں ظاہر ہوا تھا مگراس سے بڑھ کرضر ورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ گو صرف صبر وسکون کی تلقین فر مائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجز ہ ظاہر نہیں ہوا۔ صرف صبر وسکون کی تلقین فر مائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجز ہ ظاہر نہیں ہوا۔ (۱۰) قرآن کریم کے علاوہ کسی اور معجز ہ کے متعلق یہ یا دنہیں آتا کہ آپ نے بھی کا فروں کواس کے مقابلے کی دعوت دی ہو۔

(۱۱) آپ کے معجزات میں کھانے پینے کی اشیاء میں برکت ہمیشہ اس وقت ظاہر ہوئی ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تھوڑا سا پانی یا کھانا وغیرہ منگالیا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یونہی محض عدم سے کھانا یا پانی موجود ہو گیا ہواور کھانے کے ڈھیرلگ گئے ہوں یا یانی کے چشمے بچوٹ پڑے ہوں، جیسا کہ حافظ ابن تیمیٹے کریفر ماتے ہیں:۔

اورای طرح جن بھی بسااوقات لوگوں کے پاس ایسی کھانے پینے اور خرج کرنے وغیرہ کی چیزیں لاتے ہیں جو وہ لوگوں کے اموال میں سے لیتے ہیں اور بیائی قتم کی چیزیں ہوتی ہی جوایک انسان چرا کر دوسرے انسان کے پاس لاتا ہے، کیکن جن بید کھانے پینے کی چیزیں اس جگہ لاتے ہیں جہاں وہ نہیں ہوتیں، اس لئے اس قتم کے تصرفات نبی کے تضرفات بھی نہیں ہوتے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مجزہ کی صورت تو بیہ ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم (کسی برتن وغیرہ کے) پانی کے اندر دست مبارک رکھ دیتے تھے اور پینی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے (چشمے کی طرح) چھوٹ نکلتا تھا، بیہ ہوہ مجزہ جس پر نہی نہوئی انسان قدرت رکھتا ہے نہ جن، اسی طرح تھوڑ اسا کھانا (آپ کے ہاتھ لگانے سے) بہت سا ہوجا تا تھا، اس پر بھی نہ کوئی انسان قادر ہے نہ جن، چنانچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سا ہوجا تا تھا، اس پر بھی نہ کوئی انسان قادر ہے نہ جن، چنانچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سا ہوجا تا تھا، اس پر بھی نہ کوئی انسان قادر ہے نہ جن، چنانچے رسول اللہ علیہ وسلم کے بہت سا ہوجا تا تھا، اس پر بھی نہ کوئی انسان قادر ہے نہ جن، چنانچے رسول اللہ علیہ وسلم کے بہت سا ہوجا تا تھا، اس پر بھی نہ کوئی انسان قادر ہے نہ جن، چنانچے رسول اللہ علیہ وسلم کے بہت سا ہوجا تا تھا، اس پر بھی نہ کوئی انسان قادر ہے نہ جن، چنانچے رسول اللہ علیہ وسلم کے بہت سا ہوجا تا تھا، اس پر بھی نہ کوئی انسان قادر ہے نہ جن، چنانچے رسول اللہ علیہ وسلم کے بہت سا ہوجا تا تھا، اس پر بھی نہ کوئی کھانے پینے کی چر بھی نہیں لائے ، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بی کھیل اللہ علیہ وسلم کے بیان کے بعد کر بھی کہت کی کھیل کے بھیل کے بھیل کے بی کھیل کے بھیل کیا تھیل کے بھیل کے بھیل کیا تھا کہ کی کھیل کے بھیل کی جن کھیل کیا تھیل کے بھیل کھیل کے بھیل کی جن کے بھیل کیا تھا کہ کی کے بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کیل کے بھیل کیل کے بھیل کے بھیل کیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کیل کے بھیل کے بھیل کیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کیل کے بھیل کیل کے بھیل کیل کے بھیل کیل کے بھیل کیل کے بھیل کیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کیل کے بھیل کیل کے بھیل کے بھیل ک

بعض صحابہ ہے بھی بھی اس قتم کے واقعات ظہور میں آئے ہیں، جیسا کہ حفزت خبیب بن عدیؓ کے پاس جبکہ وہ کفار کی قید میں تھے، انگوروں کے خوشے مہیا کردیئے گئے، اس قتم کے امور حضرات انبیاء کیہم السلام کی خصوصیات میں ہے نہیں ہیں (دیکھئے) حضرت مریم علیہا السلام نبی نہ تھیں گران کے پاس کھانے کی چیزیں (اور بے فصل میوے) مہیا کردیئے حاتے تھے۔ (کتاب النبوت میں 110)

غرض سحرادر مل تنویم وغیرہ سبکسی فنون ہیں ہرکسی کوکسب سے حاصل ہوسکتے ہیں اور دیگر ملکات کی طرح ہروقت وہ انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں، ان میں آخرت کی فلاح کا کوئی تصور نہیں ہوتا اور اس لئے خدا تعالیٰ کی مخلوق کی نظروں میں ساحریا عمل تنویم کرنے والوں کا کوئی احترام نہیں ہوتا ہحراور عمل تنویم کی تفصیلات مجزات کی فدکورہ بالاتفصیلات سے بالکل جدا ہیں۔
احترام نہیں ہوتا ہحرکا بیشتر تعلق دنیوی معاملات یا دنیوی تصرفات و اخبار سے ہوتا ہے،
''مبداء و معاد' سے اس کا تعلق بالکل نہیں ہوتا ، اس کے برخلاف نبوت ہے کہ اس کا مرح صفات الوہیت و وحدا نیت' کی اور اس کے مراح سفات الوہیت کی تفصیلات کے بیان کرنے سے ہوتا ہے، ہوتا ہم امور سے کوئی ادنی راستہ بھی نہیں ہوتا۔

## نبی اکم مسلط کے محیرات الدوسرے نبیام کئا کے محیرات کی طرح رسرے نبیام کئا کے محیرات کی طرح رسہ میں مذکور کیول نہیں ؟

ہمارے بزدیک بیسوال ہی ساقط ہے سب سے پہلے تو اس لئے کہ اگر سوال کا مقصد بیہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مجزات کیوں مذکور نہیں ہیں تو بیسوال ہی لغو ہے اور اگر مطلب بیہ ہے کہ کوئی معجزہ بھی مذکور نہیں' تو بیہ غلط ہے، جبکہ حسی اور معنوی ہر قتم کے معجزات اس میں موجود ہیں، کیاشق القمر، معراج جسمانی اور عظیم الثان پیشگو ئیاں وغیرہ وغیرہ اس میں مذکور نہیں، لیکن چونکہ اس مہمل سوال پر بھی علاء کا قلم اٹھ چکا ہے، بناء ہریں چند سطریں ہم بھی یہاں ہدیئر ناظرین کرتے ہیں: -

ىپلى وجە: چىلى وجە:

ہمارے نزدیک انبیاء سابقین کے مجزات کا اہتمام قرآن کریم میں اگر کیا گیا ہے کہ
اس لئے کیا گیا ہے کہ وہ سب عملی تصان کا ثبوت مستقبل زمانوں اس کے سوااور کیا تھا کہ
خودوجی ساوی ان کی تقد بی کردیتی ورندوہ مجزات اپنا پنے زمانوں میں ظاہر ہوکر خود بھی
معدوم ہو چکے تصاور گذشتہ امتوں کے ہاتھ میں ان کے ثبوت کے مستند ذرائع بھی سب
معدوم ہو چکے تصال لئے اب یہی ایک صورت باقی تھی کہ قرآن کریم ان پر مہر تقد بی
ثبت کرتا، اس کے برخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی مجزات کو تو خود دنیا اپنی
آنکھوں سے مشاہدہ کرہی رہی تھی اور مستقبل میں اس کے لئے انبیاء سابقین کے مجزات کی تقد بی کیا تھی کا فی تھی، کیونکہ دونوں
تقد بی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مجزات کی تقد بی کیلئے بھی کا فی تھی، کیونکہ دونوں

يَتَرِينُ النَّطِينَ النَّالِينَ النَّطِينَ النَّلْعَلِينَ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللللَّهِ اللللَّهِ الللَّالِي الللَّالِي الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ ال

ایک ہی جنس کے تھے، جب قرآن کریم نے ایک باران کی تصدیق فرمادی تو اب اس کی ایک ہی تارہی کہ ان ہی انواع کے معجزات کا تذکرہ بار بار پھر کیا جاتا۔

#### دوسری وجه:

دوسری وجہ بیہ کہ ریہ خیال ہی درست نہیں کہ گذشتہ انبیاء کیہم السلام کے مجزات کا تذکرہ ان کے اصل مقصود ہونے کی وجہ سے کیا گیا ہے، بلکہ اصل مقصد انبیاء سابقین کا تذکرہ کرنا تھا اور جب ان کی نبوتوں کا ذکر کیا گیا تو اب ان کے دلائل نبوت کا ذک کرنا بھی خود بخو دلازم ہو گیا اس کی نبوت تھی اس کی تقدیق خود بخو دلازم ہو گیا اس کے برخلاف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی اس کی تقدیق کے لئے ایک طرف قرآن کریم درخشاں ثبوت موجود تھا اور آپ کے دوسرے مجزات کے لئے تو از اورا حادیث معتبرہ گوائی دے رہی تھیں اس لئے آپ کی نبوت حال وستقبل میں کیے تو از اورا حادیث معتبرہ گوائی دے رہی تھیں اس لئے آپ کی نبوت حال وستقبل میں کیا رہی تھی۔ کیاں ثابت تھی آپ کی احتیاج ہی کیار ہی تھی۔ کیساں ثابت تھی آپ کے دوسرے مجزات کے ذکر کرنے کی احتیاج ہی کیار ہی تھی۔ تنہیسر کی وجہ:

انبیاء کیم السلام کے جن مجزات کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے وہ ان کے خاص خاص معجزات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا'' خاص مجزات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا'' خاص مجزات ہیں اور نبی کریم میں اللہ علیہ وسلم کا'' خاص مجزات مذکور کیوں ہوں؟ کے عام مجزات مذکور کیوں ہوں؟ میں خوصی وجہہ:

جب آپ کی نبوت کی سب ہے بڑی دلیل یعنی سب ہے بڑا معجز ہ قر آن کریم تھا تو شایداب حکمت الہی کا تقاضا بیتھا کہ دوسرے معجزات اسی نمبر پرنہ آئیں ،خواہ اپنی اپنی جگہ وہ کتنے ہی عظیم الشان تھے گر ظاہر ہے کہ وہ پھر''افعال الہیۂ' تھے اور بیہ'' کلام الہی'' ہے اور جو

نسبت کلام کومتکلم کے ساتھ حاصل ہوتی ہے وہ افعال کونہیں ہوتی اس لئے پہلی امتوں کو خدانعالی کی ذات کا جو تعارف کرایا گیا تھا وہ اس کے خاص خاص افعال ہے کرایا گیا اور جب ان میں کچھاستعداد پیدا ہوگئ تو آخر میں ''تعارف ایز دی'' کے لئے خود'' کلام ایز دی''نازل

ہوگیا جس سے بڑھ کراس عالم میں رب العالمین کے تعارف کی کوئی اور صورت ممکن نہیں،

اس کے بعد اگر کوئی نمبر ہے تو وہ مشاہرہ کا ہے جواس عالم میں ایک مقدس اور بزرگ ترین ہستی کے سواکسی کونصیب نہیں ہوا ارووہ برگزیدہ ہستی وہی تھی جس پرید کلام نازل ہوا ہے، صلوات اللہ وسلا مدعلیہ،لہذایہی ایک معجزہ ہر معجزہ سے مستغنی کرنے والا تھا۔

يانچوس وجه:

انبیاء سابقین کی نبوت دائمی نبھی اورمستقبل زمانوں کے ساتھ ان کا تعلق بجز ان پر ایمان لانے کے اور کچھ باقی ندر ہاتھا،اس لئے ان کووہی معجزات عطاء ہوئے جواپنے زمانوں میں ایمان لانے کے لئے کافی تھے، پھران کی نبوتوں کا دورختم ہوجانے اوران کےان معجزات کے معدوم ہوجانے کے بعد بیرمناسب تھا کہ کم از کم ان کا تذکرہ بیان میں آتا رہتا لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی تھی ،اس لئے آپ کاسب سے بردام عجز ہ بھی ایسا ہی ہونا حاہے تھا جو دائمی ہواور خود بے شار معجزات پر مشتل ہود وسرے معجزات جوآپ سے سرز د ہوئے وہ ان کے مشاہدہ کرنے والوں کی حد تک محدودرہے ان میں سے پچھتو منکرین کی فرمائش بر ظاہر ہوئے جیسا''شق القم'' اور بہت ہے کسی شدید ضرورت میں ظہور پذیر ہوئے، گووہ کتنے ہی عظیم الثان تھے، مگر پھر بھی آپ کی نبوت کے ثبوت کا اصل مدار نہ تھے، بیشان تھی توایک قرآن کریم کی تھی ،اب اگران سب حسی معجزات کوظم قرآنی میں لے لیاجا نا تومستقبل میں خودان کا وجود ہاتی ندر ہے کی وجہ سے ان میں عقلی بحثیں شروع ہوجاتیں اور بدنصیبوں کے لئے ان کے ایمان لانے میں نہ معلوم کتنی بیثار رکاوٹوں کا باعث بن جاتیں اس لئے رحمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ ایک باران کا مشاہدہ کرا کے حدیثوں تک ان کومحدود رکھا جائے اوران سب کوقر آن کی قطعیت کے رتبہ میں نہ پہنچایا جائے ، جہاں پہنچ کر چوں و چرا کا میدان ختم ہوجا تا ہے اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہان حدیثی معجزات میں کافر نہیں خودمسلمان آج تک کتنا الجھ رہے ہیں، اگریہ سب معجزات قرآن کریم میں مذکور ہوجاتے تو بولئے آج ان متشککین مسلمانوں کا کیا حشر ہوتا،اس کے برخلاف قرآن کریم ہی وہ آ فتاب آ مددلیل آ فتاب بن کرخودصفحهٔ عالم پرجگمگار ہاہے جس کود مکھے کر کفار بھی جیرت ز دہ

خاموش ہیں،اس کامطالبصرف بیہے کہ اگر بیفرسودہ کہانیاں ہیں توجاؤ تم سبل کراس کامثل، اس کی ایک سورۃ کامثل، بلکہ ایک آیت ہی کامثل لے آؤ، تاریخ سے پوچھ دیکھودوسر ہے تم کے معجزات میں شبہات نکالنے والے یہاں پہنچ کر کیے مبہوت اور لاجواب کھڑے ہیں،اس معجزہ کے بعد کی اور مجزہ کے ذکر کی حاجت ہی باتی نہیں رہی فبای حدیث بعدہ یؤ منون۔ چھٹی وجہ:

مچھٹی وجہ جوسب سے بڑی بات ہے وہ بیہ ہے کہ " کلام اللی" دراصل دنیا میں بیہ روح پھونک دینا چاہتاہے کہ اب' عجائب پرسی'' کا شوق ختم ہوجانا چاہئے ، دنیا کی آنکھوں كے سامنے قدرت كے عجيب سے عجيب كرشم آ چكے اب ان كے بجائے" خدا پرتى" كا شوق پیدا ہوجانا جائے ، کہ ان عجائبات کے ظہور کا اصل منشاء یہی خدا پرسی کا شوق تھا، جب اصل مقصد منظر عام پرآچکا ہے تواب اسباب و ذرائع کی طرف نظریں کیوں تک رہی ہیں، اگرآپ صلی الله علیه وسلم کی نبوت کے اثبات میں بھی آپ صلی الله علیه وسلم کے تمام مجزات کا ایک ایک کرے تذکرہ کردیا جاتا تو بقول'' دیوانہ راہ ہوئے بس است'' پھر دنیا اپنے اس قدیم ذوق میں جانچنستی،اس لئے جب اس قتم کے عجائبات کا تذکرہ آیا تو قصہ ماضی بن کر آیا، اب خدائے تعالیٰ کی" تازہ وحی" آنکھوں کے سامنے ہے جس کی ایک ایک آیت سے عجوبه يرتى كى بجائے خدايرى كانشه بيدا هوجا تا ہے فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون وله الحمد في السموات والارض وعشياً و حين تظهرون. ساتویں وجہ:

آخر میں ساتویں بیہ وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن یاک کے علاوہ جتنے''عملی معجزات'' ہیں ان میں اور سحر میں ہر پہلو ہے امتیاز ہونے کے باوجود پھر ذرا ساالتہاس بھی موجودر ہتاہے، حتیٰ کے آج تک کتب کلام وغیرہ میں ان کے درمیان کوئی ایسا واضح فرقٰ مذکور نہیں ہے جس کے بعد مادی طبائع کے لئے بھی کوئی تشکی باقی ندر ہے لیکن قرآن کریم ایک ایبامعجزہ ہے کہاس میں اور سحر میں کسی قتم کا کوئی التباس ہی نہیں ہے، نہ لیم طبائع کیلئے اور نہ مادی طبائع کے لئے یہی وجہ ہے کہاس معجز ہ پرکسی کی زبان کھل نہیں سکی کہ'' یہ بھی ایک سحراور جادو ہے''اس کےعلاوہ جواعتر اضات اس پر کئے گئے ،اس کی جواب دہی کا تکفل

خود قرآن کریم نے کرلیا ہے اوراس کے دندان شکن جوابات خود دیدیئے ہیں، حتی کے بقول '' دروغ گورا تا بخانہ بایدرسانید' بی بھی کہدیا ہے کہ اگر بیر' قدیم افسانوں کا مجموعہ' ہے تو جاؤتم بھی ایسے ہی'' من گھڑت افسانے'' بنا کراس کے مقابلے پرلے آؤ، ان حالات میں ا اگر دوسری نوع کے عملی مجزات کے قرآن کریم استیعاب کی نیت کرلیتا تو یقیناً ان میں پھر بحث کھڑی ہوجاتی ، آخرضدی مزاجوں نے''شق القمر'' کوبھی سحر کہہ ہی دیا۔

اقتربت الساعة وانشق القمر و ان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔
اس لئے مناسب بيتھا كہ جومجزہ خود ہزاروں مجزات اپنے دامن ميں لئے ہوئے ہوئے ،اس كوا پنی نوع ميں يكتا ہى رہنے ديا جائے اوراس ميں دوسری فتم كے مجزات كا بار بار ذكر كرتے آپ كى نبوت ميں كى كے لئے لب كشائى كا موقع ہى باقى ندر ہنے ديا جائے ،رہ گئے آپ صلى اللہ عليه وسلم كے دوسرے ملى مجزات توان كى طرف سے صرف اس مدا فعت كو كا في سمجھا جائے ، جو دوسرے انبياء ميہم السلام كے مجزات كے جواب دى ميں ايك سے زيادہ باركردى گئى ہے ،ان كے علاوہ اس مہمل سوال كے جوعيسائيوں كى طرف سے بوجہ دہرايا جا تار ہا ہے اور جوابات بھى ہوسكتے ہيں، مگر ہم نے يہاں فرصت وقت كے لحاظ سے دہرايا جا تار ہا ہے اور جوابات بھى ہوسكتے ہيں، مگر ہم نے يہاں فرصت وقت كے لحاظ سے دہرايا جا تار ہا ہے اور جوابات بركفايت كرنا مناسب سمجھا ہے۔

فریق مخالف کے دلائل کا تجزیہ:

ان كود لائل محمد ي صلى الله عليه وسلم مجھنے كي طرف مائل نہيں ہوتا۔

یہ سب وجوہات معجزہ کی حقیقت تک نارسائی اور ان کی تاریخ سے نا آشنائی کے ثمرات ہیں۔

ہم یہ پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ حسی معجزات کی قرآن کی نظر میں بڑی اہمیت ہے، بلکہ معجزات کے ذیل میں جب کہیں تذکرہ آتا ہے توان ہی کا آتا ہے، لہذا پہلی اور دوسری وجہ جوای پرمبنی ہےوہ دونوں سیجے نہیں اور پیفقرہ تو کسی طرح نوک قلم پر آنے کے قابل نہیں ہے کہ'' آپ کے دوسرے درخشاں معجزات صفات قرآنی پر آنے کے قابل ہی نہیں تھے'' (والعیاذ بالله) آخر بیم عجزات کیا قدرت مطلقہ ہی کے مظاہر نہ تھے؟ تیسری وجداس کئے سیح نہیں کہ وہ اس بربنی ہے کہ انبیائے سابقین کے پاس گویا تنے ہی گئے چنے معجزات تھے، حالانکہ قرآن کریم میں ان کے جن معجزات کا ذکر کیا گیا ہے یہ معجزات صرف وہی ہیں جو ہر نی کوخاص خاص عطا ہوئے ہیں ،اس کا مطلب ہرگزیہبیں کدان کےعلاوہ اور کوئی معجز ہ کسی نی سے ظاہر ہی نہیں ہواای لئے، جب آپ آیات قرآنید پر نظر فرمائیں گے تو آپ کو یے نظر آئے گا کہان میں جو معجزات ایک نبی کے ذکر کئے گئے ہیں، وہ دوسرے کی نبی کے ذکر نہیں کئے گئے، بیاس کا ثبوت ہے کہ یہاں ان کے خاص خاص معجزات کا ہی ذکر کرنامقصود ہے، یہی وجہ تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اینے'' خاص معجز و'' کا تذکرہ فرمایا ہے تو صرف ایک قرآن یاک کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ بیجے بخاری کی روایات میں صاف موجود ہے، کیااس کا مطلب بھی ہے مجھا جائے گا کہ آپ کے پاس بھی صرف ایک ہی معجزہ یعن قر آن کریم ہے، پس جس طرح سیجے بخاری کی حدیث کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا خاص معجزہ قرآن کریم ہے، ای طرح انبیائے سابقین کے معجزات کا مطلب سمجھ لینا جاہے، ترجمان السنه جلد ثالث میں حافظ ابن تیمید کی شہادت ہے بیگز رچکا ہے کہ 'احیاء موتی'' کا معجزہ حضرت موی علیہ السلام ہے بھی ثابت ہے، حالانکہ قرآن کریم میں ان کے معجزات میں اس کا کہیں ذکرنہیں پھر جب حسب بیان حفاظ ابن تیمیٹ احیاء موتی ''اولیاء کرام سے بھی کرامت کے طور پر ثابت ہے تو اس اولوالعزم نبی کے متعلق شک وشبہ کرنے کی کس کو گنجائش ہوسکتی ہے،اگرتھوڑ اسااس برغور کرلیا جائے کہان خاص خاص معجزات کی عطا کچھ

صرف بخت واتفاق کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ انبیاء علیہم السلام کے الگ الگ ماحول اور جدا جدا فطری مناسبات کاثمر ہھی تو پھران کے ان معجزات کے خاص طور پر ذکر کرنے کی ایک لطیف وجہ اور بھی نکل آتی ہے، دیکھئے حضرت موی علیہ السلام کے معجزات ایک طرف ان کی '' درشت مزاج'' قوم اور دوسری طرف ان کی'' شان جلالی'' کے کتنے مناسب تھے، ای طرح حضرت عیسیٰ علیه السلام کے معجزات، ان کے عہد''طبی ارتقاء'' اور ان کی''شان روحانیت' سے کس قدر ملتے جلتے تھے،اس تناسب سے بیم عجزات ان کوعطا ہوئے تھے اور اسی تناسب سے وہ قر آن کریم میں مذکور بھی ہوئے ہیں،اگریہ بات اور پیش نظر رکھیں کہ جب انبیاء کیہم السلام کی کتب وصحف کے صرف خلاصوں ہی پراکتفا کیا گیا حالانکہ یہی ان کے سب سے عظیم کمالات تھے تو اب ان کے عام معجزات کے احاطہ واستیعاب کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے،لہذا صرف ان کے چند گئے جنے معجزات کا تذکرہ دیکھ کریہ بھھ لینا کہان کےعلاوہ ان کے پاس کچھاور معجزات نہ تھے، تاریخ انبیاء کیہم السلام سے بڑی غفلت ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کثرت میں سب ے بڑھ کرتھ مگرید کھنا سی خہنہیں کہ " دوسرے انبیاء کیہم السلام کے معجزات میں کثرت ہی نہھی، اس کئے ان کے ایک ہی معجزہ کو بار بار دوہرایا گیاہے "بیفقرہ بھی حقیقت سے کتنا بعید ہے کہ، دوسرے انبیاء کیہم السلام کے ایک ہی معجزہ کو باربار دوہرایا گیاہے، حالانکہ حضرت مویٰ علیہ السلام کے مجزات خود قرآن کریم نے شار کر کے نومجزات بتلائے ہیں اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں بھی متعددانواع شار کرائی گئی ہیں ،اگران انواع کےالگ الگ وقائع اورافرادشار کئے جائیں تو خدا تعالیٰ ہی کومعلوم ہے کہان کی تعداد کیا ہوگی ان کثیر التعداد معجزات کوصرف ایک سوال کے جواب کے سیدھا کرنے میں حذف کر کے اس طرح ادا کر جانا گویا دوسرے انبیاء کیہم السلام کے پاس کچھ مجزات ہی نہ تھے، کتنی بڑی خطرناک غلطی ہے، یہی غلطی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات میں تقلیل ثابت کرنے کی ایک بنیاد بن گئی ہے۔ چوتھی وجہسب سے زیادہ عجیب ہے کسی نبی کے معجزہ کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف ہونی

پون وجہسب سے ریادہ جیب ہے گ بی سے بروہ کی جیت حداثقاتی کی سرت ہوں یہی تو اعجاز کی اصل روح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب معجزات میں '' باذن اللّٰہ'' کی قید لگی ہوئی ہے اور یہی قیدان کے معجزات ہونے کا سب سے واضح ثبوت ہے، عجیب بات ہے كه اگريد كھلے ہوئے" قدرت مطلقہ" كے افعال (جن سے قوت بشرى عاجز ہو) عوام كى نظروں میں بھی دلائل نبوت نہ ہوں تو پھر بید لائل ہیں کس کے لئے ؟ اہل علم وہم تو پہلے ہی ان كے متلاثی نہیں ہوتے ان كی نظریں سب سے اول "اخلاق وتعلیم" پر جاتی ہیں اب اگر بیعوام کی نظروں میں بھی دلائل ہاقی نہر ہیں تو پھران کا فائدہ کس طبقہ کے لئے ہوگا؟اس کےعلاوہ پیہ بھی توسوچئے کہا گران کی نظروں میں بیافعال معجز ہ نہ تھے،تو پھروہ ان ہی معجزات کی انبیاء کیہم السلام سے فرمائشیں کیوں کیا کرتے تھے، پھریہ بات بھی غلط ہے کہ آپ کے معجزات کی نسبت آپ کی ذات ستودہ صفات ہے کچھ نہ تھی ،حضرت مولانا نانوتو ک ''ججۃ الاسلام'' میں دوسرے انبیاء کیم السلام کے معجزات یرآپ کے معجزات کی برتری ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-" حضرت موی علیه السلام کے معجز و میں پھر میں سے یانی نکلنے سے بیثابت نہیں ہوتا کہ جسم مبارک موسوی کا یہ کمال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتان مبارک سے یانی نکلنے میں بہ ثابت ہوتا ہے کہ دست مباک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم منبع فیوض الانہار ہے ....علی مذا القیاس کنوئیں میں آپ کے لعاب دہن ڈالنے سے یانی کا زیادہ ہوجانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال جسمی پر دلالت کرتا ہے اور فقط یونہی روٹیوں کا زیادہ ہوجانا .....حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمال جسمی پر دلالت نہیں کرتا ..... ہاں میسلم ہے کہ حضرت موی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے ہے ان امور کا ظہور میں آنا ان کے تقرب پر دلالت کرتا ہے اور اسی وجہ سے ان کامعجز ہشمجھا جاتا ہے۔۔۔۔۔اسی طرح حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ لگانے سے ٹوٹی ہوئی ٹا تگ اور بگڑی ہوئی آئکھ کا اچھا ہوجانا بیاریوں کے یونہی اچھا ہوجانے ہے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ وہاں تو اس سے زیادہ کیا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت عیسیٰعلیہالسلام کے کہتے ہی بیاروں کواچھا کردیا، کچھ برکت جسمانی حضرت عیسیٰ علیہالسلام كى نېيى يائى جاتى اوريهال دونول موجود بين (جة الاسلام ٢٥،٥٥ مونول)

ان عبارات سے ظاہر ہے کہ ذات نبی کی طرف معجزات کی نسبت بھی جتنی آپ سلی
اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں نمایاں تھی اتنی دوسرے انبیاء علیہم السلام کے معجزات میں
نمایاں نتھیں اب ہم کومعلوم نہیں کہ وہ کون سے عوام تھے جو یہ نسبت دیکھ کران کو دلائل محمدی
شار کرنے کی طرف مائل نہ ہوتے تھے ، شایدعوام کے یردہ میں کہیں یہ کچھ خواص ہی نہ ہوں۔



نه دانم آل گل رعنا چه رنگ و بودارد که مرغ هر جمنے گفتگوئے او دارد کتب سابقه میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف:

آپی بعث ہے بل کتب سابقہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اتی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ مذکور ہو چکا تھا کہ وہ ''شاہان تخت نشین ہوں' یا '' راہمبین گوشہ نشین' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کسی کے لئے بھی آپ کے انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی ندرہی تھی، اہل کتاب اس کو چھیانے کی ہزار کوششیں کرتے تھے، مگر چھیانہ سکتے تھے، اسی بناء پرقر آن کریم میں جابان کو قائل کیا ہے اور اس تعارف کے کتمان وتح یف کا مجرم بھی قرار دیا ہے، علماء نے اس موضوع پر بھی مستقل تصانیف فرمائی ہیں اور کتب شروح و تفاسیر میں جہاں دیا ہے، علمان کی ہے، اس کا تو شار ہی نہیں کیا جاسکتا، حافظ ابن تیمیہ اور ان کے لائق تلمیذ کا بھی اس میں بڑا حصہ ہے، حافظ موصوف لکھتے ہیں کہ '' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سومقامات سے بھی زیادہ بشارات موجود ہیں جن کا تھوڑ اساتف یلی تذکرہ انہوں نے متعلق سومقامات سے بھی زیادہ بشارات موجود ہیں جن کا تھوڑ اساتف یلی تذکرہ انہوں نے متعلق سومقامات سے بھی زیادہ بشارات موجود ہیں جن کا تھوڑ اساتف یلی تذکرہ انہوں نے متعلق سومقامات سے بھی زیادہ بشارات موجود ہیں جن کا تھوڑ اساتف یلی تذکرہ انہوں نے متعلق سومقامات سے بھی زیادہ بشارات موجود ہیں جن کا تھوڑ اساتف یلی تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب الجواب التھے میں بھی کیا ہے، لیکن جن لوگوں کو کتب سابقہ کا مطالعہ حاصل نہ ہو وہ اپنی کتاب الجواب التھے میں بھی کیا ہے، لیکن جن لوگوں کو کتب سابقہ کا مطالعہ حاصل نہ ہو وہ

حافظ موصوف كى بات كوكب باوركر سكتے بين وہ تو اس كو "مبالغه " يا" خوش عقيد كى " كه المراثال دیں گے، ہم یہاں صرف سیجے بخاری کی چند حدیثیں اور قرآن کریم کی چندآیات نقل کرنے پر ا کتفا کرتے ہیں،جن ہے آپ کو یہ یقین ہوجائے گا کہ کتب سابقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا جتیٰ کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس طرح تشریف لائے جبیا کہ پہلے ہے ایک''بڑی متعارف شخصیت'' تھے، سیجے بخاری میں ہے کہ ''ورقه بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جبریل علیہ السلام کے نزول کے حالات س کر فوراً آپ کی رسالت کی شہادت دی اور کہا کہ بیروہی فرشتہ ہے کہ حضرت موی علیا اسلام پروحی کے کرنازل ہوا تھا''اس کے بعد آپ کی حیات طیبہ کے ایک جزئی واقعہ یعنی ہجرت کا بھی اس طرح ذکرکیا گویا آپ کی زندگی کا ایک ایک واقعهاس کے سامنے ہے اور بڑی حسرت کے ساتھ کہا''اے کاش میں بھی اس وقت زندہ ہوتا تو آپ کی جوخدمت مجھ سے بن پڑتی میں بھی اس كوسوجان سے اداكر تا" \_" وطن" قدرة محبوب موتا ہے،آ ب صلى الله عليه وسلم سے بيان كرر مانه گیااورآپ صلی الله علیه وسلم نے بڑے تأثر کے انداز میں ان سے بوچھا"او محرجی هم" "كياميرى قوم مجھ كووطن سے بے وطن كرے گى"اب انداز ه فرمائے كە"نبوت"اور"نزول ملکی'' کا معاملہ کوئی معمولی بات نہ تھی جس کا فیصلہ صرف ایک مختصری سرگذشت پر فورا کر دیا جاتا، مگریہاں بیز بردست نصرانی عالم بیفیصلہ اس طرح فورا کرگزرتا ہے، گویا اس کے نزدیک وہ ایک طے شدہ بات تھی اور اس ظمن میں آپ کی زندگی کے ایک ایسے جزئی واقعہ کا بھی ذکر كرجا تاہے، جوآپ كى فتح ونصرت كاايك'' نياباب' تھا۔

اسی طرح ہرقل وابوسفیان کی گفت وشنیہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے،اس کے حرف حرف حرف ہے۔ آپ کو یقین ہوتا چلا جائےگا کے ہرقل کے علم میں ضروراآپ کی بعثت کا وقت آچکا تھا اور بڑے اضطراب کے ساتھ وہ آپ کی آمد کا منتظر تھا، اسی لئے یہاں وہ آپ کا ''نامہ مبارک' کھولتا بھی نہیں اور چند تحقیقی سوالات شروع کر دیتا ہے اور کسی بحث وتحیص کے بغیر وہ بھی اسی فیصلہ پر مجبور ہوجا تا ہے کہ آپ خدا تعالی کے وہ می رسول ہیں جن کی آمد کا اس کو انتظار لگ رہا تھا، سوال و جواب کے بعد آخر میں وہ یہ تصریح بھی کردیتا ہے کہ '' کتب سابقہ سے مجھ کو آپ کی بعث کا یورایفین پہلے سے حاصل تھا''،اس کے آخری فقروں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس

کا قلب آپ کی بزرگی اورعظمت وشان ہے کس درجہ معمورتھا، وہ کہتا ہے، اگر ہوسکتا تو میں ضرور آپ کی خدمت میں پہنچتا اور آپ کے مبارک قدم اپنے ہاتھوں سے دھوتا''۔

نجوم کے ماہرین کے ہاں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف:

یواقعہ بھی تیجی بخاری میں ابن ناطور کی زبانی منقول ہے، شاہ ہرقل' ملم نجوم' کا بھی ماہر تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بہت سراسیمہ حال اٹھا اور دریافت کرنے پر بڑی پر بٹانی کے ساتھ اس نے بیکہا کہ'' جوقوم ختنہ کرتی ہے، ان کا بادشاہ ظاہر ہوگیا''، ابھی بیگفت وشنید چل رہی تھی کہا کہ'' جوقوم ختنہ کرتی ہے، ان کا بادشاہ ظاہر ہوگیا''، ابھی بیگفت وشنید چل رہی تھی کہا دھر سے شاہ غسان کا قاصد بھی آپہنچا اور اس نے خبر دی کہ'' عرب میں ایک پیغیبر پیدا ہوا ہے''، اس درمیان میں ہرقل نے ایک دوست کو اس کے متعلق کھا، جورومیہ میں اس کی کلر کا عالم تھا' اس نے بھی شاہ روم کی رائے سے موافقت کی ، اس واقعہ سے ظاہر میں اس کی کلر کا عالم تھا' اس نے بھی شاہ روم کی رائے سے موافقت کی ، اس واقعہ سے ظاہر ہوں یا کا بمن و نجوم موافقت کی ہوئے کے اثر ات ستاروں میں بھی مشاہدہ کرر ہے تھے، یہ بحث یہاں نہیں ہے کہ شرعی طور پر علم نجوم کی حیثیت کیا ہے؟ مقصد ہیہ کہ معلوک وراہب بوں یا کا بمن و نجومی وہ آپ کی بعثت سے قبل صرف آپ کی معرفت ہی نہیں، بلکہ آپ کی معرفت ہی نہیں، بلکہ آپ کی معرفت ہی کہی رکھتے تھے، کیا یہ معرفت صرف''اجا گی'' اور استعارہ و کنایات والی کی معرفت بھی کتنی رکھتے تھے، کیا یہ معرفت صرف''اجا گی'' اور استعارہ و کنایات والی پیٹیگوئیوں سے حاصل ہو گئی تھی۔؟

مرسم كے لوگوں ميں آپ صلى الله عليه وسلم كا تعارف تھا:

سلمان فاری کی سرگذشت کا اجمالی تذکرہ بھی بخاری میں موجود ہے، وہ کس طرح احبار و
رہبان کی مسلسل ہدایت کے تحت مدینہ طیبہ پہنچے اور کس طرح مدینہ طیبہ کو دیکھ کر پہلی نظر میں
پہچان گئے، کہ یہ مقام وہی ہے جوآپ کا '' دارالہجر ت' ہے، شاہ تع کا بیننکڑ وں سال قبل مدینہ
طیبہ سے گزرنا اور آپ کی یہاں تشریف آوری کی بشارت دینا، سیرت کے مسلم حقائق میں سے
ہ، غرض آپ کی بعثت کے اثرات سے خدا تعالی کی کوئی مخلوق نہھی جو متاثر نہ ہو، اگر خدا تعالی
کے آسانوں میں آپ کا ذکر خیر رہتا تھا تو اس کی زمین پر بھی آپ کی آمد کی بشارتوں کا غلغلہ مجا
ہوا تھا، آسانوں پر شیاطین کی بندش سے '' جنات اور کا ہنوں' میں الگ الگ ایک بل چل پڑی

ہوئی تھی، اس کا ثبوت بھی قرآن اور صحیح حدیثوں میں موجود ہے اس کے علاوہ متفرق طور پر شیاطین کی سرائیمگی اور ان کی گفتگو کا تذکرہ حدیثوں میں مروی ہے، اور در حقیقت ایک ایسے اولو العزم رسول کے لئے جس کے بعد پھرکوئی اور رسول نہ ہو، ایسے ہی تعارف کی ضرورت بھی تھی۔ قرآن کریم کی صراحتیں:

اب ان صحیح حدیثوں کے ساتھ قرآن کریم کی آیات قطعیہ بھی ملاحظہ فرمائے اوران کی روشن میں یہ فیصلہ فرمالیجئے کہ' کتب سابقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا صرف استعارات و کنایات اوراجمالی پیشگوئیوں کی صورت میں ہوگا؟

قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی خاص خاص صفات کا تذکرہ تورات وانجیل میں موجود تھا اور اتنی وضاحت کے ساتھ موجود تھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سواان کا مصداق کوئی اور ہونہیں سکتا تھا اور بیتذکرہ بھی اشارۃ نہیں بلکہ صاف صاف کھا ہوا موجود تھا، جس کے لئے کسی بڑی فہم ودانائی کی ضرورت بھی نہیں، بلکہ صرف صاف کھوں سے ان کا دیکھ لینا ہی کافی ہے، اور بیتمام نوشتے ابھی تک ان کے پاس موجود بھی ہیں، ارشاد ہے:۔۔

(۱) الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. (الاعراف)

جو ہمارے اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں ، جن کی بشارت وہ اپنے پاس تورات وانجیل میں کھی ہوئی پاتے ہیں وہ رسول ان کوا چھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور برے کام سے ان کومنع کرتے ہیں اور پاک چیز ول کوان کے لئے حلال اور نا پاک چیز ول کوان کے رح ام کرتے ہیں اور بخت احکام کے بوجھ چوان کے سروں پرلدے ہوئے تھے اور پھندے بوان پر پڑے ہوئے تھے ان سب کوان پر سے دور کرتے ہیں۔ جوان پر پڑے ہوئے تھے ان سب کوان پر سے دور کرتے ہیں۔ حافظ محمد الدین ابن کشرا نی مشہور تصنیف میں ای آیت کے تحت نقل کرتے ہیں کہ

بعض بادشاہوں کے پاس آپ کی تصاویر تک موجود تھیں اور اس روایت کو قابل اعتبار قرار دیتے ہیں، جبیبا کتفصیلی مجزات کے بیان میں آپ کے ملاحظہ سے گزرے گا۔

(٢) وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جآء هم
 ما عرفوا كفروا به. (البقرة)

اور پہلے تو وہ کا فروں کے مقابلہ میں آپ کے وسیلہ سے فتح وکا میابی کی دعا کیں مانگا کرتے مجھے۔ کیے ہیں جب ان کے پاس وہ ذات آگئ جسے دیکھے کر پہچان گئے تو وہ لوگ ان کا انکار کر بیٹھے۔ (الانعام) الذین اتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابنآء هم. (الانعام)

ر ہے ان کی است کی است کے میں است کی ہے وہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانے ہیں، اس جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانے ہیں، اس طرح ہمارے ان پیغیبر کو بھی پہچانے ہیں۔

دنیامیں باپ اور بیٹے کی معرفت سے زیادہ کوئی اور رابطۂ معرفت نہیں ہوتا، پھر جبکہ قرآن کریم نے اس آخری رابطۂ معرفت کواستعال کیا ہوتو اس کو'' استعارہ'' اور'' مجاز'' کیسے کہا جاسکتا ہے۔

(۴)ومبشراً بوسول یأتی من بعدی اسمه احمد (الصف) اور میں ایک پنجبر کی خوشخری دے رہا ہوں جومیرے بعد آئیں گے اور ان کا اسم مبارک''احم''ہوگا۔

آیت سورۃ القف ہے معلوم ہوا کہ آپ کی بشارت آپ کی خاص خاص صفات کے علاوہ آپ کے خاص خاص صفات کے علاوہ آپ کے نام کے ساتھ بھی دیدی گئی تھی اوراسی تنبید کے لئے یہاں'' اسمہ''کے لفظ کا اضافہ فرمایا گیا ہے۔

تنكبه

منارک کی اس بشارت میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی اس بشارت میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی تصرف کے مماتھ دوسری اہم بات میہ ہے کہ آپ کی تشریف آوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بتلائی گئی ہے، لبذ اضروری ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی بعثت کے درمیان کوئی اور رسول نہ ہوتا کہ 'بعدیت' کالفظ صادق آجائے یہی وجہ ہے کہ کتب سابقہ

میں آپ کی بشارت کے ساتھ یہ بھی تنبیہ کی گئی تھی کہ اس رسول کے اور حضرت عیسیٰ علیاللام کے درمیان کوئی اور رسول نہ ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ تھے صدیث میں بھی انا اولی الناس بعیسی ابن مویم لیس بینی و بینه نبی کالفظ آیا ہے اس نکتہ کوا ہمیت سے بچھے لیجئے اس طرف کم اذبان ہیں جومتوجہ ہوئے ہوں (ملاحظ فرمائے ترجمان النہ سس سے اعدیث نبراے و)

اس میں مغیرہ بن شعبہ ایک بڑے یا دری کے بیان میں آپ کے اسم مبارک احد صلی الله علیہ وسلم اور آپ کی صفات اور آپ کی امت کی صفات خاصہ کے ساتھ ریجھی ُقل کرتے ہیں''ان کے اور حضرت عیسی علیہ السلام کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے''،اس یا دری کے بیان کی تصدیق آج آپ کے سامنے اس نص قرآنی میں موجود ہے، اس کے بعد آپ کو حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کی انا اولی الناس بعیسی بن مریم لیس بینی و بینه نبی اہمیت محسوں ہوگئ ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ یہی تنبیہ فرمائی ہے کہ میرے اورعیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کے درمیان کوئی نبی نہیں، ہمیشہاس نفی کی اہمیت دل میں کھنگتی ہی رہی ، کیونکہ دورسولوں کے درمیان کسی نبی کے ہونے نہ ہونے کی بحث چنداں قابل اہتمام معلوم نہ ہوتی تھی ،مگر جب آیت بالا پرنظر گئی تو اب بیرواضح ہوگیا کہ جورسول بشارت عیسوی کا مصداق ہواس کے لئے بیراعلان کرنا کتنا ضروری تھا، یعنی جب حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنی بشار ہے میں "میرے بعد" کا لفظ فرمایا تھا تو آپ کا بیاعلان کرنا بھی بہت ضروری تھا کہ "ان کے بعد میں آنے والا رسول میں ہی ہوں''، وللہ الحمد، پھر جب مغیرہ ابن شعبہ کی حدیثوں میں یا دریوں کے بیان میں بھی ان کا تذکرہ دیکھا تو اس کی''اہمیت اور بڑھ گئی اب جس رسول کے متعلق اتنی اتنی ہی بات ندکورہواس کے دوسرے حالات کے تذکرہ کوآپ خود ہی قیاس فر مالیس کہ کیاوہ'' استعارات اورمجاز'' كرنگ مين بي موگافيا للعجب و لضيعة الادب\_

خلاصہ بیر کہ آیات بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ تو رات وانجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خاص صفات کا نقشہ اتنامکمل تھینچ دیا گیا تھا کہ اہل کتاب اگر آپ کی صورت دیجھنا جا ہیں تو ان کے

آئینہ میں صافصاف و کھے سکتے تھے، اتن صاف کہ آپ کی معرفت کو اگر بیوں کی معرفت ت تعبير كيا جائے تو بجاہے، شايد قرآني لفظ ''بيجد ونه مكتوبا'' ميں بھي اس طرف بچھا شارہ لكاتا ہے،اور غالبًا یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن کثیرؓ نے نصرانی بادشاہوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر موجود ہونے کی روایت ای آیت کی تفسیر میں نقل فرمائی ہے اور اس پرمعتبر ہونے کا حکم بھی نقل کیا ہے، تفاسیر میں منقول ہے کہ'' جب کسی نصرانی ہے مسلمانوں کے بعد بیسوال کیا گیا که کیا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی معرفت تم کو فی الواقع اولا د کی سی ہی معرفت حاصل تھی'' تو انہوں نے جواب دیا'' بلکہ اپنی اولا دے بھی بڑھ کر کیونکہ اپنی اولا د کا یقین تو ہم کوصرف ایک عورت یعنی اس کی والدہ کے بیان پر ہوتا ہے جس کی دیانت اور صداقت میں شبہ کی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تو ہم کوان '' مصحف ساویہ'' کے ذریعہ سے حاصل تھی جس میں شک وتر دد کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ آپ کے ای سابق تعارف کی بناء پر کتب سیروتاریخ ہے" اہل کتاب کا آپ کا منتظرر منا بلکہ معین وقت پر تلاش کے لئے نکل کھڑا ہونا'' بھی ثابت ہے، اور آپ کے ای تعارف کی وجہ سے ظہور قدی ہے قبل اہل کتاب میں بڑی گر ما گرمی ہے آپ کا چرچا تھا'' بلکہ ایک دوسرے کے مقالبے کے وقت آپ کے ساتھ مل کر دوسروں کو جنگ کی دھمکیاں دیا بھی ثابت ہے،اگر بیتعارف غیرمعمولی اورا تناعام نہتھا تو تمام مدینہ ہمہوفت آپ کے ظہور کے انتظار میں آسان کی طرف نظریں لگائے کیوں بیٹھا تھا؟

## کیااب بھی شبہ کی گنجائش باقی ہے؟

ہم یہاں صحیحین کی ان احادیث اور آیات قرآنیہ کا پورااستیعاب کرنا باعث تطویل سمجھتے ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے سامنے آپ کے تعارف کا کوئی گوشہ تھنے نہیں چھوڑا گیا تھا بلکہ ان ہی چندا حادیث اور آیات کی روشیٰ میں یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ان حالات میں کیا یہ لکھناممکن ہے کہ '' کتب سابقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف صرف مجمل اور استعارات و کنایات کے رنگ میں پیش کیا گیا ہے؟'' پھر یہاں یہ لکھ ڈالنا کتنا تعجب انگیز ہے اور بعیداز حقیقت ہے کہ:

"اس واقعہ کو دروغ گوراویوں نے یہاں تک وسعت دی کہ یہودیوں کو دن،
تاریخ،سال، وقت اورمقام سب پچھ معلوم تھا، چنانچہ ولا دت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل
علاء یہودان سب کا پنة بتایا کرتے تھے اور عیسائی را بہوں کوتو ایک ایک خط و خال معلوم تھا
بلکہ پرانے گھرانوں اور دیروں اور کنیسوں میں ایسی مخفی کتابیں موجودتھی جن میں آپ کا تمام
حلیہ لکھا تھا اور اسکلے لوگ ان کو بہت چھیا چھیا کررکھا کرتے تھے، بلکہ بعض دیروں میں تو
تاپ کی تصویر تک موجودتھی، تو رات وانجیل میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض
پیشگوئیاں حقیقت میں موجودتھی اور وہ آج بھی ہیں، لیکن وہ استعارات و کنایات اور مجمل
ممارتوں میں ہیں، ان کوضیص وقعیف اور موضوع روایتوں میں صاف صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے نام ومقام کی تخصیص وقعین کے ساتھ پھیلایا گیا ہے'۔

وہ روایات جن ہے آپ کی تصاویر کا ملوک ارورامبین کے پاس ہونا ثابت ہوتا ہے، آئندہ آپ کے سامنے آنیوالی ہیں اور محدثین نے جو تکم ان پرلگایا ہے وہ بھی آپ کے ملاحظہ سے گزرنے والا ہے اسکے بعدیہ فیصلہ آپ خود فرما سکتے ہیں کہ ان روایات کو کیا صرف دروغ گوراویوں کی وسعت کا نتیجہ کہدینا آسان ہے؟

شاید بہاں آپ کے ظہور سے قبل آپ کی تصاویر میں بیشبہ کھٹے کہ جب ابھی تک آپ عالم وجود میں تشریف فرماہی نہ ہوئے تھے تو پھر بیآ پ کی تصاویر کیسی؟ پھر بیکہنا تو اور زیادہ مشکل ہوگا کہ بیدتصاویر ہمیشہ سے انبیاء کیہم السلام کے پاس تھیں، گویا ایک طرح سے وہ بھی آسانی تحا کف میں داخل تھیں، آل موی علیہ السلام کے تحا کف تو تا بوت سکینہ میں محفوظ رہ سکتے ہیں جس کو خدائی فرشتے لئے پھرتے ہول۔

وبقية مما ترك ال موسى

پھرکیا تعجب تھا اگریہ تصاور بھی پہلے انبیاعلیہم السلام کے ہاتھوں میں ساوی طور سے موجود ہوں الیکن جعب قن تصویر شی کا کمال یہ ہوکہ کی تخص کا حلیہ غائبانہ تھینچ دیا جائے بلکہ شخیل کا مصور کرنا تو آج بھی موجود ہے تو پھر ہمار ہے انکار کرنے کی کوئی وجہ باتی نہیں رہتی ، اگر اسانید کے ساتھ ان تصاویر کا شبوت نہیں ماتا ہے تو کم از کم تاریخی درجہ میں اس کو شلیم کر لینے میں کوئی کلام نہ ہونا چاہئے۔

# تواترم مجح إت

حافظ ابن تیمیه قرماتے ہیں کہ 'میہ خیال محض غلط ہے کہ حدیثوں میں جتنے معجزات مذکور ہیں وہ سب کے سب خلنی ہی ہیں، بلکہ بہت ہے معجزات ایسے بھی ہیں جوتو اتر سے ثابت ہیں۔

تواترعام:

ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض مجزات کا تواتر تو عام مسلمانوں کو بھی معلوم ہے اور بعض کا تواتر صرف خاص افرادہی کو معلوم ہے، مثلاً آپ کے انگشتان مبارک ہے پائی کا جاری ہونا، یا تھوڑا سا کھا نابڑی بڑی جماعتوں کے لئے کافی ہوجا نایاا یک تھجور کے درخت کا جس کو 'خسانہ' کہتے ہیں، آپ کے فران ہیں گریپوزاری کر نااس شم کے مجزات اعلیٰ درجہ کے تواتر سے ثابت ہیں، اس کی وجہ سے کہ یہ بجزات بڑے بڑے ہوں کے سامنے ظاہر ہوئے، جن کی تعداد ہیں، اس کی وجہ سے کہ یہ بجزات بڑے بڑے ہوں کے متاصنے ظاہر ہوئے، جن کی تعداد جلا تفاق آئی عظیم الشان تھی کہ یہ تعداد دوسرے متواتر امور کے لئے جمع نہیں ہوگی، یا مثلاً حد یہ بیے کو یں کا پائی جب خٹک ہوگیا اورا یک قطرہ بھی اس میں باتی ندر ہاتو صحابہ کے صورت عال عرض کرنے پر آپ نے اپنے وضو کا بانی کنویں ہیں ڈالنے کا حکم دیا، اس کے بعد فوراً پائی میں وہ کثر ت نمایاں ہوئی کہ ڈیڑھ ہزار کا تشکر اس ہے بخو بی سیراب ہوگیا، اس طرح کا واقعہ غزوہ ذات الرقاع، غزوہ تبوک اور خیبرے واپسی ہیں بھی پیش آیا جن میں لئکر کی تعداد ہزاروں کے تک تھی ان مواقع پر چونکہ صحابہ کی بڑی تعداد اکرا ہوں کشرے ہیں۔ متاہدہ کرنے والے اور نقل کرنے والے اس کثر ت کے ساتھ موجود تھے کے دوسرے مشاہدہ کرنے والے اور نقل کرنے والے اس کثر ت کے ساتھ موجود تھے کے دوسرے متواتر ات کے لئے نہیں ہو سکے اس قسم کے تواتر کو تواتر عام کہتے ہیں۔

### تواتر خاص:

تواتر کی دوسری قتم، تواتر خاص ہے، اس کاعلم ہر خص کے لئے ضروری نہیں، مثلاً انبیاء علیہم السلام کا وجود جو جماعت ان کی قائل ہی نہیں ہے اس کوان کے اسائے مبارکہ کی بھی کوئی اطلاع نہیں ہے جبیبا کہ بہت ہے مسلمانوں کو جوتاریخی معلومات نہیں رکھتے وہ اپنے بہت سے خلفاء اور ملوک کے ناموں ہے بھی آشنانہیں اور نہان کومشہور معرکوں کی خبر ہے، جوخود مسلمانوں ہے گزر چکے ہیں،مثلاً جنگ رموک، واقعہ حرہ، فتنہ ابن المہلب، فتنہ ابی الاشعث وغيره حالانكهاصحاب تاریخ كی نظرول میں پیسب واقعات تواتر ہے ثابت ہیں''خلاصہ بدكہ بعض خبریں جوغیراصحاب کے فن کے نز دیک خبر واحد کا درجہ رکھتی ہیں وہ خو داصحاب فن کے نزدیک متواتر ہوتی ہیں، نہ ہی دنیا کے لحاظ ہے اگر دیکھئے تو بہت سے علماء کوان واقعات کی کوئی خبرتک نہیں جواہل کتاب کے نز دیک تواتر ہے ثابت ہو چکے ہیں،اسی طرح اہل فن کو لے لیجئے تو اس فن کے کارنامے اس فن والوں کے نزدیک آپ کوتو اترے ثابت ملیں گے، حالانکہ دوسرے لوگوں کے کان بھی ان سے آشنا نہ ہوں گے، دیکھئے اطباء میں جالینوں، بقراط محمد بن ذكريا وغيره فن ہيئت ميں بطليموس، ثابت بن قره اورا بوالحسين صوفی ، اہل نحو ميں سيبويه، اخفش،مبرد، زجاج، فراء وكسائي، ابل تجويد ميں ابوعمرو، ابن كثير،حمزه، كسائي، ابن عامر، یعقوب،اسحاق،خلف بن ہشام اور ابوجعفراوراسی طرح جملہ فنون میں جوجواس کے ماہرین گزرے ہیں ان کے جوجو کارنامےخودان فن والوں کے نزدیک ثابت ہیں، دوسرے اصحاب فن بسااوقات ان كومبالغه آميز داستانيس تصور كرسكتے ہيں ،اس كا باعث ان واقعات كا خفااورعدم ثبوت نہیں بلکہ اپنی اپنی توجہ اور التفات کا فرق ہے جس کی توجہ ان خبروں کی طرف ہوگئی اس کوان کے'' تواتر'' کاعلم ہوگیااورجس نے اس طرف توجہ نہ کی وہ اپنی اس لاعلمی کے عالم میں پڑار ہااوراگرزیادہ جسارت پراتر اتوان کامصحکہ بھی اڑانے لگا۔ فائده:

اس موقعہ پر سے بات بردی اہمیت سے یادرکھنی چاہئے کہ بعض باتیں عوام کی محض خوش عقیدگی کی بناء پر بھی مشہور ہوجاتی ہیں ، مگرخودان کے مشاہدہ کرنے والوں میں ان کی کوئی شہرت ثابت نہیں ہوتی تواس میں کی شہرت اور تواتر ہرگز قابل اعتبار نہیں ہوسکتا ، بالحضوص جب کہ اس کے برکس تواتر ثابت ہومثلاً کوئی شخص بید عولی کرے کہ جمرت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جج کے علاوہ کوئی اور جج بھی کیا تھا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاسکتا ، کیونکہ آپ کے مشاہدہ ایک جج کے علاوہ کوئی اور جج بھی کیا تھا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاسکتا ، کیونکہ آپ کے مشاہدہ

سِيْتُ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّ

کرنے والوں میں ایک شخص بھی اس کا راوی نہیں ملتا، دوم جواس فن کے ماہرین ہیں ان کے نزد پیک اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ اس کے برعکس ثبوت ملتا ہے، اس قتم کی جتنی خبریں ہیں وہ جاہلوں کے نزد بیک اگر چے کتنی بھی مشہور ہوں مگران کا کوئی اعتبار نہیں ہوسکتا۔

#### . تواتر معنوی:

تواتر کی تیسری قتم تواتر معنوی ہے، یعنی اگر واقعات پر علیحدہ علیحدہ نظر کی جائے تو ان کوتواتر کارتبوحاصل نہ ہولیکن کی ایک مشترک بات پر بیسب واقعات متفق ہوں، جیسا خالد بن ولیڈ اور عنتر ہ کی''شجاعت'' کی داستانیں یا جاتم و معن بن زائدہ کی''سخاوت'' کی حکایات، یا امرء لیقیس، نا بغدا در غالب و ذوق و داغ کے''اشعار'' یا عمر فاروق اُ اور نوشیر وال کا''عدل وانصاف'' ان سب کے واقعات اگر چہ علیحدہ علیحدہ تواتر سے ثابت نہ ہوں، مگر ان کے مجموعہ پرنظر کرنے سے ان کی اپنی اپنی صفات میں با کمال ہونا اس درجہ متواتر ہے کہ آج عوام میں بھی ہے شخصیتیں ان صفات میں ضرب المثل ہیں اگر آپ یہاں اسادی تواتر کا مطالبہ کریں تواس کا شوت مشکل ہے۔

#### استفاضه:

تواتر کی چوقی قتم ہیہ کہ کوئی واقعہ کی بڑے مجمع کے سامنے پیش آئے پھروہ اس کو جوہ ہوں کے سامنے بیان کرتا چلاآئے جوہروں کے سامنے بیان کرے اور اس طرح ایک طبقہ دوسرے طبقہ سے بیان کرتا چلاآئے جس میں کسی سازشی روایت کا اختال بھی پیدا نہ ہو سکے اور کسی سے اس کا انکار بھی منقول نہ ہو تو اس کو بھی ''متواتر'' کہا جائے گا اور یہ بھی اس کی صحت وصدافت کا بدیمی شوت ہوگا ، اس قواتر کا نام ''استفاضہ تو اتر کا نام ''استفاضہ بھی شارک کے عہد مبارک اور اس کے بعد عہد صحابہ میں بھی ثابت ہے ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور اس کے بعد عہد صحابہ میں بھی ثابت ہے ، آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور اس کے بعد عہد صحابہ میں بھی ثابت ہے ، آنحضرت کا بڑا حصہ پڑھنے پڑھانے والوں کے اور عمل کرنے والوں کے سامنے آتار ہا اور ہر طبقہ دوسرے طبقہ کی''روایات'' اور''عمل'' کوکی انکار کے بغیر تسلیم کرتا رہا، پس بیصورت بھی یقین کرنے کے لئے کافی ہے ، یہاں بھی اگر آپ اس حصہ کی روایت رہا، پس بیصورت بھی یقین کرنے کے لئے کافی ہے ، یہاں بھی اگر آپ اس حصہ کی روایت

کیلئے علیحدہ علیحدہ شہادت طلب کریں تو اگر چہ وہ متواتر نہ ہوگی ،لیکن طبقہ بہ طبقہ روایات کے لحاظ ہے متواتر کہلائے گی۔

آتخضرت صلی الله علیہ وسلم سے فس مجزات کا ثبوت تو اس درجہ متواتر ہے کہ اس میں مسلمان وکا فرک بھی کوئی تفریق نہیں ہے، آپ صلی الله علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کا فرول کی ایک اچھی مردم شاری الی ملتی ہے جو صرف آپ صلی الله علیہ وسلم کے مجزات ہی کود کھر کہ طقہ بگوش اسلام ہوئی، اگر چہ فہیم اور سمجھدار طبقہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی اور تعلیمات سے متاثر ہوا، جیسا کہ بادشاہوں اور عما کد کفار کی تاریخ سے ثابت ہے لیکن جن طبعتیوں میں اس باریک بینی کی استعداد نہ تھی وہ پہلے صرف ان 'نخوار تی' ہی سے متاثر ہو کئیں اور اگر وہ اسلام منصف ہیں اور اسلام منصف ہیں اور اسلام منصف ہیں اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں وہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے 'نخوار تی' کی عنی کی وجہ سے ان کی قائل ضرور ہوگئیں، آج بھی جو مخالفین کے قائل نظر آتے ہیں، اگر چدان مجزات کے اس وقت سامنے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کے تائل نظر آتے ہیں، اگر چدان کو اینے دائر وہ ہم میں لانے کی سعی کرر ہے ہوں۔

ابرہ گئے آپ کے خاص خاص معجزات تو ان میں بھی ایک بڑا حصہ وہ ہے جو تو اتر کے ان چاروں طریقوں سے ثابت ہے اور ان میں سے ایسے ایسام عجز ہ تو بہت ہی کم ہے جس کو شہرت کا کوئی نہ کوئی درجہ حاصل نہ ہو۔

اس کے بالمقابل جب آپ دوسری قوموں کے قال کردہ '' عجائبات'' بلکہ اہل کتاب کے اپنے اپنیاء کیے ہم السلام کے ''معجزات'' کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے موازنہ فرما ئیں گے تو بشرط انصاف آپ کو بیر دوز روشن کی طرح ثابت ہوجائے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہراعتبار سے اور ہرمیزان میں ان سب سے زیادہ درخشاں اور وزنی ہیں، ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ دنیا کے ملوک وسلاطین کے واقعات کا یقین جن جن طریقوں سے حاصل ہوا ہے آپ کے معجزات کا ثبوت ان سب سے زیادہ محکم اور واضح طریقوں سے موجود ہے یہ دوسری بات ہے کہ ان پرغور وخوش کی نظر ہی نہ ڈالی اور واضح طریقوں سے موجود ہے یہ دوسری بات ہے کہ ان پرغور وخوش کی نظر ہی نہ ڈالی حائے۔ (دیجموالجواب السجے ان موجود ہے یہ دوسری بات ہے کہ ان پرغور وخوش کی نظر ہی نہ ڈالی حائے۔ (دیجموالجواب السجے ان موجود ہے یہ دوسری بات ہے کہ ان پرغور وخوش کی نظر ہی نہ ڈالی

## معجلت كى تعداد

ذات نبوی سرتا پامعجزه بی معجزه تھی:

بہت بڑا حصہ وہ ہے جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کےغز وات،عبادات اور اشراط ساعت وغیرہ کے ابواب میں حمنی طور پر ذکر میں آجا تا ہے اس کے علاوہ ایک بڑا ذخیرہ وہ بھی ہے، جوکسی معمولی واقعہ کے همن میں اتفاقی طور پرکسی کی زبان پرآ گیا ہے جیسا دوصحابیوں کا آپ کی مبارک محفل سے ایک تاریک شب میں نکلنا اور راستہ میں ان کے عصا کا روشن ہوکران کے لئے مشعل راہ بن جانا، یہ اور تبہیج طعام جیسے واقعات سیجے بخاری میں موجود ہیں، پھر تبہیج طعام کے متعلق حضرت ابن مسعود کا بیان صرف ایک اینے گھر کانہیں ہے، بلکہ اس انداز میں ہے گویااس وقت پیالک عام بات تھی ،اس کے باوجودان واقعات کا اوراس قتم کے دوسرے واقعات کا کوئی چرحیا صحابہ کے درمیان عام طور پر آپ کونہیں ملے گا ، اس کی وجہ بیہ نہیں ہے کہان کے ثبوت اور معجزہ ہونے میں کوئی ضعف تھا، بلکہ اصل بات یہی تھی کہاس وقت ان کی تمام تر توجہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کے لائے ہوئے دین کے جمع کرنے کی طرف رہا کرتی تھی،اس لئے ان کی حیات میں معجزات کا موضوع ایک مستقل موضوع بنما تو کیے بنما، یوں بھی دنیا کا طریقہ ہے کہ دنیا کی کسی عظیم شخصیت کے فضائل وکمالات کا باب ہمیشہ اس کی وفات کے بعد بی مرتب ہوا کرتا ہے، پھریہاں ایک بڑا حصہ تو وہ ہے جو جرح وتعدیل کی ز دمیں آ کرسا قط ہو چکا ہے اور بقیہ ایک حصہ وہ بھی ہوگا جوہم تک پہنچ ہی نہیں سکااس کاانداز ہ ہی کیالگایا جاسکتا ہے ،ان حالات میں جومعجزات قید روایت میں آھکے ہیں ان کوایک بحربیکراں کے چند قطرات ہی سمجھنا جائے۔

## معجزات کی تعداد ۳۰۰۰ ہے:

ابرہ گئیں وہ آیات و برا ہین جو**قید وضبط میں حد**ثبوت کو پہنچ چکی ہیں تو ان کی تعداد حافظ ابن حجرؒ نے ایک ہزار سے تین ہزار تک لکھی ہے (مج الباریس ۲۶۳۶۶)

یہ تعداد کچھاتیٰ بڑی تو نہ تھی کہ اس کی'' نسبت' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ظیم القدر رسول کی طرف''مبالغہ آمیز' سمجھی جاتی اگر ایک ہزار کا عدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت ہی پر پھیلا جائے تو ہفتہ میں صرف ایک مججزہ اور اگر پوری عمر پر پھیلا یا جائے تو ایک ماہ میں تقریباً ایک مججزہ کا اوسط آتا ہے اور اگر اس میں آپ کی ولادت سے قبل کے ایک ماہ میں تقریباً ایک مججزہ کا اوسط آتا ہے اور اگر اس میں آپ کی ولادت سے قبل کے

عَائبات بھی شامل کرلئے جا کیں تو بیاوسط بھی مشکل ہے آئیگا،کیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہے ذوق نہ رکھنے والے اصحاب پر بیاعد دبھی گراں ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں صرف آپ کے ''اخلاق وشائل''ہی کا ایک باب نظر آئے اور دوسرے عجائبات جو ہرنبی کی زندگی میں ثابت ہوتے ہیں وہ یہاں ہے قلم زد کردیے جا کیں ورنہ کم از کم ان کو پھیکا ضرور کردیا جائے ، اناللہ۔

درحقیقت "اصحاب دلائل" نے آپ کے معجزات کی بیتعدادصرف تکثیر معجزات کے شوق میں جمع نہیں کی بلکہ اس لئے جمع کی ہے کہ وہ حقیقتا تھی ہی بہت، بلکہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو انہوں نے یہاں اس کے برعکس اور تقلیل کی سعی کی ہے، اگر وہ صرف عام شہرت براکتفا کر لیتے اور''اسانید'' کی قیدو بنداٹھا دیتے تو بیہ باب آپ کواس سے کئی جھے زیادہ پھیلا ہوانظر آتا، مگرافسوں ہے کہ آج ندکورہ بالا عدد بھی ہماری نظروں میں کھٹکتا ہے اور ''خرق عادت'' کا ہوا سریر اس طرح سوار ہے کہ متند سے متند معجزات میں بھی ہماراقلم كتربيونت كى مقراض لگائے بغيرنہيں ركتا ممكن ہے كہ كى كے دماغ پريہاں وزن اس كا بھى ہوکہ حضرت موی علیہ السلام کے معجزات کا عدد قرآن یاک میں صرف نو ہی بتایا گیا ہے، اس کئے ہمارےعلماءنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا جوعد دلکھاہے وہ صرف آپ کی '' خوش عقیدگی'' ہوگی حالانکہ سرے سے ان کا بیہ خیال بھی غلط ہے کہ مذکورہ بالا عدد حضرت موی علیہالسلام کے''مجموعہ معجزات'' کاعدد ہے، بلکہ جبیبا کہ ہم لکھ چکے ہیں کہ بیعد دصرف ان خاص معجزات کا ہے جو خاص طور بران کوعطا ہوئے تھے،اس کےعلاو جو دیگر معجزات ان سے ظاہر ہوئے ہیں، ان میں تمام کا عدد نہیں ہے، اس لحاظ ہے اگر دیکھا جائے تو یہاں آتخضرت صلى الله عليه وسلم كا وه معجزه جو خاص طور برآپ كومرحت ہوا وه صرف ايك قرآن یاک ہاورای لئے سی بخاری کی حدیث میں آپ نے اس ایک معجز ہ کوذ کر فر مایا ہے۔ نیز آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے معجزات کے عدد ہے'' گھبرانے'' ہے قبل اگریہاں محدثین کی''اصطلاح'' کاتھوڑا سالحاظ کرلیا جائے تو شایداس گھبراہٹ میں کچھتخفیف ہوسکتی ہے، اصل اصطلاح کے لحاظ ہے معجز وصرف ان خارق عادت امور کا نام ہے جو کسی نبی و

رسول کے ہاتھ پراس کے دعوئے نبوت کی تقدد اِق کیلئے ظاہر ہوں، جوخوارق اس کے دعوئے نبوت سے قبل ظاہر ہوں، اصل اصطلاح میں وہ مجر فہیں "ارہاص" کہلاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے دیگر عام فضائل و کمالات پر بھی مجز ہ کا اطلاق کر دیا گیا ہے اور ان علمی "توسعات" کی بنا پر مجزات کا باب اور زیادہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے بیتمام "توسعات" کتب دلائل کے اونی ملاحظہ سے واضح ہوسکتے ہیں، بلکہ اس کے بعد بہت سے وہ اعتراضات جو صرف اس نئتہ کے فروگذاشت کرنے سے بیدا ہوگئے ہیں دفع ہوجاتے ہیں، مثلاً آپ کے فضائل کے بہت سے وہ واقعات جو مجزہ کے صرف اس نومائل کے بہت سے وہ واقعات جو مجزہ کے صرف اس نومائل کے بہت سے وہ واقعات جو مجزہ کے صرف اس نومائل کے دیا ہوائی معیار پر نہ اتر نے سے بیدا ہوگئے ہیں اور اس لئے ان کو دنیوی معمولی واقعات کی فہرست میں داخل کر دیا گیا ہے وہ سب دفع ہوجاتے ہیں، اس کے ساتھ ہی بہاں جو مذکورہ بالا" توسع" عافظ ابن تیمیہ نے فرمایا ہے، اگر اس کا بھی لحاظ کر لیا جائے تو پھر مجزات کا نقشہ کچھاور ہی بدل جا تا ہے اور ثابت ہوتا ہے اگر تا سے اور ثابت ہوتا ہے۔ کہ تکثیر مجزات کی شوف میں صرف "محد ثین متنا نہیں ہیں، بلکہ "متنشد نی سے کہ تکثیر مجزات کے شوف میں صرف "میں مافظ موصوف لکھتے ہیں: -

آیات نبوت کاظہور صرف رسول کی زندگی کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے چہ جائے کہ اس کے دعوئے نبوت کے ساتھ خاص ہوجیسا کہ اس کے دعوئے نبوت کے ساتھ خاص ہوجیسا کہ بعض علمائے کلام کا گمان ہے، بلکہ آیات نبوت اس کی زندگی میں، بلکہ اس کی ولا دت سے قبل اور وفات کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہیں (الجواب السیح ص ۲۳۹ج»)

دوسرى جگهاوروسعت ديتے ہوئے لکھتے ہيں:-

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی درخشاں علامات صدافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اور بعثت کے دوران میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی ، بلکہ وفات کے بعد قیامت تک جاری ہیں۔ (الجواب العجے جہیں ۲۲۳)

اب اندازہ فرمالیجئے کہ اگر آیات نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مجزات بھی شار کر لئے جائیں جو تا قیامت ہرزمانے میں ظاہر ہوتے رہیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات کی فہرست میں وسلم کے مجزات کی فہرست میں

ا شارکرنے ہے کی کاقلم بھی نہیں رکا ، حالا نکہ بدوا قعات ایک بارآ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے دور طفولیت میں بھی پیش آیا تھا ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ ولا دت کوسب ہی نے مجزانہ ولا دت میں شارکیا ہے ، حالا نکہ وہ بھی ولا دت ہے قبل کا واقعہ ہے ، پھراگریہ کوئی مجزہ ہے تو حق جل شانہ کی قدرت کا مجز نما نمونہ ہے ، یہاں ضرورت کیا تھی کہ اس کی تاویلات پر خامہ فرسائی کی جاتی ؟ جس خدانے کی تا ویل کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کو دونوں صنفوں کے بغیر صرف حرف ''کن' سے پیدا فرمادیا تھا ، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک صنف سے پیدا فرمادیا ، اس کے باوجوداس کوان عام مجزات کی فہرست میں شارکرنا جوانہ یا علیم السلام سے بظاہر خود صادر ہوئے ہیں کیا یہ اسی تو سع پر بہنی نہیں جو حافظ موصوف نے سطور بالا ہیں تحریفر مایا ہے؟

ای طرح آپ کے مختون پیدائش کا شار بھی ایک نا درخصوصیت کے ذیل میں آگیا ہے، بشرطیکہ بیٹا بت کردیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی ایک ولا دتیں ہوتی رہی ہیں، رہی آپ کے بعد مختون ولا دت تو بعد کے دور میں اس کا ثبوت ملتا ہے، مگر آج بھی ایسے مولود کا لقب عام و خاص عرف میں '' رسولیہ ولا دت' مشہور ہے، اس ولا دت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پر قیاس کرنے کی گنجائش ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آپ سے قبل عرب میں محمد صلی اللہ علیہ و سلم نام کسی نے نہیں رکھا تھا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا زمانہ قریب آتا گیا تو چندلوگوں نے اس تمنا میں کہ اس نام کا مبارک اور اولوالعزم مولود جارے گھر میں پیدا ہو، اپنے بچوں کا بینا مرکھنا شروع کر دیا تھا، حضرت اور اولوالعزم مولود جارے گھر میں پیدا ہو، اپنے بچوں کا بینا مرکھنا شروع کر دیا تھا، حضرت نے کی علیہ السلام کے متعلق دنیا میں سب سے پہلا نام ہونے کی شہادت تک خود قرآن پاک نے دی ہے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔

اس میم میم میم میم انگشاف نہیں ہوتا اوراگراس کو میں خاص حقیقت کا انگشاف نہیں ہوتا اوراگراس کو مشتی نبوت کا اثر بھی کہا جائے تو اسلامی نقط نظر سے اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاسکتا، اگر جابر بن سمرہ میں خابی نے (عشق نبوی میں ڈوب کر) حسب روایت تر مذی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چود ہویں رات کے جاند سے زیادہ حسین کہد یا تو کسی نے ان

کی تکذیب نہیں کی بلکہ لاکھوں نہیں بیثار قلوب کوان پر'' غبطہ'' ہے کہ کاش عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تڑی کا کوئی ذرہ ان کو بھی نصیب ہوجا تا، عالم میں محبت اور حقیقت کے بازار گوالگ الگ ہیں مگر کوئی میدان ایسا بھی ہے جہاں بید دونوں دریا ایک جگہ جا کرمل جاتے ہیں، یہاں پہنچ کرہی حقیقت کا پچھ سراغ لگتاہے،اور جواس حقیقت کا پیاسا ہواس کومحبت کی موجول میں کھیلنا ہی پڑتا ہے ومن لم یذق لم یدر۔

ذوق ایں بادہ نہ دانی بخدا تانہ چشی

حافظ ابن تیمیٹخ ررفر ماتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت اس کے دریے ہوئی ہے کہ جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قرآن کریم سے مستفاد ہوسکتے ہیں، تلاش کر کے ان کا سیح عدد لکھے تو انہوں نے ان کی تعدا ددس ہزار ہے متجاوز بیان کی ہے، جبیبا کہا ہے محل میں اس کی تفصیل موجود ہے:

یہ بیان ایسے'' متند دمزاج حافظ حدیث'' کا ہے جس پر غلط جذبہ محبت کا شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا اور وہ ہے بھی ایس کتاب میں جو''مولودخوانوں'' کی صرف گرمی محفل کے لئے نہیں لکھی گئی بلکہ نصاریٰ کی تر دید کے لئے تالیف کی گئی تھی ،اباگران جیسے حضرات بھی کسی غلط بهی کاشکار ہو سکتے ہیں تو ہم کو بھی اس کا شکار ہونا جا ہے ، بقول امام شافعی ّ۔

ان كان رفضا حب ال محمد فليشهد الثقلان اني رافض

## معجزات کی تعداد ہے کھبرانے والوں کی غلط فہمیاں:

یہاں بہ تنبیہ کردین بھی ضروری ہے کہ معجزات کی تعدادشار پر جیرت کرنے والوں نے ایک طرف تو معجزات کامفہوم ہی اینے ذہنوں میں بہت محدود قرار دے لیا، ہے دوسری طرف اکثر" اخبارغیب" کواس فہرست ہے عداً پاسہواً خارج سمجھ لیاہے،مثلاً (۱) آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بیان کردہ''غیوب'' میں تاریخ کے معمولی یاغیر

معمولی واقعات کے سواایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جس کوانبیا علیہم السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا جیسے پیدائش عالم کے حالات حضرت آ دم علیہالسلام اور سجود ملائکہ کا واقعہ، اہلیس کی عداوت اورشجرہ ممنوعہ کے کھانے کے لئے وسوسہا ندازی اوراس میں کا میابی ،حضرت آ دم عليه السلام كا زمين پر نازل مونا، نوح عليه السلام كا ساژ ھے نوسوسال تك اپني قوم كو دعوت وینا اور ان کی بد دعا سے خارق عادت یانی کے طوفان سے ان کی قوم کا تباہ ہوجانا، حضرت ابراجیم علیه السلام اورآتش نمرود کا واقعہ، حضرت اساعیل علیه السلام کے ذبح کرنے کامفصل تذکرہ پھر فرشتوں کا مہمان کی صورت میں ان کے پاس آنا اور حضرت الحق اور حضرت یعقوب علیہاالسلام کی ان کو بشارت دینا، پھرفرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جانا اوران کی قوم کا ہلاک ہونا،حضرت یعقوب علیہالسلام اور ان کی اولا د کا واقعہ حضرت پوسف علیہ السلام اور مصرمیں ان کی'' اسارت'' اس کے بعد'' حکومت'' کی مفصل سرگذشت، حضرت موی علیه السلام کی فرعون کے ساتھ معرکه آرائیاں ، الله تعالیٰ کے ساتھ ان کی مناجات اور سرگوشیاں اور ان کے معجزات عصا، ید بیضاء، مینڈک، جول، خون کا عذاب، دریائے نیل کا دوککڑے ہوجانا ، فرعون کاغرق ہونا اور بنی اسرائیل کانتیجے وسالم یار لگ جانا، بنی اسرائیل پر با دلول کا سایقکن رہنااوران کے لئے ''من وسلویٰ' کا نازل ہونا، ان کے یانی کے انظام کے لئے حضرت مویٰ علیہ السلام کا ایک پھر پر اپنا عصا مار نا اور اس سے بارہ چشموں کا پھوٹ ٹکلنا، بنی اسرائیل کا گوسالہ پرتی کرنا اور ان کی توبہ قبول ہونے کے لئے بعض کا بعض کونل کرنا، ایک قاتل کی سراغ رسانی کے لئے گائے کے ذیج کا حکم ملنا اوراس کے گوشت کا میت کی لاش کے ساتھ لگادینا اور قاتل کا سراغ لگ جانا، ایک بردی جماعت کاموت کے خوف ہے اپنے گھروں سے نکل پڑنااورسب پرموت واقع ہوجانااور پھران کا جی اٹھنا، ایک شخص پرسوسال تک موت کا طاری رہنا پھراس کا زندہ ہونا،حضرت ز کر یا علیہ السلام اور ان کے فرزند کیجیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور اس کے سواء بنی اسرائیل کے دوسرے واقعات و حالات کامفصل تذکرہ ،حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات اور ا بنی قوم کے لئے ان کا دعا کرنا ،ان کا'' مبحسد ہ العنصری'' زندہ آسانوں پراٹھایا جانا اور آخر زمانہ میں نازل ہونااوران کی حیات طیبہ کے دوسر مے فصل حالات ،اس کے علاوہ اصحاب کہف، ذوالقرنین اور دوسرے صالحین اور نیک لوگوں کے تذکرے وغیرہ وغیرہ پھران سب كا ايسے ماحول ميں بيان كرنا، جہاں ان واقعات كا عالم كوئى نه تھا،خود''امي'' تھے اور

ساری قوم بھی امی تھی ، مزید برال بیک سب جانی دشمن ، اس لئے اگر خفیہ طور پران معلومات کو حاصل فرماتے تو اس کاکوئی امکان نہ تھا کہ بیراز مخفی رہ سکتا ، چنانچے قرآن کریم نے متعدد سورتوں میں ای معقول بات کی طرف توجہ دلائی ہے ، سور ہیوسف کے آخر میں اشارہ ہے:

ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک و ما کنت لدیھم اذا جمعوا امرھم و ھم یمکرون.

يبعض غيب كي خرس بين جوجم آپ سلى الله عليه وسلم كوجيجة بين اورآپ سلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم كوجيجة بين اورة پسلى الله عليه وسلم ان كياس اس وقت موجود نديجه جبكه انهول نے اپنا اراده پخته كيا اوروه تدبيري كرر ہے تھے۔ سورة بود ميں حضرت نوح عليه السلام اوران كي قوم كي پوري تفصيلات بيان فرماكر ارشاد بواد تلك من انبآء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت و الاقوم كي من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين۔

یہ قصد من جملہ اخبار غیب کے ہے، جس کوہم وحی کے ذریعے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں، اس کو اس سے قبل نہ آپ جانتے تھے نہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، سوصبر سیجئے، یقیناً نیک انجام متقیوں ہی کے لئے ہے۔

حضرت ذكر ماعليه السلام كى سرگذشت كاذكر فرماكرارشاد ي:

ذلک من انبآء الغيب نوحيه اليک و ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصحون .

می قصم مجملہ غیب کی خبروں کے ہیں جن کی وخی ہم آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیجیجے ہیں اور آپ ان لوگوں کے پاس ہیجیجے ہیں اور آپ ان لوگوں کے پاس نہ تو اس وقت موجود تھے، جب وہ اپنے قلم ڈالنے لگے کہ اس کون مریم علیما السلام کی کفالت کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس وقت ان کے پاس سے جب وہ باہم جھکڑر ہے تھے۔

ای طرح حضرت موی علیه السلام کے منصب نبوت سے سرفرازی کا واقعہ ذکر فرماکر ارشاد ہوا:

وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين. اورآپ صلی الله علیه وسلم مغربی جانب میں موجود نه تھے، جبکہ ہم نے مویٰ علیه السلام کو حکم دیا اورآپ صلی الله علیہ وسلم دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے۔

حافظا بن تیمید کھتے ہیں کہ آیات بالا کے نزول کے بعد تاریخ سے یہ ہیں ثابت نہیں ہوتا کہ'' آیات بالا کے سننے کے بعد کسی نے بید عویٰ کیا ہو کہ ہم ان واقعات کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جانتے چلے آئے ہیں'' یا فلاں شخص نے آپ کوان کی تعلیم دی ہے'' ظاہر ہے کہاس قتم کے خفیدراز مدت دراز تک پوشیدہ نہیں رہا کرتے اور بالفرض اگروہ عام لوگوں پر پوشیدہ رہیں بھی تو آپ کے خاص اصحاب سے تو اس راز کا پوشیدہ رہنا ناممکن تھا،کیکن یہاں تو جو جتنا زیادہ خاص تھاوہ آپ کی تصدیق میں اتنا ہی زیادہ پیش پیش تھا، بھلا یہ کیسے باوركيا جاسكتاہے كەاگرالىعا ذباللەوە آپ كوكا ذب جانتے تو وە آپ كى خاطراپنادىن ترك کردیتے ،اہل وطن اور قوم کے طعنے سہتے اوراینی ساری عیش وعشرت کوخاک میں ملاکرآپ صلی الله علیه وسلم کے فدا کاروں میں داخل ہوجاتے ، بیشک سی سے آپ پر دوسروں سے تعلیم حاصل کرنے کی تہت لگائی ہے مگراس کی حیثیت صرف ایسی ہی ہے جیسا کہ آپ پر مجنون وساحر کے افتراء کی ہے،قرآن کریم نے ان سب کی مفصل تر دید کر دی ہے۔ (۲) وہ معجزات جواشراط ساعت کی خبروں کے متعلق ہیں،ان میں علی الخصوص امام مہدی کے ظہور،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور د جال اکبر کے فصل حالات ، ان میں سے ہرایک واقعہ بیسیوں پیشگوئیوں پرمشمل ہے،اوران میں سےامام مہدی کی حدیثوں کے علاوہ اکثر صحیحین میں موجود ہیں ،اورامام مہدی کی حدیثیں بھی اعلیٰ درجہ کی صحیح ہیں۔ (m) وہ پیشگوئیاں جو''عالم غائبات'' ہے متعلق ہیں،مثلاً جنت دوزخ،حشر ونشراور حساب وكتاب وغيره،اى طرح وه تمام غائبات جوْ 'عالم برزخ' ' ہے متعلق ہیں وہ سب غیوب ہیں جن کی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے،اور کم از کم ایک مسلمان کے لئے تو واجب التسليم ہيںاور پہلے دونمبرتواليے ہيں جوساری دنیا کے لئے بھی معجزہ ہیں اہل کتاب نے آ کر بھی

كچھ والات ایسے كئے ہیں جن كاتعلق فضص ماضيہ ہے اور بعض بعض كا''حشر ونشر'' كى كيفيات

ے تھااوران کا جواب س کروہ لا جواب ہو گئے ہیں اور بعض اسلام بھی قبول کر چکے ہیں۔

يتحر النظامة (۴) معراج کا ایک واقعہ ہی خود بہت ہے معجزات پر مشتمل ہے، جیسا کہ اصحاب سیر برخفی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی بمشکل ایک معجز وتسلیم کیا گیا ہے ، کاش کہ اس کی تفصیلات کو پھیلا یا جا تااور بتایا جاتا کہ بیا یک معجز ہ ہی کتنے کتنے عظیم معجزات پرمشتمل تھا، بیتو وہ معجزات ہیں جن میں سے اکثر کو اصولا نظر انداز کر دیا گیا ہے، حالانکہ ان میں سے نمبر اول کے معجزات تو تمام قرآن کریم کے بیان کردہ ہیں، عام محدثین نے ان ابواب کے لئے علیحدہ علىحده عنوانات بھي قائم كرديئے ہيں، پھر جب خاص خاص موضوعات پرتصانيف كا دورآيا تو بہت سے محدثین نے معجزت کا باب اپنے اپنے نداق کے مطابق مستقل طور پر بھی قائم کیا ہے، کتب ستہ کا اہم موضوع چونکہ ابواب احکام تھے، اس لئے ان میں اس موضوع کے استیعاب کا ارادہ نہیں کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ امام بخاری جیسے خص نے "علامات نبوت" کا باب رکھا ہے، مگراس میں صرف چندایک معجزات ہی کے ذکر کرنے پر کفایت کرلی ہے، حالانکہان ہی کی کتاب میں بیسیوں معجزات اور موجود ہیں جو دوسرے ابواب کے حتمن میں تھلے پڑے ہیں،لہذا کتب ستہ میں بہت سے سیجے معجزات کا تذکرہ نہ دیکھ کریہ بمجھ بیٹھنا کہوہ ان کے نز دیک ثابت شدہ نہیں ہیں، بڑی غلط نہی ہے،ان کے علاوہ بہت ہے جزئی معجزات اور بھی ہیں جن کی طرف نظرین نہیں گئیں، یاان کو مصلحاً نظرانداز کر دیا ہے، ہم نے ان سب کونمونة معجزات میں ذکر کیا ہے، کیونکہ ہمارے نز دیک پیسب خارق عادت اور معجزات کی تعریف میں داخل ہیں، اب سوچئے کہ اگر اس سارے ذخیرہ کو بھی آپ کے'' اخبار غیب'' کے معجزات میں شار کرانیا جائے تو پھر معجزات کی تعداد میں کتناعظیم الثان اضافہ اور ہوجائے گا، ہم ہرگز اس کے دریے نہیں ہیں، کہ آپ کے معجزات کی فہرست خواہ مخواہ

بڑھادیں،صرف شکوہ ان کا ہے جنہوں نے آپ کے معجزات کے استقصاء کا دعویٰ کر کے پھر

چنداوراق میں ان کومحصور کرنے کی خواہ مخواہ سعی کی ہے۔



# نا قابل تحسين كوشش:

اس میں شبخیں کہ موضوع روایات ملاملا کرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مجوزات کی کثرت کا دعویٰ کرنا کوئی مستحن عمل نہیں، بلکہ '' مستند مجززات' کو مشتبہ بنا دینے کے مرادف ہے، لیکن مستند مجززات کو مشتبہ بنا دینے کے مرادف ہے، لیکن مستند مجززات کو مشتبہ بنا نے کا ایک نیا طریقہ ہے، یہاں پوری علمی جرائت کے ساتھ پوری '' اُمتیانہ' مجززات کو مشتبہ بنانے کا ایک نیا طریقہ ہے، یہاں پوری علمی جرائت کے ساتھ پوری '' اُمتیانہ' غیرت بھی درکار ہے، یہ کتنا مکر وہ عمل ہے کہ تقلیل مجززات کی بنیا دزیادہ گہری قائم کرنے کے لئے سب سے پہلے اس کی حقیقت کو کھو کھا اگر دیا جائے جی کی کہ عزوہ کی انتہائی ہونا تسلیم کر کے لکھ دیا جائے کہ '' مجرکی معجزہ کی ایسانہ نی جود نیا کے روز مرہ کے حوادث کی صف بھی شامل نہ کیا جا سکے یا کم ان کم ان کی قریبی صف میں جگہدنہ پاسکے اور اس طرح قدرت کے میں شامل نہ کیا جا سکے یا کم ان کم ان کی قریبی صف میں جگہدنہ پاسکے اور اس طرح قدرت کے میں شامل نہ کیا جا سکے یا کم ان کم ان کی قریبی صف میں جگہدنہ پاسکے اور اس طرح قدرت کے میں شامل نہ کیا جا سکے یا کم ان کم ان کی قریبی صف میں جگہدنہ پاسکے اور اس طرح قدرت کے میں شامل نہ کیا جا ہے کہ دھوئی نہ بن کر رہ جائے اس کے بعد مجززات کی معنوی قسم پر اتنا ان بلا واسط قا ہرانہ مظاہر کو بھی زبردتی مادی تو ان میں بھی تعمین حقیقت صرف نام کا ایک ڈھونگ بن کر رہ جائے اس کے بعد مجززات کی معنوی قسم پر اتنا ان کو گرادیا جائے کہ بہاں تک بھی کھی مارا جائے کہ '' قر آن کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت ہی کوئی حیثیت ہی ان کو گرادیا جائے کہ یہاں تک بھی کھی مارا جائے کہ '' قر آن کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت ہی

نہیں ہے 'پھران ناقص بحثوں کواس انداز میں پھیلا یا جائے کہ پیغیبراسلام کی سیرت میں جو حصہ کہ''حسی میجزات' کا ہے اگر چہوہ متند ہو گراس کی وقعت نظروں سے خود بخو دگر جائے ، اس کے بعدان کا کچھ حصہ تو اسنادی بحثوں کی لیبیٹ میں لے لیا جائے اور جو حصہ بچا تھچارہ جائے اس کو بردی آسانی سے من مانی تاویلات کی بھینٹ چڑھا دیا جائے۔

#### طریقهٔ واردات:

پھرای پربس نہیں، بلکہاں کواور ضابطہ شکل دینے کے لئے طرح طرح کی صورتیں اختیار کی جائیں،مثلاً:-

(۱) معجزات کی صحت کے لئے وہ معیار مقرر کرنا جو سیحین کی حدیثوں کا ہے اور جواس معیار پر ثابت نہ ہوں ان میں سے اکثر پر جمہور محدثین کے خلاف غیر معتبر ہونے کا تھم لگا دینا۔ (۲) علمائے رجال میں سے صرف ان کی رائے کو ترجیح دینا جنہوں نے اس کے راوی پر جرح کی ہے اور دوسروں کی رائے کو بالکل نظرانداز کر دینا۔

(۳) مجزات کی روایات میں سے صرف اس ایک پہلوکو نمایاں کرنا جس میں اعجاز کی کوئی بات نظرند آئے اوراس کے دوسرے پہلوکو جس میں کھلا ہوااعجاز موجود ہونظرانداز کر دینا۔
(۴) ایک ہی نوع کا معجزہ آگر متعدد روایات میں ندکور ہوتو کسی دلیل کے بغیران سب کوایک ہی واقعہ قرار دینا حالا نکہ جب ایک نوع کے متعدد افراد بھی مسلمہ طور پر ثابت ہیں تو کسی دلیل کے بغیر دوسرے مقامات میں جزم کے ساتھ ریکھ کیے لگایا جاسکتا ہے کہ '' یہ معجزہ آپ سے متعدد بارظہور پذر نہیں ہوا''، یہی وجہ ہے کہ جب تک اس کا ثبوت نہیں ماتا، حافظ ابن حجر جسے شخص ایک ہی نوع کے چند معجزات پر ریکھ نہیں لگاتے کہ میسب واقعات در حقیقت ایک ہی واقعہ ہیں، لیکن جولوگ نقلیل معجزات کے در بے ہیں وہ اس حافظ الدنیا کے متعلق بھی اپنی رائے پیظا ہر کرتے ہیں:۔

'' جارموقعوں کو (بعنی شق صدر کے ) حافظ ابن حجرؒ نے جو ہراختلاف روایت کو ایک نیا واقع اسلیم کرتے ہیں تسلیم کیا ہے، لیکن نیا واقعہ تسلیم کرتے ہیں تسلیم کیا ہے، لیکن بیات ہر شخص کو کھٹک سکتی ہے کہ سینہ مبارک کا آلود گیوں سے پاک وصاف ہوکر منور ہوجانا ایک ہی دفعہ میں ہوسکتا ہے، پھر دوبارہ پاکی وطہارت کامختاج نہیں ہوسکتا''۔

کین اگرشق صدر روایات سے متعدد بار ثابت ہوتا ہے تو ہمار نے زدیک بیصرف عقلی بات ای وقت دل میں کھٹک سکتی ہے جبکہ دنیا میں خدا تعالیٰ کے عام'' قانون تدریج'' سے قطع نظر کرلی جائے ، یوں کھٹکنے والوں کے دلوں میں توبیہ بات اس سے پہلے کھٹکے گی کہ جب میمکن تھا کہ آلودگی کا بید صد جوشق صدر کے بعد آپ کے صدر مبارک سے علیحدہ کیا گیا اگروہ شروع سے پیدا ہی نہ کیا جاتا تو پھراس شق صدر کی ایک بار بھی ضرورت کیا تھی۔

غالبًا پچھاسی ذوق یکتائی کی بناء پر یہاں شق صدر کو بھی صرف ایک ہی بارسلیم کیا گیا ہے، حالانکہ دوسراواقعہ آپ کی طفولیت کا صحیح مسلم سے ثابت ہے، مگر جب سی بات کا انکار کرنا ہی تھم گیا ہوتو پھراس کے لئے راستہ نکال لیمنا بھی کیا مشکل ہے، چیرت ہے کہ یہاں شق صدر کے اس واقعہ کا بھی انکار کردیا گیا ہے جس کو جمہور محد ثین نے صحیح مسلم وغیرہ کی بنیاد پر تسلیم کرلیا ہے، اور جس میں بعض محد ثین ہے چھتر دومنقول ہے، ای کو ترجے دینے کی سعی کی گئی ہے، پس اگر معراج کے واقعہ کو ان بعض محد ثین کے تر دو ۔۔۔۔ کی وجہ سے مشکوک سمجھ لیا جائے اور آخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد طفولیت کا واقعہ بھی صحیح مسلم سے ثابت ہے، آپ کی تحقیقات کی بنا پر مشکوک سمجھ لیا جائے واقعہ طور پر آبی بنا پر مشکوک سمجھ لیا جائے تو پھر شق صدر کا ایک واقعہ بھی ہے تابت ہے، آپ کی تحقیقات کی بنا پر مشکوک سمجھ لیا جائے تو پھر شق صدر کا ایک واقعہ بھی باتی نہیں رہتا، جو بلا تر دومتفقہ طور پر قابل تسلیم ہو سکے اور اس طرح آپ کا پہنا ہم و باہر مجز ہی معدوم کر دیا جائے۔

یہاں کچھائی پراکتفانہیں کی گئی، بلکہ مزید برال شق صدر کو صرف ایک روحانی واقعہ بنانے کی بھی سعی کی گئی ہے، اس لئے اس کا عنوان''شق صدر'' کی بجائے'' شرح صدر'' بدل دیا گیا ہے، جس کا دوسر لے نقظوں میں نام''علم لدنی'' رکھ دیا گیا ہے، پھراس علم لدنی کوسب انبیاء کیہم السلام میں مشترک انعام بتلاکر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اس متاز صفت سے انکار کی بیآ خری سعی بھی کرلی گئی ہے، اس کا نام''شق صدر'' کی تحقیق نہیں بلکہ ایک ثابت شدہ حدیثی اور تاریخی واقعہ کی تحریف ہے، اس کا نام''شق صدر'' کی تحقیق نہیں بلکہ اسک ثابت شدہ حدیثی اور تاریخی واقعہ کی تحریف ہے، جیسا کہ تاویلات مجزات کی بحث میں اس کی تفصیل ابھی آپ کے ملاحظہ سے گزرنے والی ہے۔

(۵) بعض معجزات کی چھانٹ چھانٹ کرکے وہی روایات نقل کرنا جواس باب میں سب سے زیادہ'' اسنادی'' لحاظ سے ساقط ہوں اور جن کومحد ثین نے معتبر قرار دیا ہے ان کی طرف اشارہ تک نہ کرنا اور اس طرح گویا واقعہ کی اصلیت ہی کا انکار ذہن نشین کرانا۔

(۱) بعض محدثین نے کئی مضمون کوموضوع کہدیا ہے ایسے مقام پرصرف 'وضع'' کا تھم نقل کردینا اور جن محدثین نے تلاش کر کے اس کودوسری قابل اعتماد سند سے ثابت کیا ہے اس کا ''اخفاء'' کرنا جیسے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ' فضلات' پرامام بیجی نے موضوع ہونے کا تھم لگایا ہے، حالانکہ دارقطنی کے ''افراد'' میں اس کی ایک قابل اعتبار اسناد بھی موجودتھی۔

(2) فضائل ومعجزات کے باب میں جمہورمحدثین کےخلاف اعتبار وہ وہی معیار مقرر کرنا جوعقا کدوا حکام کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔

یا چھی طرح واضح رہنا چاہئے کہ اگر بالفرض کچھ" تسامی" کر کے آپ کے مجزات میں تکثیر کی سعی کرنی محدثین کا کوئی جرم ہے تو پھر بھی یہ جرم اتنا خطرناک جرم نہیں ہے، جتنا کے دلائل نبوت پر تنقید کی مقراض لگا کراس میں تقلیل کی سعی کرنا خطرناک ہے، یہاں صرف ایک ہی جانب کو یہ بچھ لینا کہ ہم نے کوئی احتیاط کا قدم اٹھایا ہے، یک طرفہ نظر ہے، جیرت ہے کہ" ابوطالب کی جاب ثاری کا دم بھر نے والے "دلائل نبوت کے باب میں اس قدر سرد کیوں نظر آتے ہیں۔ نامیا رک کوشش کے نتائج وعوا قب :

دنیااور تاریخ دنیا کا بیا یک بدیمی طریقہ ہے کہ جب وہ کی غائب شخصیت کے جاہ و حشم کا سکہ قلوب پر جمانا جاہتی ہے تو وہ اس کے کارنا موں اور صفات جمیلہ ہی کا ذکر کر کرے جماتی ہے، اب اگر دیگرادیان ساویہ کے بہتعین کے سامنے ''نبائی'' کا کوئی معظم اور موقر نقشہ لایا جاسکتا ہے تو وہ آپ کے بہی مجزات ہیں، لہذا یہاں ثابت شدہ مجزات کے حذف و تقلیل و تاویل کا نتیجہ یہ لکنا ممکن ہے کہ دیگر مذاجب کے تبعین کے سامنے آپ کی خذف و تقلیل و تاویل کا نتیجہ یہ لکنا ممکن ہے کہ دیگر مذاجب کے تبعین کے سامنے آپ کی غیر معمولی شخریت کہیں معمولی نظر نہ آنے گئے، ظاہر ہے کہ اس وقت خود آپ بنفس نفیس دنیا کے سامنے تشریف فرمانہیں ہیں، اب ایک طرف ہمارے سامنے یہود موجود ہیں اور دوسری کے سامنے تشریف فرمانہیں ہیں، اب ایک طرف ہمارے سامنے یہود موجود ہیں اور جن کے مجزات کو بے وجہ مجزات کلام اللہ میں بھراحت موجود ہیں، اب اگر اس رسول ای کے مجزات کو بے وجہ زیادہ پھیکا کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا جو انجام بدنگل سکتا ہے اس کی طرف بھی ہماری نظریں کچھ نہ کچھ وہ کئی گئی تو اس کا جو انجام بدنگل سکتا ہے اس کی طرف بھی ہماری نظریں کچھ نہ کچھ وہ کہ کی کوشش کی گئی تو اس کا جو انجام بدنگل سکتا ہے اس کی طرف بھی ہماری نظریں کچھ نہ کچھ وہ کی کوشش کی گئی تو اس کا جو انجام بدنگل سکتا ہے اس کی طرف بھی ہماری نظریں کچھ نہ کچھ نئی جو ہمیں۔

# 

## ولادت کے وقت کے معجزات میں تاویل:

انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسے باب میں آگر جس کا عنوان ہی معجزات ہوان عائبات کی کوئی تاویل بھی نہ کی جاتی جو کسی رسول کی سیرت میں ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ جب اس تم کے بلندروحانی انسانوں میں اس قتم کے بجائبات ہونامسلمات میں ہے ہوتو اب اگر کہیں ان کا اورئی کا افراس کو جھوٹ وافتر اوری ہی ماتا ہے تو وہ کافی ہونا چاہئے ،اسکو بخت سے بخت ''سوہان' لگانا اوراس کو جھوٹ وافتر او قرارد سے پراتر آنانہ بیلم کی بات ہے، نہ عمل کی، پھراگران کی تاویل کرنی ناگزیر ہی ہے تو کم از کم وہ الی تو ہونی چاہئے کہ سوفیصدی نہ ہی پچاس فیصدی تو ان الفاظ کا کوئی مصداق باقی رہ جائے ، ان کی الی تاویل ت کرڈالنا جس کے بعدان الفاظ کا کوئی مصداق باقی نہ رہے اس کا نام'' تاویل' نہیں، انکار بھی نہیں بلکہ''تحریف' ہے، مثلاً جن روایات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا درت کے وقت پچھ بجا ئبات کا ثبوت ماتا ہے جسے مطرت آمنہ کا دیکھنا کہ ان سے ایک فور جدا ہوایا مثل اس شب میں کسر کی کے کٹروں کی گرجانا، یا آتھکد کہ فارس کا گل ہو جانا اس کے متعلق بیتا ویل کہ:

''ابگلے واعظوں اور میلا دخوانوں اس واقعہ کوشاعرانہ انداز میں اس طرح ادا کیا کہ آ منہ کا کاشانہ نور ہے معمور ہوگیا، بعد کے واعظوں اور میلا دخوانوں نے اس شاعرانہ انداز بیان کو واقعہ مجھ لیا اور روایت تیار ہوگئ'۔

" آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے عہد رسالت میں یا بعد کو جو اہم واقعات ہونے والے تھے، مثلاً بت پری کا استیصال، قیصر وکسریٰ کی سلطنوں کا فناہوجانا، ایران کی آتش پری

كا خاتمه، ان واقعات كومعجز واس طرح بنايا كيا كه جب آپ كى ولا دت ہوئى تو كعبہ كے تمام بت سرنگوں ہوگئے، قیصروکسریٰ کے کنگرے بل گئے، آتشکدہ فارس بچھ کےرہ گیاوغیرہ۔

اب اس سے اندازہ فرمائے کہ آپ کی ولادت کے پچھ عجائبات تو صرف شاعرانہ انداز کی نذر ہو گئے اور کچھ وہ تھے جو متعقبل میں ہونے والے تھے، تو فرمائے کہ جن عجائبات کا ہرمتاز شخصیت کی ولاوت پر ثابت ہونا مسلمات میں سے رہا ہے، اس سرتاج عالم کی ولادت میں ان میں ہے کونساوا قعد تھا جورونما ہوا؟ کیا بالفاظ دیگراس کا حاصل صاف انکار کرنا ہی نہیں؟ یہاں طفل تسلی کے لئے یہ کہہ دینا کہ وہ واقعات یہاں بھی ضرور ظہور پذیر ہوئے ہوں گے، مگران کا ثبوت ہمارے پاس کچھہیں، بیکتنامضحکہ خیز ہے، مخالفین کے نزد یک اس کی حیثیت صرف ایک خوش عقید گی کے سوا اور کیا ہے اور جب وہ میلا دخوانوں کی من گھڑت بی تھہری تو پھرمسلمانوں کے لئے بھی ان میں جاذبیت کیا ہے۔ بیکتناظلم ہے کہ اس قتم کی خلاف واقع باتوں ہے اس عالم کے سردار کی ولادت کوان تمام عجائبات سے خالی کر کے دکھایا جائے جوروحانی رہنما تو در کنار معمولی افراد کی ولا دتوں پرمسلم طور پر ثابت ہوتے ہیں، پھر کیا کسی میں پیہمت ہے کہ وہ کسی کی سیرت میں ان عجائبات کا ثبوت اس سے زیادہ متحکم طور پر پیش کرسکے، جورسول اعظم صلی الله علیہ وسلم کی سیرت کے لئے موجود ہیں۔

''شق صدر''میں تاویل:

یا مثلاً''شق صدر''یوں تو وہ متعدد مرتبہ ثابت ہے، کیکن دومرتبہ تھیجین میں بھی مذکور ہے اور جمہور محدثین کا یہی مختارہے ،اس کے متعلق بیچ ریکرنا:-

'' بعض محدثین اس کوایک ہی واقعہ بجھتے ہیں، یعنی وہ صغرتی میں جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے ہاں پرورش یار رہے تھے اور معراج کے موقع پرشق صدر کے واقعہ کو راویوں کاسہوجانتے ہیں'۔

پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور طفولیت کی روایت کواس کے سیحے مسلم میں موجود ہونے کے باوجوداینی رائے ہے مجروح قرار دے ڈالنااس کا حاصل بیہے کہ پہلے شق صدر کے دو واقعات کو جوضحیحین سے ثابت ہیں پہلے تو ایک واقعہ قرار دیا جائے اور وہ بھی اس

طریق سے کہ معراج کے واقعہ کوتو بعض محدثین کے اختلاف سے کمزور بنادیا جائے اور دور طفولیت کے واقعہ کوخود مجروح کرنے کی کوشش کی جائے تا کہ یہاں جوایک واقعہ نج رہے وہ بھی زیر بحث آجانے کی وجہ سے مشکوک بن جائے اور اس کے بعدیہ کھا جائے کہ:-

''ہارے نزدیک صحیح اصطلاح شرح صدر ہے، جس کے معنی سینہ کھول دینے کے ہیں اور کلام عرب میں اس سے مقصود بات کا سمجھا دینا اور اس کی حقیقت کا واضح کر دینا ہوتا ہے، قر آن مجیدا وراحادیث میں بیمحاورہ بکشر ت استعال ہوا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بانسرے لمی صدری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بنیا علیہ مالسلام جو کچھ جانتے ہیں اور جو کچھ سمجھتے ہیں اس کا ما خذ تعلیم اللی، القائے ربانی اور فہم ملکوتی ہوتا ہے، اسی کا نام ''علم لدنی'' ہے۔ جس کا ثبوت سب انبیاع لیم مالسلام میں ملتا ہے، '' چونکہ معراج ہجرت کا اعلان اور اسلام کے متقبل کا عنوان تھا جس کے بعد آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم کی طاقت عطاکی جانے والی تھی، اس لئے شرح صدر کے عطیہ کے لئے یہی مناسب موقعہ تھا''۔

اس مضمون کواتنے نیج دار طریقے سے پھیلایا گیا ہے کہ جس سے سیحیح مفہوم اخذ ہونا ہی مشکل ہوجا تا ہے، مگر اس تمام رام کہانی سے جونقش آخر میں ذہن میں قائم ہو کررہ جاتا ہے وہ یہی ہے جوان سطور میں آپ کے سامنے موجود ہے۔

ابغور فرمائے کہ اس تاویل کے سیدھا کرنے کے لئے پہلے کس طرح متعدد واقعات کو صرف ایک واقعہ ثابت کرنے کی سعی کی گئی، پھراس کو روحانی معاملہ ذہن نشین کرنے کے لئے پیطرح ڈالی گئی ہے:-

''قصیحے مسلم کی اس روایت میں ایسے معنوی وجوہ بھی ہیں جن کی تائید کسی دوسرے فریعے نہیں ہوتی، مثلاً یہ کہ شق صدر کی یہ کیفیت کس عمر میں بھی ہوا مگر بہر حال اس کا تعلق روحانی عالم سے تھا۔۔۔۔۔۔ باایں ہمہاس روایت میں حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ کے سینہ پرزخم کے ٹائے کے نشان مجھ کونظر آتے تھے۔۔۔۔۔۔علاوہ ازیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل وشائل کا ایک ایک حرف جسم اطہر کے ایک ایک خط و خال کی کیفیت صحابہ ملے ہے بیاں کی ہے ہیں کہا ایک حالت میں ایک حالت کے ایک نام تک نہیں لیا، ایسی حالت ایک حالت میں بھی کہا ہے جا کہ ایک حالت کے بیان کی ہے ہیں گوا ایک حالت ایک حالت کے بیان کی ہے ، مگر کسی نے سینۂ مبارک کے ان نمایاں ٹاکوں کا نام تک نہیں لیا، ایسی حالت

میں واقعہ کی بیصورت کیوں کرتشلیم ہوسکتی ہے'۔

تصحیح مسلم کی اس روایت ہے ایک طرف تو آپ صلی الله علیہ وسلم کے دور طفولیت میں بھی شق صدر کا ثبوت ملتاہے، دوسری طرف اس واقعہ کا جسمانی ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، کیکن چونکہ مقصداس کاا نکار کرنا ہے اس لئے پہلے تو کسی دلیل کے بغیر بیشلیم کرلیا گیا کہاس واقعہ کا تعلق روحانی عالم سے تھامگریہاں ایک توشق صدر کا لفظ ہی اسکے خلاف نظر آتا تھا، دوسرے حضرت انس کا اپنا عینی مشاہدہ اس کی تر دید کے لئے کافی تھا، اس لئے حضرت انس کے اس عینی مشاہدہ کوتواس طرح رد کر دیا گیا کہ'اس واقعہ کواور صحابہ قالنہیں کرتے'' حالانکہ جسم کا جو حصہ اکثر اوقات ملبوس رہتا ہے اور عام مجمع میں اس کے کھولنے کی نوبت شاذ و نادر ہی آتی ہے،اس کا مشاہدہ کرنے والاحضرت انس جیسا طویل الصحبت کوئی بے تکلف خادم ہی ہوسکتا ہے،اس کے علاوہ اس وقت اس کے ہمہ وقت مشاہدہ میں نہآنے کی وجہ ہے اگر اس کے بیان کا عام اہتمام نہ ہوا تو کیااس شخص کے عینی مشاہدہ کاا نکار کر دینامعقول ہوگا ، جو دس سال کی خدمت میں اپنابار ہا کا مشاہدہ بیان کرتا ہے، بالخصوص جبکہ اس کا پیمشاہدہ سیجے مسلم میں سیجے سند کے ساتھ ثابت ہے، اس کا حاصل بھی وہی "معتزلہ کی تائید" نکلتی ہے کہ کی حدیث کی صحت کے لئے اس کا متعدد طریقوں ہے مروی ہونا بھی لازم ہے'' پھراس بناء پرآ ہے کی جو جوصفات صرف ایک صحافی سے ثابت ہیں ان سب ہی کا انکار کرنا لازم ہوگا، اس مقام پر بیہ غور کرنا ضروری ہے کہ اگر یہاں حضرت انس کے مساعد کوئی شہادت نہیں ہے تو کیا ان کے اس صریح اور واضح بیان کے مخالف کوئی شہادت اس کی تر دیدیا تشکیک کی موجود ہے؟ اگر جواب نفی میں ہوتو فرمائے کہ یہاں ایک عینی مشاہدہ کی تکذیب کی ہمت پھر کیے کی جائے؟ اب رہاشق صدر کالفظاتو اس کے روحانی معاملہ بنانے کے لئے بیہ بنیاد قائم کی گئی، ہارے نزدیک سیح اصطلاح شرح صدرہے، حالانکہ سیح حدیثوں میں شق کالفظ ہی موجودہے، اور پھرشرح صدر کالفظ بہت آ سانی کے ساتھ علم لدنی پرحمل کر کے اس کا نکتہ بھی تر اش لیا گیا، گویا آپ صلی الله علیه وسلم کے دور طفولیت میں شق صدر توصحت ہی کو نہ پہنچااور جوشب معراج میں پیش آیاوہ ایک روحانی انعام مظہرا، اب انصاف فرمائے کہ اگر ساری شریعت برغور کرنے کا

ڈھنگ یہی پڑجائے تو دین کی صورت کیا ہے کیا بن جائے گی؟ پھراس تاویل میں حضرت شاہ ولی اللّٰد کوزبردسی اپناشریک ٹھہرالینااور بھی زیادہ تعجب خیز ہے، جبیبا کہ پیکھنا کہ:

''علمائے ظاہر ہیں اس واقعہ کے ظاہر الفاظ کے جوعام اور سید ہے ساد ہے علی سیجھتے ہیں کہ واقعی سینۂ مبارک چاک کیا گیا اور قلب اقدس کو اس آب زمزم سے دھوکرا یمان اور عکمت سے بھر دیا گیا، اس کو ہر مسلمان سیجھ سکتا ہے، لین صوفیائے حقیقت ہیں اور عرفائے رمز شناس ان الفاظ کے کچھا ور ہی معنی سیجھتے ہیں اور ان تمام غیر متحمل الالفاظ معنی کو تمثیل کے رمئل میں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم برزخ کے حقائق ہیں جہاں روحانی کیفیات رمئل میں اس طرح نظر آتے ہیں جس طرح حالت خواب میں تمثیل واقعات جسمانی اشکال میں اس طرح نظر آتے ہیں جس طرح حالت خواب میں تمثیل ہوتے ہی ، جسمانی رمگ میں نمایاں ہوتے ہیں اور جہاں معنی اجسام کی صورت میں مثمل ہوتے ہی ، جسمانی رمگ میں نمایاں ہوتے ہیں اور جہاں معنی اجسام کی صورت میں مثمل ہوتے ہی ، جسمانی رمگ میں نالہ دیا تجہاں کی حورت میں کھتے ہیں: -

کیکن سینہ کا جاک کرنا اور اس کو ایمان ہے بھرنا اس کی حقیقت انوار ملکہ کا روح پر غالب ہوجانا اورطبیعت (بشری) کے شعلہ کا بچھ جانا اور عالم بالاسے جو فیضان ہوتا ہے اس کے قبول کے لئے طبیعت کا آمادہ ہوجانا ہے (جمس ۱۵۴)

ان کے نزدیک معراج بھی ای عالم کی چیڑھی، اس کیے شق صدر بھی ای دنیا کا واقعہ ہوگا۔

لیکن اس کو کیا تیجئے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اسی حجۃ اللہ کے معجزات کے باب
میں آپ کے صدر مبارک میں ٹاکلوں کے نشانات کا نظر آنا خود ہی بتقری کے بیان کرتے ہیں،
پھراسی کتاب میں ان کے نزد کی معراج اور معراج کے تمام واقعات کا آپ کے جسم پر پیش
آناصاف صاف الفاظ میں موجود ہے:

آپ کومعراج میں مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، پھر سدرۃ المنتہیٰ اوراس کے بعد جہال تک خدانے چاہااوریہ تمام سیرآپ کے جسم مبارک کے لئے تھی اور بیداری کی حالت میں تھی، کین اس مقام میں جوعالم مثال اور عالم ظاہر کے بیج میں ہے اس لئے جسم پر دوح کے احکام ظاہر ہوئے اور روح پر معاملات روحانی جسم کی صورت میں نمایاں ہوئے اور اس لئے اس واقعات میں سے ہر واقعہ کی ایک تعبیر ظاہر ہوئی۔

عجیب بات ہے کہ تاویل کرنے والے حضرات شاہ صاحب کی بی عبارت خود معراج کے باب میں لکھتے ہیں تو وہاں اس کواس طرح نقل کرتے ہیں، گویاوہ خوداس کے قائل نہیں ہیں:

'' ہم نے ارباب حال اور محدثین کے بیدائشا فات و حقائق اور جسم و روح کے بید گونا گوں احوال و مناظر خودان ہی کی زبانوں سے بتائے اور دکھائے ہیں ورنہ ہم خوداس باب میں سلف صالح کاعقیدہ رکھتے ہیں'۔

لیکن جب وہی شق صدر کے باب میں تفصیلی بحث کرنے پرآتے ہیں تو بقول خود حضرت شاہ ولی اللّٰہ ؒ کے ہم خیال بن کر''علماءمحدثین'' کی نظروں کوسطی قرار دیتے ہیں،جیسا کہ پہلی عبارت سے ظاہر ہے۔

ہم یہاں سب سے پہلے بیہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس باب میں حضرت شاہ ولی اللّٰہ کا خیال بھی ٹھیک وہی ہے جوسلف صالحین کا خیال ہے اور بیہ کیے حمکن ہے کہ ایک بلند پا بیہ محدث ہوکر حدیثی باب میں وہ سلف سے علیحدہ ہوسکتے جب وہ تصریح فرماتے ہیں کہ بیسب واقعات آپ کے جسم اور بیداری کے ہیں تو اب صرف چندا صطلاحات کی بناء پر ان کوسلف سے علیحدہ کیسے سمجھا جاسکتا ہے، عالم مثال کے باب میں شاہ صاحب بی تصریح بھی فرماتے ہیں کہ:

''جوشخص اس قسم کی باتوں کے متعلق بیہ خیال رکھے کہ بیسب با تیں صرف بطور تمثیل کے بیان کی گئی ہیں، جن سے مقصود پچھا ور ہے اور وہ صرف ای احتمال پر بس کر سے، میں اس کو اہل حق میں شارنہیں کرتا'۔

ان تصریحات کے بعد بیہ بات بالکل صاف ہوجاتی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللّہ اور سلف صالح میں سرموبھی کوئی فرق نہیں ہے،اصل بیہ کہ صوفیائے کرام اور حضرت شاہ ولی اللّه کے نزدیک بہت سے ظاہری واقعات کی بھی ای طرح تعبیر ہوتی ہیں جیسا کہ عام لوگوں کے نزدیک عالم خواب کی مرئیات کی،اس حقیقت کو انہوں نے بہت جگد استعمال کیا ہے ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کی مینڈھ پراپی ٹانگیں ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کی مینڈھ پراپی ٹانگیں لئکائے ہوئے بیٹھے تھے،صدیق اکبر اوران کے بعد عمر فاروق آئے تو آپ نے ان دونوں کوانے برابر بٹھالیا،اس کے بعد عثمان عنی آئے تو ادھر جگہ نہ تھی، وہ سامنے آکر دوسری طرف

بیٹھ گئے، ظاہر ہے میدواقعہ بالکل بیداری کا اور جسمانی واقعہ تھا جس کی تفصیلات روایات میں موجود ہیں، لیکن حضرت شاہ ولی اللّٰہ کے نزدیک بیٹھنے کی اس اتفاقی صورت کے لئے بھی عالم تقدیر میں ایک تعبیر تھی اور وہ ان اصحاب کے آئندہ قبور کی صورت تھی، یعنی شیخین کی قبروں کا موجودہ نشست کی طرح آئندہ آپ کے ساتھ ہونا اور حضرت عثمان عُمّ کی قبران مینوں صاحبوں سے علیحدہ ہونا، چنانچہ آئندہ اسی طرح ان کی تعبیر ظاہر ہوئی۔

ای بناء پرمعراج اورش صدر کی بیداری کے واقعات ہونے کے باوجود پھرانہوں نے ان کی خاص خاص تعبیرات بھی بیان فرمائی ہیں، ان واقعات کو خارج میں اور جسمائی طور پرتشکیم کر لینے کے بعد صرف ان کی تعبیرات ذکر کرنے یااس کا نام عالم برزخ رکھنے سے ان کوسلف کے مخالف سمجھناان کے طریق سے ناواقفی ہے، اگر یہاں ہم حضرت شاہ ولی اللّٰہ کے کلام کی مفصل تشریح کریں تو بے وجہ طول ہوگا کیونکہ جب ان مجزات کوان ہی تفصیلات کے ساتھا پنی کتاب ججۃ اللّٰہ میں درج فرمالیا تواب تمام بحثیں خود بخو دختم ہوجاتی ہیں۔

اچھااگرآپ شاہ ولی اللہ کے اس واقعہ کے عالم برزخ اور عالم مثال میں کہنے ہے ن کواپناشریک حال بنانا چاہتے ہیں تو کیا یہ بھی دکھلا سکتے ہیں کہ انہوں نے ''شق صدر'' کی حقیقت صرف''شرح صدر'' اور' علم لدنی'' بنا کررکھ دی تھی ؟ لہذا ان کا حوالہ دینے ہے آپ کو کیا فائدہ ؟ بہت ہے بہت اگر کوئی احتمال پیدا ہوسکتا ہے تو وہ یہی کہ بقول آپ کے 'علاء ظاہرین' کے خلاف اس کو جسمانی واقعہ قرار دے کراس کی کوئی تعبیر بھی سمجھتے ہیں، یہ خابت تو نہیں ہوتا کہ وہ ٹائوں کے چشم دید نشانات کی تکذیب کرنے پرآمادہ ہیں، اورشق صدر کی آپ کی ذاتی خصوصیت کوایک عام علم لدنی کا واقعہ سمجھتے ہیں، جس میں حضرت خضر علیہ البام بھی پہلے سے شریک ہیں، جیس، جیس میں حضرت خضر عالمیا کہ وعلمت من لدنا علما سے ظاہر ہے، عالمانکہ ان کی نبوت میں بھی بہت اختلاف ہے۔

اب آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم شق صدر کی پوری سرگذشت نقل کر کے آپ کے سامنے رکھ دیں تا کہ پہلے آپ مفصل واقعہ اور صور تحال کا اندازہ کرلیں اور اس کے بعداس واقعہ کی صرف علم لدنی ہونے کیتشر سے کے بعداس واقعہ کی صرف علم لدنی ہونے کیتشر سے کے متعلق خود فیصلہ کرلیں۔

حضرت انس سے دوایت ہے کہ جرئیل علیہ السلام رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل تماشاد کھنے میں مشغول سے ، انہوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو چپت لٹا دیا اور قلب مبارک چیر کراس میں سے خون بستہ کا ایک کھڑا کال دیا اور کہا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم میں بیتھا شیطان کا حصہ (جس کو میں نے نکال کر پھینک دیا ہے) پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم میں میتھا شیطان کا حصہ (جس کو میں نے نکال کر پھینک میں والے کے طشت میں ڈال کر دھویا پھر اسکوی دیا اور اپنی جگہر کھدیا ، بچ آپ کی دودھ پلائی کے پاس دوڑے میں ڈال کر دھویا پھر اسکوی دیا اور اپنی جگہر کھدیا ، بچ آپ کی دودھ پلائی کے پاس دوڑے موٹ تا ہوئے آئے اور اطلاع دی کہ چھسلی اللہ علیہ وسلم کو رہے گئے ، اوگ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو رہے گئے ، اوگ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو رہے گئے ، اوگ آپ میں کہ میں ہمیشہ اس دیکھنے کے لئے نکلے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ فتی پڑتھا ، انس کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس دیکھنے کے لئے نکلے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں دیکھا کرتا تھا۔ (سمج سلم)

اس حدیث میں چندامور بقصیل مذکور ہیں (۱) اس واقعہ میں ایک فرشتہ کی آمد (۲) اس کا آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جت لٹادینا (۳) پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چاک کر کے اس میں سے تھوڑے سے جے ہوئے خون کا ٹکڑا نکال پھینکنا (۴) اور یہ کہہ کر پھینکنا کہ یہی وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے شیطانی تا ثیر ہوتی ہے (۵) پھراس قلب کوسونے کے ایک طشت میں آب زمزم سے دھونا (۲) پھر چاک شدہ حصہ ہم کوسینا اور جوڑ دینا اور قلب مبارک کا اپنی جگہ رکھ دینا۔ (۷) اس پر جو بچ یہاں موجود تھے، ان کا بھاگتے ہوئے آپ کی داریہ کے بہاں موجود تھے، ان کا بھاگتے ہوئے آپ کی داریہ کے بہاں آنا اور یہ بیان دینا کہ محصلی اللہ علیہ وسلم تو قتل کرڈالے گئے (۸) اس پر لوگوں کا یہ ماجراس کرلیکنا (۹) محل وقوع پر آپ کوسہا ہوا پا نا اتنا کہ آپ کا رنگ مبارک اس وقت بھی فتی پڑا ہوا تھا (۱۰) حضرت انس گاان ٹاکوں کے نشانات کا خودا پنا مشاہدہ بیان کرنا۔

یہ تو وہ سرگذشت ہے جو سیحے مسلم میں موجود ہے، اب آپ کو ان تفصیلات کو''شرح صدر''یا''علم لدنی'' کہہ ڈالنے کی ہمت ہوتو کہدیں، مگریہاں لفظ لفظ اس صورت واقعہ کے خلاف ہی خلاف نظر آتا ہے۔

یہاں عالم مثال اور برزخ کی وہ تحقیقات جوصوفیانے اپنے فن میں کی ہیں وہ انہیں کی شان اورموضوع فن کے مناسب ہیں، ہم اپنے قارئین کرام کوان''معمول'' میں ڈالنا پسند

آر میں شکار کھیلے سے کیا فائدہ۔

نہیں کرتے، ان کے بیجھنے کے لئے ''علم حقائق' کی سیر ضروری ہے جب بات بالکل واضح ہواورخود آپ سلی اللہ علیہ و کلے کے ''علم حقائق' کی سیر ضروری ہے جب بات بالکل واضح نہیں معلوم ہوتی کہ ان کو اصطلاحات کی پیچید گیوں میں ڈال کر بدیمی کونظری بنادیا جائے۔
یہاں بیغور کرنا بھی ضروری ہے کہ ''علم لدنی'' جوسب انبیاء علیہم السلام کو ملتا ہے،
اگر بیووی ہوتو کیا انبیاء علیہم الصلوۃ کی سیرت میں ان تمام تفصیلات کا بھی ثبوت ملتا ہے؟
پھراس شق صدر کوشرح صدر اور شرح صدر کوعلم لدنی ، پھر عالم مثال اور برزخ کہہ کراس کو پیستال بنانے سے کیا حاصل ہے، چلئے اگر آپ شاہ ولی اللّٰد سے بیان سے متفق ہیں تو اس واقعہ کوجسمانی اور عالم مثال ہی میں انہیں تفصیلات کے ساتھ تسلیم کر لیجئے ورنہ اولیاء اللّٰہ کی واقعہ کوجسمانی اور عالم مثال ہی میں انہیں تفصیلات کے ساتھ تسلیم کر لیجئے ورنہ اولیاء اللّٰہ کی

تاویل کرنے والوں نے یہاں صرف انہیں قیاس آرائیوں پربس نہیں کی بلکہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھا کرفن حدیث کے لحاظ ہے بھی اس متحکم قلعہ کومسمار کرنے کی کوشش کی ہے اور بیلکھ دیا ہے کہ''اس واقعہ کا راوی حماد بن سلمہ ہے، جس پر آخری عمر میں ''سوء حفظ'' طاری ہوگیا تھا اور کسی نقل کے بغیر محض اپنے ظن وتخمین سے ضحیح مسلم کی اس روایت کو ای زمانے کی روایت قرار دے ڈالا ہے۔

یہ واضح رہنا چاہئے کہ امام سلم تو امام ہیں، عام محدثین کو بھی اس متم کے راویوں کی روایات کے متعلق یہ تمیز حاصل ہوتی ہے کہ وہ روایات جو سوء حفظ سے پہلے کی ہیں وہ کوئی ہیں؟ اور جو بعد کی ہیں وہ کوئی ہیں، اور اس کا ضابطہ یہ ہے کہ ان کو بیلم شیوخ و تلافہ ہ پرغور کرنے سے حاصل ہوتا ہے کہ کس راوی نے کس شخ ہے کس زمانہ میں تلمذ حاصل کیا ہے اگر وہ راوی ایسا ہوجس نے سوء حفظ طاری ہونے سے قبل روایات اخذ کی ہیں تو وہ روایات کہ تامل ججت اور معتبر مجھی جاتی ہیں اور اگر اس کو ایسے زمانے میں تلمذ حاصل ہوا ہے جبکہ اس برسوء حفظ طاری ہو چکا تھا تو پھر اس کی بیروایات زیر نقذ و تبھرہ آجاتی ہیں، اس لئے محدثین پرسوء حفظ طاری ہو چکا تھا تو پھر اس کی بیروایات زیر نقذ و تبھرہ آجاتی ہیں، اس لئے محدثین کے نزد یک اس قتم کے شیوخ و تلا نہ ہی روایات کے اخذ و ترک میں کوئی دشواری نہیں رہتی، امام سلم خود اس درجہ کے امام ہیں کہ کی روایات کا اپنی سے میں درج کر لینا بھی اس کے لئے امام سلم خود اس درجہ کے امام ہیں کہ کی روایت کا اپنی سے میں درج کر لینا بھی اس کے لئے امام سلم خود اس درجہ کے امام ہیں کہ کی روایت کا اپنی سے میں درج کر لینا بھی اس کے لئے امام سلم خود اس درجہ کے امام ہیں کہ کی روایت کا اپنی سے میں درج کر لینا بھی اس کے لئے امام سلم خود اس درجہ کے امام ہیں کہ کی روایت کا اپنی سے میں درج کر لینا بھی اس کے لئے امام سلم خود اس درجہ کے امام ہیں کہ کی روایت کا اپنی سے حاصل کی سے درج کی اس کے در کی درائی میں کہ کی روایات کی اس کے لئے کی دورائی درجہ کے امام ہیں کہ کی روایات کی اس کی کوئی درجہ کے امام ہیں کہ کی روایات کا اپنی سے میں درج کر لینا بھی اس کی کوئی درائی کی درائی کی درجہ کے امام ہیں کہ کی دوایات کی درجہ کے امام ہیں کہ کی دوایات کیا جی تعدور کی میں درج کر لینا بھی کی درائیں کی درجہ کی دوایات کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائیں کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائیں کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائیں کی درائی کی درائی کی درائی کی درائیں کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائیں کی درائی کی درائی کی درائیں کی درائی کی درائی کی درائیں کی درائیں کی درائی کی درائیں کی درائی کی درائیں ک

کافی ضانت ہوتی ہے کہ وہ یقیناً سوء حفظ کے زمانے سے پہلے کی روایت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کرا گرکوئی روایت مسلم یا بخاری میں نہ ہو، مگرایسی اسانپداورا بیے رجال ہے مروی ہوجو ان میں موجودنظر آئیں تو ان پر بھی محدثین ''رجالہ رجال التحسین '' یا''احد جا'' کہہ کر صحت کا حکم لگا دیتے ہیں ، الا بیر کہ اس جگہ کوئی خصوصی علت نکل آئے ان د قائق کو وہ صحص کیے ادراک کرسکتا ہے جومؤرخین کی صف میں سے نکل کرمحدثین کی جماعت میں گھنے کی کوشش کرتا ہوں اور'' بھوا الکل فن رجال''اس کو پیلم کیسے حاصل ہوسکتا ہے کہ کسی شیخ کوسوء حفظ کس زمانے میں اور کیوں طاری ہوا تھااور پتمیز کیسے حاصل ہوسکتی ہے کہاس نے کس شیخ ہے کس زمانے میں روایات اخذ کی ہیں ،اس لئے اس بیجارہ کوصرف اینظن وتخمین ہے تھم لكاوية كسوااوركوكي حاره كارتبيس ربتا وان الظن لا يغنى من الحق شيئاً

ہم یہاں صرف اس پر کفایت نہیں کرتے کہ بیروایت چونکہ امام مسلم نے اپنی سیجے میں درج کردی ہے اس لئے یقیناً وہ حماد بن سلمہ کے سوء حفظ کے زمانہ سے پہلے کی ہے، بلکہ خصوصی طور پراہل فن کی شہادت بھی پیش کردینا جا ہتے ہیں کہ یہاں ان کا شیخ ثابت ہے اور جوروایات حماد بن سلمه کی ثابت سے روایت کردہ ہیں وہ سب معتبر شار ہوتی ہیں، لیعنی ان کے ''سوء حفظ'' کے زمانے سے قبل کی روایات ہیں، ابن مدینی جنکا اس فن کے چوٹی کے علماء میں شار ہے لکھتے ہیں کہ ثابت کے تلامذہ میں سے حماد بن سلمہ سے بڑھ کرمعتبراور قابل اعتماد کسی کی روایات نہیں ہیں،اور جن ائمہ نے حماد بن سلمہ کی روایت کومطلقا نہیں لیا، میحض ان کا تشد داور ناانصافی ہےاورآ گے چل کرلکھاہے۔

امام بيہ في كہتے ہيں كہ حماد بن سلمه مسلمانوں كائمه ميں سے ايك امام ہيں اليكن آخرى عمر میں ان کا حافظہ کمزور ہوگیا تھا، اس لئے امام بخاری نے تو ان کو بالکل ترک کر دیالیکن امام مسلم نے کوشش کر کے ان کی وہ احادیث اپنی سیح سے نکال لیں جوانہوں نے ثابت سے اپنے سوء حفظ کے زمانے ہے بل روایت کی تھیں اور اس کے سواء جو حدیثیں انہوں نے ثابت سے روایت کی ہیں جن کی تعداد بارہ حدیثوں تک بھی نہیں پہنچتی وہ صرف شواہد میں روایت کی ہیں (اصول میں نہیں)،امام احمد فرماتے ہیں کے ثابت کے شاگر دوں میں سب سے زیادہ قابل

يتين النظالية

اعتماد محفی حماد بن سلمہ ہے، ابن مدینی کہتے ہیں جوشخص بھی حماد بن سلمہ میں کلام کرے، اس کو دین میں قابل تہمت سمجھو۔۔۔۔۔اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اصحاب ثابت میں سب سے زیادہ قابل اعتبار حماد بن سلمہ ہیں، پھر سلیمان پھر حماد بن زیداور سیسب روایات صحیح ہیں۔

اس عبارت سے یہ بات صاف ہوگئ کہ ثابت کے شاگردوں میں جماد بن سلمہ سے بردھ کر قابل اعتماداورکوئی شخص نہیں لہذا یہاں ان کی روایت پر بیتھم لگادینا کہ وہ سوء حفظ کے ذیا نے کی ہے یہال فن کی تصریح کے خلاف ہے، اب رہا امام بخاری کا ان کوعلی الاطلاق ترک کردینا پیمض ان کی ''شان احتیاط''اور'' شرائط کے تشد د'' کی بات ہے، اس لئے صحت میں مسلم کوچھے بخاری کے ہم پلہ قرار نہیں دیا جا تا باوجود یکہ سے مسلم کوچھے کہنے ہے ایک مشخص نے بھی ابنا قدم پیھے نہیں ہٹایا، لہذا امام بخاری کسی کتاب میں کوئی خاص شرائط مقرر کرلیں تو اس سے یہ فیصلہ نہیں ہوسکتا کہ اب جو راوی ان کی کتاب میں نہیں آیا اس میں کی قتم کا سقم ہے ورنہ تو پھر سے حسلم کی ایک جماد بن سلمہ کی روایا ہے نہیں، بلکہ وہ تمام روایا ہے جو کا شرط البخاری نہیں ہیں چھوڑ دینی پڑیں گی۔

# ''شق القمر'' كى توجيهات:

يامثلًا "شق القمر"ك متعلق بيتوجيه:

''لیکن اصل میہ ہے کہ کمل تنویم کے تجربات میں تھوڑی سے قیاسی وسعت اور پیدا کر لی جائے تو شق القمر وغیرہ تقریباً ہرقتم کے خوارق کی توجیہ ہوسکتی ہے کیونکہ اس عمل کا دارومدارتمام عامل کی قوت اثر آفرینی اور معمول کی اثر پذیری پرہے'۔

یااس کی دوسری په توجیه:-

''ای طرح اضافہ کی بجائے حذف کی مثال میہ ہوسکتی ہے کہ چاند کے مختلف اجزاء جس کیمیاوی جذب واتصال کی قوت ہے آپس میں پیوستہ ہیں،اس میں صرف اس ھے توت کو جو چاند کے نصفین میں موجب اتصال ہے، تھوڑی دیر کے لئے خدا حذف یا سلب کر لے،جس سے شق قمر کا معجز ہ ظاہر ہوسکتا ہے''۔

کر لے،جس سے شق قمر کا معجز ہ ظاہر ہوسکتا ہے''۔

یااس کی تیسری اور آخری یہ تو جیہ:۔

''ہم ان تمام پر پچی راستوں سے گزر کر صرف ایک سیدھی کی بات کہد دینا چاہتے ہیں، شق القمرابل مکہ کی طلب پر ایک آیت الہی تھی، یعنی ان منکروں کوان کی خواہش کے مطابق نبوت کی ایک نشانی دکھائی گئی تھی، احادیث میں ہے کہ ان کو چاند دو ککڑے ہو کرنظر آیا، خواہ دراصل چاند کے دو ککڑے ہو گئے ہیں، یا خدا تعالی نے ان کی آنکھوں میں ایسا تصرف کر دیا ہو کہ ان کو چاند دو ککڑے ہو کرنظر آیا، جو خدا انسانوں کی آنکھوں میں خلاف عادت تصرف کرسکتا ہے، پھر چونکہ عادت تصرف کرسکتا ہے، پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے بینشانی اہل مکہ کے لئے ظاہر کی تھی اور ان ہی کے لئے بیآ یت نبوت تھی، اس لئے تمام دنیا میں اس کے ظہورا ور روایت کی حاجت نہتی '۔

اب آپ ان ہرسہ تا ویلات پر بار بار نظر ڈالئے یہاں سب سے پہلے جو بات آپ کے ذہن میں آئے گی، وہ بہی آئے گی کہ جو فضلاء اس معجزہ کو مادی طریق پر حل کرنا چاہتے ہیں خودان ہی کے ذہنوں میں اس کا کوئی صحیح حل موجود نہیں، ان ہم الا یظنون، وہ صرف انگل کے تیر چلار ہے ہیں، زیادہ غور سے دیکھا جائے تو بیسب تا ویلات باہم متناقش محمی ہیں، پہلی تو جیہ تو معجزہ کی حقیقت پر روشنی ڈالنے کی بجائے اس میں اور تاریکی پیدا کرنے والی ہے، کیونکہ 'ممل تنویم' سحر کی طرح معجزہ کے مقابل کی چیز کا نام ہے، معجزہ میں صاحب معجزہ کی قوت اثر آفرین کا ذرہ برابر دخل نہیں ہوتا۔

دوسرے جواب کا حاصل پھریہی رہا کہ شق القمر قدرت خداوندی سے ظاہر ہوااب یہاں جذب وا تصال اور کیمیا کے اصطلاحی الفاظ استعال کرنے سے اس خرق عادت کا کوئی علی ہوتا، بیسوال اپنی جگہ پھر قائم رہتا ہے کہ انگلی کے ایک اشارہ سے اس قوت اتصال کا سلب ہوجانا، کیا عادة ہوتا ہے، اگر نہیں تو پھر بیخرق عادت ہی تو ہوا، اس جواب سے مسافت طویل ہوجانے کے سواا ورنتیجہ کیا نکلا۔

تیسری تاویل سب سے زیادہ پر بیج ہے، اس کو یہاں سب سے زیادہ ''حمد وشکر''کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اور ہمار ہے نز دیک وہی سب سے زیادہ قابل ''استعاذہ'' ہے بعنی اہل ملہ کی آنکھوں میں کسی ایسے تصرف کا احتمال جس کی وجہ سے صرف ان کو چاند دو ککڑ ہے ہوکر نظر آنے لگا، خواہ اس واقعہ میں اس کے دو ککڑ ہے ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، ہمار ہے

نزدیکاس کی سیح تعیر'' نظر بندی' ہے، کیا نظر بندی آنکھوں میں تصرف کاہی نام نہیں؟ کیا انہیاء کیہم السلام کے معجزات میں اس قسم کی نظر بند کا احتمال جائز تصور کیا جاسکتا ہے، اگر یہاں بھی پیقسور جائز سمجھا جائے تو دین کا سارا کا رخانہ ہی درہم برہم ہوجائے، رسولوں کے متعلق پیشہ بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ لوگوں کے سامنے کوئی عمل کر کے دکھا کیں اور خارج میں اس کا کوئی وجود بھی نہ ہو، وہ حقیقت کے سیح ترجمان ہوتے ہیں، اس لئے ان کا کوئی قول و فعل حقیقت سے سرمومتجاوز نہیں ہوسکتا، چہ جائیکہ وہ امور جوقد رت ان کی صدافت کے لئے نشانی اور دلیل قرار دے، اس مقدس گروہ کو احتمالات کی بجائے واقعات کی دنیا میں دیکھنا جائے۔ نشانی اور دلیل قرار دے، اس مقدس گروہ کو احتمالات کی بجائے واقعات کی دنیا میں دیکھنا حیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جو پچھ دیکھا وہ بجاد یکھا، حالانکہ ''سیر معراج'' عالم غیب کا مشاہدہ کرانے کے لئے تھی، اس کے باوجود جنہوں نے یہاں انکار کی معراج '' عالم غیب کا مشاہدہ کرانے کے لئے تھی، اس کے باوجود جنہوں نے یہاں انکار کی معراج '' عالم غیب کا مشاہدہ کرانے کے لئے تھی، اس کے باوجود جنہوں نے یہاں انکار کی معراج '' عالم غیب کا مشاہدہ کرانے کے لئے تھی، اس کے باوجود جنہوں نے یہاں انکار کی معراج '' عالم غیب کا مشاہدہ کرانے کے لئے تھی، اس کے باوجود جنہوں نے یہاں انکار کی معراج '' عالم غیب کا مشاہدہ کرانے کے لئے تھی ، اس کے باوجود جنہوں نے یہاں انکار کی معراج '' عالم غیب کا مشاہدہ کرانے کے لئے تھی ، اس کے باوجود جنہوں نے یہاں انکار کی ہوئے۔

وہ ایبام عجزہ تھا، جس کا تعلق خود ان کی آئکھوں سے ہو یا وہ کوئی واقعی معجزہ جا ہتے تھے؟ روایات میں موجود ہے کہ اس معجزہ کی صحت کے لئے انہوں نے باہر والوں سے شہادت کو ایک معیارمقرر کرلیا تھا، کیونکہ آنکھوں کا تصرف اگر ہوگا تو وہ صرف حاضرین پر ہوسکتا ہے غائبین برنہیں ہوسکتا،اس لئے اگر باہرے آنے والے قافلے بھی "شق القمر" کی شہادت دیں تو اس معجزہ کے سیح ہونے پریفین کر لینے کے سوااور کوئی حارۂ کارنہیں رہتا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی اس صورت کو معجز ہ سمجھتے تھے جس میں ان کی آنکھوں کے تصرف کا کوئی احمال پیدانه ہوسکے، نیز معجز ہ اگر طلب کیا تھا تو منکرین قریش نے طلب کیا تھا اگر یہاں کوئی تصرف ہوتا تو ان کی آنکھوں میں ہوتا جومنکرین تھے مخلصین صحابہ نہاس کے طالب تتھے نہان کی آنکھوں میں بیتصرف مناسب تھا، حالانکہ یہاں حضرت ابن مسعوّاً ور ان کے چند ہمراہی بھی اس کے مشاہدہ کرنے والوں میں شریک ثابت ہوتے ہیں، جیرت ہے کہ صورت واقعہ کے نقل کرنے والے نے اس واقعہ کے حقیقی ہونے کے لئے جتنے واضح سے واضح الفاظ استعال کئے تاویل کرنے والوں نے اتنے ہی بعید سے بعیداحتمالات اس میں نکال کھڑے کئے ،رواوی کہتاہے کہ جاند پھٹ کردو کھڑے ہوااورا تناصاف ہوا کہاس کا ایک ٹکڑا پہاڑی کے اس طرف اور دوسرا دوسری طرف نظر آنے لگا، آپ نے حاضرین کواس پر گواہ بھی بنایا اس کے بعد بھی کیا ہے کہنامعقول ہوسکتا ہے کہ یہاں جوتصرف ہواوہ صرف اہل مکہ کی آنکھوں تک ہی محدود تھا اور اس لئے اس کا مشاہدہ صرف ان ہی تک محدود رہا، بلکہ ان ہی کی ذات تک محدودر ہنا جائے تھے، کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ اس کے بعد ہمیشہ اس معجزہ كا ذكر بھى ہوتار ہا، مگر مدة العمر بيعقده كھل ہى نەسكا كەاس شب ميں صرف آئكھوں كى الث پھیر ہوگئ تھی اور کچھ نہ تھا،اگراس معجزہ کی حقیقت یہی ہے تو پھراس کا نام''شق القم'' کے بجائے" اعماء البصر" مناسب تها، كما قال تعالىٰ في سورة محمد، اولنك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم (ترجمه) بيوه لوك بين جن كوخداني ارحمت ہے دور کر دیا، پھران کو بہرا کر دیا اوران کی انکھوں کواندھا کر دیا۔ یهاں اس معجزه کو کفار کی آنکھوں میں تصرف قرار دیکر پیلکھ ڈالنا کہ'' جوخداانسان کی

تهنكھوں میں خلاف عادت تصرف الخ'' كااضا فيدو مكيے كريہ بالكل ايك آئكھ مجو لى كھيانا معلوم ہوتا ہے، کیا مصنف مؤول اب پھرلوٹ کراس کوا پھھوں کے تصرف کے بجائے پھراس کو جاند ہی کا پھنانشلیم کرتے ہیں، یہ بھول بھلیاں کی طرح عجیب عبارت ہے جس کا کوئی مطلب اخذ کرنا ہی ممکن نہیں ، جیسا کہ بھول بھلیاں میں داخل ہوکر پھر ٹکلنا کارے دار دہے، اوراگر بالفرض بیہ باطل احمالات تشکیم بھی کر لئے جائیں تو اب سوال بیر ہتا ہے کہ کیا یہی احمال دوسرے معجزات میں بھی جاری ہوگا،مثلاً یہ کہ 'اسطوانہ حنانہ' میں کیا قدرت نے فی نف، گریدزاری کی صفت پیدا فر مادی تھی؟ یا مثلاً آپ صلی الله علیه وسلم کے انگشتان مبارک ہے کیا فی الواقع یانی کے چشمے البلے تھے، یا مثلاً حیوانات ونبا تات میں کیا حقیقتاً آپ کی تسخیر كااثر ظاہر ہواتھا یا مثلاً کھانے اور پینے کی اشیاء میں کیا درحقیقت کوئی برکت پیدا ہوگئی تھی ، یا ان سب معجزات میں بھی حاضرین کے صرف کا نوں اور آئکھوں میں ایباتصرف کر دیا گیا تھا کہ''اسطوانہ'' ہے گریہ وزاری کی آواز آنے لگی ،آپ صلی الله علیہ وسلم کے انگشتان مبارک سے یانی امنڈ تا ہوا نظرآنے لگا اور حیوانات و نبا تات آپ کے مسخر محسوں ہونے لگے اور کھانے پینے کی چیزں میں بڑی برکت نظرآنے لگی؟ اگران سب معجزات میں جواب صرف ایک ہے اور ایک ہی ہونا جائے کہ یہاں نہ کسی کے کانوں میں کوئی تصرف کیا گیا تھا نہ آئکھوں میں عمل تنویم کا یہاں کوئی دخل تھا، بلکہ جو پچھسامعہ نے سنا اور جو پچھ باصرہ نے دیکھا وہ ٹھیک حقیقت ہی حقیقت تھا تو پھرشق القمر کے متعلق بھی جواب صرف یہی ہوگا کہ یہاں جاند حقیقتا ہی دو مکڑے ہوگیا تھا، یہاں ضروری تاریخی شہادت موجود ہونے کے باوجوداس سے بیخے کے لئے اس درخشال معجزہ کواتنا مکدر کردینا تھوڑے سے فائدہ کے احتمال کے بجائے خودا پنا کتنا بڑا نقصان گوارا کر لینا ہے۔

#### انبیاءسابقہ کے معجزات میں تاویلات:

یہ تو چند تاویلات وہ تھیں جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعی اور درخشاں معجزات میں پیدا کی گئی ہیں اب چند وہ تاویلات بھی ملاحظہ فرمائیے جو انبیاء سابقین کے بعض معجزات میں کی گئی ہیں۔

# مثلأعصائے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیتاویل

"جس وقت عمل تنويم كے فعی قوانین فطرت كا انكشاف نہیں ہوا تھا،عصائے مویٰ كا ا ژ دھابن جانام عجز ہ تھا، کیکن آج اس نفسی قانون کے جانبے والوں کے لئے کری کا شیر بن جانا فطری واقعہ ہے اور عصائے مویٰ کے اڑ دھانظر آنے کی بھی اس سے توجید کی جاسکتی ہے'۔ یہ تاویل 'اول تو معجزہ کے اضافی ہونے کے مفروضے پر موقوف ہے، یعنی معجزہ صرف کسی محدود زمانے تک ہی معجزہ رہتا ہے، بیضروری نہیں کہوہ ہمیشہ معجزہ رہے، دوم اس کو دعمل تنویم" پر قیاس کیا گیاہے، بیدونوں باتیں معجزہ کی حقیقت کے بالکل خلاف ہیں، جومعجزہ ہےوہ ہمیشہ معجزہ ہی رہے گااور ممل تنویم کا تو معجزات سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے ممل تنویم ہے کہیں قوی چیز ہے،فرق بیہ ہے کیمل تنویم میں نفسی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہےاور سحر میں اکثر ارواح خبیثہ کے ساتھ استعانت بھی ہوتی ہے، معجز وان دونوں سے بالاتر حقیقت ہےان امورکو معجزات کی حقیقت سمجھنان کی تفہیم کے لئے استعمال کرناایک خطرناک غلطی ہے علمی غلطی بھی ہے اور مذہبی علطی بھی ہے، معجز ہ کی تفہیم میں ان امور سے مدد لینے کی بچائے ان کی نفی کرنی لازم ہے، سحرو معجزہ میں جس طرح دومتضاد حقیقتیں ہیں،ٹھیک اسی طرح معجزہ اورعلم تنویم بھی دومتضاد حقیقتیں ہیں پھرارباب نظر کے لئے علم تنویم کے متعلق'' کرسی کے شیر بن جانے'' اور معجزہ موسوی کے متعلق''عصاء کے اڑ دھانظرآنے'' کالفظ بھی بہت زیادہ قابل غورہے۔

یا مثلاً حضرت پوشع علیہ السلام کے حق میں ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لئے آفتاب کے غروب ہونے میں تاخیر ہوجانے کی بیتاویل:

'ایک مرئی نبوت بیا مجاز دکھا سکتا ہے کہ ایک ہفتہ تک آفتاب غروب نہ ہو، لیکن اس کا تطعی یعین کیسے دلایا جاسکتا ہے کہ آگے چل کرعلم ہئیت کے انکشاف سے اس اعجاز کی توجیہ نہ ہو سکے گئے۔

یہ تاویل بھی معجزہ کے اضافی ہونے کے مفروضے پر بہنی ہے پھر صرف اس'' برات عاشقاں برشاخ آ ہو'' ہے اس معجزہ کا کیا حل نکلتا ہے؟ اس'' امید'' کا نام اگر علمی وسعت رکھا جائے تو کمینسٹوں کو یہی امید'' آیات الوہیت'' کے متعلق بھی قائم ہے وہ بھی شب وروز اس جدوجہد میں مصرف ہیں کہ قدرت کی جتنی آیات اور نشانیاں ہیں ان کے اسباب معلوم اس جدوجہد میں مصرف ہیں کہ قدرت کی جتنی آیات اور نشانیاں ہیں ان کے اسباب معلوم

کر کے سب کواپئی قدرت کے تحت لے آئیں، عالم تکوین میں قدرت کی بیا یک بہت ہوی
آزمائش ہے کہ وہ اول ہی قدم پرانسان کونا کام نہیں کرتی اور بہت دور تک اس کے ساتھ
ساتھ چلتی رہتی ہے،اس درمیان میں عاجز انسان کو بڑی بڑی غلط فہمیاں لگ جاتی ہیں، آخر
ایک حد پر پہنچ کرید واضح ہوجاتا ہے کہ انسان کے پاس سرمایۂ اعجاز کے سوا کچھ نہ تھا، اور
زمام قدرت صرف ایک'' وحدہ لا شریک لئ' کے ہاتھ میں تھی، قرآن کریم میں قدرت کے
بیافی اقوام دنیا کی تاریخ میں جا بجاند کور ہیں۔

یا مثلاً حضرت عیسی علیه السلام کی ولا دت کے متعلق بیتوجیه:-

"عام قانون فطرت ہے کہ انسان کا بچہ بلا اتصال جنسی نہیں پیدا ہوتا بلکہ اس اتصال جنسی سے جومادہ تولیدرجم مادر میں داخل ہوتا ہے اس کواگر خدا تعالیٰ رحم کے اندر ہی پیدا کردے جس طرح کہ اور بہت می رطوبات جسم میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو بلا اتصال جنسی لڑکا پیدا ہوسکتا ہے، اور مداخلت خداوندی کی بیصورت فطرت میں ایک نئے عارضی اضافہ کی وساطت پر ہنی ہوگی ممکن ہے کہ "ولا دت میں خدا نے اپنی مداخلت کی اسی صورت سے کام لیا ہوں۔

ندکورہ بالاصورت میں بھی جب آخر کارخداوندی مداخلت کاسہارالینا ہی پڑا تو پھر قانون فطرت میں کسی نے اضافہ کے تشکیم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر شروع ہے ہی اس میں مداخلت خداوندی تشکیم کرلی جائے تو بے وجہ ایک واسطہ اور بڑھانے کی ضرورت؟ پھر قانون فطرت میں اس اضافہ کو عارضی کہہ کر میں بھے لینا کہ ہم نے حضرت سے کی ولادت کے عام قانون سے استثناء کاحل نکال لیا ہے صرف ایک خوش فہی ہے کیونکہ میں سوال پھراپئی جگہ اس طرح موجود رہتا ہے، کہ میاضافہ بھی خارق عادت ہوگا، لہذا اگر کسی خارق عادت کا صرف عارضی ہونا یہاں اس کیلئے وجہ جواز بن سکتا ہے، تو پھر تمام معجزات میں بھی خاص صرف عارضی ہونا یہاں اس کیلئے وجہ جواز بن سکتا ہے، تو پھر تمام معجزات میں بھی خاص خاص اضافات کو عارضی کہدینا کافی ہونا چاہئے، اس کے علاوہ تا ویل مذکور کا حاصل میہ خاص اضافات کو عارضی کہدینا، فرق صرف اتنا ہوگا کہ مادہ تولید کے داخل ہونے کا جو عام طریقہ ہے، ولادت میں جھی میں نہ ہوگا تو آج بھی دنیا میں مادہ تولید دوسر سے طریقوں سے رحم طریقہ ہے، ولادت میں جسی میں نہ ہوگا تو آج بھی دنیا میں مادہ تولید دوسر سے طریقوں سے رحم

مادر میں داخل کر کے بچہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے،اس کی مثال الی ہی ہے، جیسی کہ مثین کی حرارت سے مرغی کے انڈوں سے بچوں کی پیدائش،لیکن قرآن کریم کے مطالعہ سے بیواضح ہوتا ہے کہ 'ولا دت میج' عام انسانوں کی طرح مادہ تولید سے نہیں بلکہ آ دم علیہ السلام کی طرح صرف حرف ''کن' سے وجود میں آئی ہے ان مثل عیسیٰ عندالله کمثل ادم خلقه من تواب ٹم قال له کن فیکون۔

ندکورہ بالا آیت میں ولادت میں جوصورت پیش آئی اس کاحل مع ایک نظیر کے حوالہ کے ندکور ہے اور اسکا حاصل ہیہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کسی واسطہ کے بغیر صرف" حرف کن" ہے بھی تخلیق پر قادر ہے اس کیلئے بیتو لیداور عام طریقہ سے تولید دونوں برابر ہیں، آخر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش دونوں صنفوں کے مادوں سے بالا ترتھی تو جس قانون فطرت کے تحت اس کو تشلیم کرلیا گیا اس کی ایک صنفی تخلیق کو بھی اس قانون فطرت سے کیوں نہ تشلیم کرلیا جائے۔

تعجب ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کی وادت کی تفصیلات جب خود قرآن کریم ہیں موجود تھی تو پھر یہاں امکانات اور تخینے لگانے کی جرائت کیے کی گئی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے جرئیل علیہ السلام کا بصورت بشری متمثل ہوکرآ نا اور اپنی آمد کی غرض وغایت بنا، حضرت مریم علیہ السلام کا اس پر اظہار تعجب کرنا اور فرشتہ کا یہ جواب دینا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے یہ سب کرشے آسان ہیں' آخر فرشتے کا ان کے گریبان میں پھونک مارنا اور ان کا حاملہ ہوجانا یہ سب کرشے آسان ہیں' آخر فرشتے کا ان کے گریبان میں پھونک مارنا علی اور ان کا حاملہ ہوجانا یہ سب قرآنی بیان ہے اب آپ کو اختیار ہے کہ ولادت میں کھتے الیکن یہاں میں ایک عارضی اضافہ سے طل سے جے یا براہ راست قدرت کے حوالہ کر کے طل سے جے ایکن یہاں ہمارے دور کے عقلاء کے لئے نفخہ جرئیل سے ولادت ایک اور نئی مشکل کا باعث ہوجائے گی اور معلوم نہیں کہ اس کا حل وہ کیا تلاش کریں گے کیا صرف' والد کے بغیر ولادت' ایک نام تمام اور معلوم نہیں کہ اس کا حل وہ کیا تلاش کریں گے کیا صرف' والد کے بغیر ولادت' ایک نام تمام کلاے کے طل کرنے سے اس مفصل اعجازی ولادت کا کوئی حل نکلتا ہے؟

یہ جملہ معجزات تقریباً وہ تھے جوقر آن کریم اور صحیحین میں موجود ہیں، جن میں کلام کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی لیکن معجزات حسیہ جن کی نظروں میں صرف'' مسطحی اور ظاہری مجزات ' ہوں ان کے لئے ان کی تاویل کردین بھی کیا مشکل تھی ، ان تاویلات کے بعد ان عظیم الثان مجزات کی جتنی حیثیت رہ جاتی ہے وہ بھی ظاہر ہے بعنی یہ کہ ' شق القمراور عصاء مولی علیہ السلام تو صرف دیکھنے والوں کی نظروں میں ایک تصرف تھا' ' ' دشق صدر ایک علم لدنی تھا' اور' ' حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت بھی ای عامہ مادہ سے تھی ، مگروہ رحم مادر میں دیگر رطوبات کی طرح خود بخو دبیدا ہوگیا تھا' اب یہ غور کر لینا چاہئے کہ اگران چند مادر میں دیگر رطوبات کی طرح خود بخو دبیدا ہوگیا تھا' اب یہ غور کر لینا چاہئے کہ اگران چند تاویلات کو تسلیم بھی کرلیا جائے تو کیا ان سے مجزات کے باب کا کوئی اصل صل نکاتا ہے؟ یا ان تاویلات کی' ریاضت' کا اثر صرف انکار مجزات ہی نکلتا ہے ، جملہ '' بالاتر از عقول' کہ جو ائل کی من مائی تاویلات کرنے کا بھی دروازہ کھل جاتا ہے اور اس کا لازی نتیجہ یہی ہے حقائق کی من مائی تاویلات کرنے کا بھی دروازہ کھل جاتا ہے اور اس کا لازی نتیجہ یہی ہے کہ جو ائل علم ان حقائق کو مادی عقول سے بالاتر سیجھتے ہیں ان کی'' ہے علمی'' نظروں میں سا جائے اروجب انسان بڑے بڑے حد ثین کی طرف سے اس برطنی کا شکار ہوجا تا ہے تو پھر جائے اروجب انسان بڑے بڑے حد ثین کی طرف سے اس برطنی کا شکار ہوجا تا ہے تو پھر وہ اسے علم پر ناز اں ہوکر دین کوجس سانے میں جائے ڈھالئے پر دلیر بن جاتا ہے۔

یہاں اس پر بھی غور کرنا ضروری ہے کہ ان مجزات کی مرادیں سلف صالحین اور اہل سنت والجماعة نے آج تک یہی تجھی تھیں، ہمارے دین کی ایک خصوصیت ہے بھی ہے کہ وہ صرف لغت کے سہار نے بیل بلکہ تعامل کے سہار نے قبل ہوا ہے، ہم کو صحابہ کرام ہے جو ان مجزات کے مشاہدہ کرنے والے تھے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایک بالا دست قدرت کے سواان کو بچھا اور سمجھا تھا، حدیثوں میں موجود ہے کہ جب بھی کھانے میں برکت کے متعلق ان سے سوال ہوا ہو کہ یہ کہاں سے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے آسان کی طرف انگلی الله اللہ کے متعلق ان سے سوال ہوا ہو کہ یہ کہاں سے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے آسان کی طرف انگلی اللہ کے متعلق ان سے سوال ہوا ہو کہ یہ کہاں سے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے آسان کی طرف انگلی مات تو وہ تھا اور ایک ہیہ ہے ۔ ع و للناس فیما یعشقون مذا ہوب

تاویل معجزات کے اسباب

انسانی د ماغ کے فیصلوں پر اس کی''مسموعات''و''مبصرات''اور اس کی معلومات سے بڑھ کر ہمیشہ اس کے''ماحول'' کا اثر پڑا کرتا ہے جس ماحول میں وہ زمانہ طفولیت سے پرورش یا تا چلا آتا ہے وہ غیر شعوری طور پر اس سے اتنا متاثر ہوجا تا ہے کہ اسکے مقابلہ میں اس کے لئے اپنی مبصرات و مسموعات کی تاویل کرنی کوئی مشکل نہیں رہتی ،صرف انبیاء کیہم اسلام ہی کا بیخاصہ ہے کہ وہ اپنی حیات کے دوراول سے لے کرآخر تک بھی ذراہ برابراس سے متاثر نہیں ہوتے ، بلکہ قدرت کی عطا کر دہ فطری طاقت سے اس ماحول ہی کو بدل دیتے ہیں ،اس'' انقلابی صفت' میں ان'' نفوس قد سیہ'' کو دنیا کی دوسری'' انقلابی شخصیتوں'' کے مقابلہ میں کیا اور کتنا امتیاز حاصل ہوتا ہے؟ اس وقت اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے ، اکبرالہ آبادی کہتا ہے۔

فخر کیا ہے جو بدلا ہے زمانہ نے تہمیں "مرد''وہ ہیں جوزمانے کوبدل دیتے ہیں اصل میرہ کہ دنیا کے عام عجائیات اور واقعات کا یقین بھی صرف دوصورتوں سے حاصل ہوتا ہے یاخودان کے مشاہدہ سے یا کثرت کے ساتھان کے تذکرہ سے، دیکھےروی اور 'امریکی سیاروں''کودیکھتے دیکھتے اب ہمارے ذہن ان سے اتنے مانوس ہو چکے ہیں کہ اب جتنی عجیب سے عجیب باتیں ان کے متعلق کہی جائیں ان میں ذرا بھی کسی کورز درنہیں ہوتا، ہمارے دور میں ایک ایک طرف تو ''دمسیحی'' اعتر ضات کی بھر مار دوسری طرف'' مادی ترقیات "کا غلغلہ اتنا بلند ہوچکا ہے کہ اب "عالم غیب" کے عجائبات کی آوازیں مذہبی گهرانوں میں بھی بہت'' دھیمی'' سنائی دیتی ہیں اور بڑی آفت پیرکہ گھروں میں، عام محفلوں میں، اور خاص مواعظ کی مجلسوں میں بھی ان امور کا چرجا تقریباً نابود ہو گیا ہے اور اس سے بڑھ کرمصیبت یہ کہ حدیث وقر آن کا مطالعہ سلف کے عقائد کی روشنی میں باقی نہیں رہا، نتیجہ یہ ہے کہ جن د ماغوں پر پہلے سے عالم غیب کے نقوش پختہ ہیں تھے وہ جب اس ماحول میں آ نکھ کھولتے ہیں تو ان کی طبیعتیں خواہ مخواہ ان بلند حقائق کی تاویل کرنے پر مجبور ہوجاتی ہیں اوروه ان تاویلات کوایک'' جدیداکتثاف'' وریسرچ تصور کر لیتے ہیں، کہنے والا بڑی آسانی سے بیہ کہدسکتا ہے کہ اسکا دوسرا پہلو بیہ ہے کہ جولوگ جدید معلومات نہیں رکھتے اور جدید ضروریات ہے نا آ شنا ہیں وہ بھی اپنی محدود معلومات کی غلط نہی میں معجزات کی حقیقت سمجھنے ے قاصرر ہے ہیں اورایے ان ہی دقیانوی خیالات پران کوڈ ھالتے چلے جاتے ہیں۔ ہارے نز دیک ان دونوں کے درمیان فیصلہ کا صحیح راستہ یہ ہے کہ ایک بار آپ

بالکل خالی الذہن ہوکر انبیائے سابقین کے معجزات جوقر آن کریم میں مذکور ہیں،سرسری طور پر پڑھ جائے اس کے بعد پھر صحیحین میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جومعجزات مذکور ہیں ان کا بار بارمطالعہ فر مالیجئے اوران سب کو بیک وقت سامنے رکھ کرخود فیصلہ کر لیجئے کہ بیہ عِلْمُاتِ''خارق عادت''یا'' فطری قوانین'' کے تحت تھے اور جنہوں نے یہاں ان کے حل کرنے کی سعی کی ہے، کیاان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے،مثلاً حضرت پوشع علیہ السلام کے عہد میں'' آ فتاب کا تھوڑی در کے لئے تھہر جانا'' کیا اس کے متعلق صرف پہلکھ دینا کہ '' آگے چل کرعلم ہیئت کے اکتثافات ہے شایداس اعجاز کی توجیہ بھی ہوجائے''اس معجزہ کا کوئی کشفی بخش حل ہے یااس ہے پہلے عنوان کے تحت معجزات کی جوتاویلات ذکر کی گئی ہیں ان ہے صرف چندا حمّالات کے سواتحقیق کی کونی روشنی ملتی ہے؟ ظاہر ہے کہ صرف احتمالات ہے معجزات پر قلب میں یقین کی کوئی کیفیت پیدانہیں ہوتی ، بلکہ معجز ہ کی حقیقت کے برعکس یقین پیدا ہوتا ہے بیکمی برنصیبی ہے کہانسان صرف احتمالات سے اپنی سابقہ قوت یقین بھی کھو بیٹھتا ہےاوراس سے بڑھ کر بدلھیبی ہے کہاس کے خلاف پریقین کرنے لگتا ہے، حالا نکہ محض امکانات اوراحمالات یقین کی کیفیت پیدا کرنے کے لئے کیامفید ہوسکتے ہیں۔وان الظن لا يغنى من الحق شيئاً ـ

واضح رہے کہ یہاں ہمارا خطاب ان مومنین کے ساتھ ہے جواپی ندہبی ناواقفی کی وجہ سے شک وتر دد کا شکار ہو چکے ہیں،ان مادہ پرستوں سے نہیں، جو نہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین رکھتے ہیں نہ رسولوں ہے۔



اس موضوع کا اکابر محدثین نے ہمیشہ سے اہتمام فرمایا ہے اور اس برمستقل تصانیف بھی فرمائي ہيں،جيسا كەحافظ ابو بكر بيهجي متوفى ۴۵۸ھ،حافظ ابونغيم اصبباني متوفى ۱۳۳۰ھ،امام ابو اسحاق حربي متوفى ٢٥٥ مه، ﷺ ابو بكر عبدالله بن ابي الدنيا متوفى ٢٨١هه، حافظ ابوجعفر فريا بي متوفى ا ١٠٠٠ه، حافظ ابوزرعه رازي متو في ٢٦٣ه، حافظ ابوالقاسم طبراني متو في ٢٦٠ه، حافظ ابن الجوزي 294ه، حافظ عبدالله المقدى ٦٨٣ ه، ابن قتيبه متوفى ٢٧١ه وغيرجم، ان سب حفاظ نے اپني اپني تصانيف ميں آپ صلى الله عليه وسلم مے معجزات وفضائل كا اسنادوں كے ساتھ ذكر كرنے كا اہتمام کیا ہے،ان میں سے بیہقی،ابن جوزی اور ابوعبداللد مقدی نے توضیحین وغیر صحیحین کی حدیثیں علیحدہ علیحدہ بیان کرنے کا بھی اہتمام فر مایا ہے لیکن ابوز رعہ جومسلم کے شیخ ہیں ،ابواشیخ اور ابونعیم وغیرہ نے بیاہتمام نہیں کیا، صرف حدیثوں کے طرق ایک جگہ جمع کردیئے ہیں اور کہیں کہیں ان ير كجه محدثانه كلام بهى كردياب، ان ميس اكثر كم ولفات كانام "ولاكل النبوة" ركهاب، ان کے علاوہ اور ائمہ کریٹ نے بھی اس موضوع پرتصنیفات فرمائی ہیں اور آخر میں ان سب کا خلاصه،علامه سيوطيٌ متوفى اا ٩ هے نے ''خصائص الكبريٰ 'ميں جمع كردياہے، بعض محدثين نے يہاں ایک اورمخضراسلوب اختیار کیاہے یعنی اسانید حذف کر کے صرف روایات کے ماخذ ذکر کرنے پر کفایت کی ہے،جبیبا کے قاضی عیاض نے (متوفی ۵۴۴ه ۱۵ شفا' میں ،بعض علاء نے اسانید اور ماخذ دونوں حذف کردیئے ہیں اور صرف شہرت پراکتفاء کر کے آپ کے معجزات ذکر کردیئے

جلدسوم اساا

بی، جیسے قاضی عبد الجبار متوفی ۱۵ می هاه وردی متوفی ۴۵۰ه، جاخط متوفی ۲۵۱ه، ابوالفتح سلیم بن ابوب رازی متوفی ۱۲۵۲ه (دیموالجواب الصح ص ۲۳۳ جلد جهارم)۔

> معجزات وفضائل میں صرف مصطلحہ تیجے حدیثوں پراقتصار کرناجمہور کا طریقہ نہیں رہا:

ندکورہ بالامحدثین میں تیسری صدی ہے کیکر چھٹی اور ساتویں صدی تک کے مشاہیر محدثین شامل ہیں،ان محدثین کی شخصیات اوراپنی اپنی تصانیف میں ان کے اس اہتمام سے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ارباب علم کی نظروں میں اس" باب" کی اہمیت ہمیشہ کتنی تھی اور بیہ بھی واضح ہوجا تا ہے کہ اس باب میں صرف صحیحین کے ذکر کر دہ مجزات پراقتصار کرنا، بیہ اکا برمحدثین کا طریقہ نہیں رہا، اس کی وجہ اسانید سے ان کی ناواقفی نہیں، بلکہ موضوع فن کا اختلاف تھا، جیسا کہ آئندہ اس کی تفصیل آئے گی۔

ان تفنیفات کی حیثیت سجھنے کے لئے چندامور کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے سب
ہے پہلے یہ کہ جب ان تصانیف ہے محدثین کا مقصد آپ کے دلائل نبوت جمع کرنا تھا تو یہ

کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس اہم باب کی بنیاد دیدہ و دانستہ صرف"موضوعات" اور جعلی
دفتر وں پر قائم کرتے ، لہذا اگر انہوں نے ضعیف حدیثیں جمع کی ہیں تو یقینا ان کے نزد یک
ان کی کوئی اصلیت ضرور ہوگی ، اس بات کوزیادہ وضاحت ہے بچھنے کے لئے یہ جاننا ضروری
ہے کہ فن حدیث کی تصانیف ہیں محدثین کے اسالیب مختلف رہے ہیں، ان سب کے
اصطلاحی نام ، اصول حدیث ہیں ہی تفصیل مذکور ہیں ، مثلاً تصنیف کی ایک قتم وہ ہے جس میں
صرف مصطلحہ بچھ محدیث ہیں ہی قیل وہ حدیث کی جملہ مصنفات میں

"المصمحدیت" کے علا وہ حدیث کی جملہ مصنفات میں
ضعیف اور حسن حدیثیں بھی روایت کرنا جا کر سمجھا گیا ہے
ضعیف اور حسن حدیثیں بھی روایت کرنا جا کر سمجھا گیا ہے
مثلاً شجھے ابن وانہ شجھے ابن حان شجھے ابن خزیر ، شجھے ابن اسکن وغیرہ ، پھر صحت میں بھی ہر

ایک کامختلف معیار رہا ہے، ہرمصنف کی تالیف پر''اضحے'' کا اطلاق ای کے معیار کے لحاظ ہے ہوتا ہے ان میں بخاری ومسلم کوسب پر فوقیت حاصل ہے، حتیٰ کہ اگر بخاری کے معیار ہے بقیہ محدثین کی''اضحے'' پرنظر ڈالی جائے تو وہ''اضحے'' کی تعریف سے خارج ہوجا کیں گی، بلکہ بخاری کے معیار ہے مسلم کی بعض صحیح حدیثوں کو بھی''اصحیح'' کی تعریف سے خارج کرنا پڑے گا۔

اس کے علاوہ مسانید و معاجم وسنن کے عنوانات سے تصانیف ہوئی ہیں، گرایک داسچے "کے علاوہ جتنی قسمیں بھی تصنیف ہوتی رہیں، ان سب میں صحیح کے ساتھ صن اور ضعیف کا ذخیرہ بھی شامل ہوتارہا ہے، امت نے کی وقت بھی بیہ ہمت نہیں کی کہ ترفدی، ابن ملجہ اور ابوداؤ دوغیرہ کواس لئے ساقط الاعتبار قرار دیدیا جائے کہ ان میں "ضعیف" حدیثیں بھی موجود ہیں حالانکہ ان کتب کا اہم موضوع، احکام کا حصہ تھا، اس لئے اگر اصحاب دلائل نے بھی اپنی تصنیفات میں ضعیف حدیثیں ذکر کی ہیں تو ان پر زیادہ برہم ہونے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، بالحضوص جبکہ انہوں نے ہر روایت کی اساد بھی ذکر کر دی ہے، اس لئے جب شدت بسند محدثین نے ان پراعتر اض کیا تو علامہ ذہبی نے ان کا جواب دیتے ہوئے بھی کھا کہ "اگران کی کوئی کوتا ہی ہو گئی و تا ہی ہو گئی کے ان روایات پر بھی کہ انہوں نے ان روایات پر بھی کہ انہوں نے ان روایات پر بھی کوئی کوتا ہی ہو گئی گئیں کی اور سکوت کیوں کیا گئی کہ کانہوں نے ان روایات پر موضوع " بھیں تنہیہ کیوں نہیں کی اور سکوت کیوں کیا گئی ۔ "

مگراس تقید کاحق بھی ان کو پنچتا ہے جوعلم وتقویٰ میں ایک دوسر نے کی نظیر تھے، ہم جیسے بے علموں کو بیہ بچھنا کافی ہے کہ 'علم'' کے عروج کے دور میں اگر متقبل میں ' دجہل' کے عواقب کسی کے پیش نظر ندر ہیں تو کیا بی قابل اعتراض ہوسکتا ہے؟ ہوئی ہوئی معتبر تصنیفات میں اور ہوئے ہوئی اگر ماموں کے کلام میں چند جملے ایسے بھی مل جاتے ہیں جن کو آئندہ چل کر میں اور ہوئے اپنی گراہی کی بنیاد بنالیا مگر کون کہ سکتا ہے کہ اس وقت ان اکا ہر کواس انجام کا موسد بھی گزرا ہوگا، یہاں پہنچ کر یہی کہنا پڑتا ہے بیضل بھ کشیوا و بھدی بھ کشیوا۔ ایک جمحے بات کسی کے حق میں ضلالت اور کسی کے حق میں باعث ہدایت بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم اس پرنظر ڈالتے ہیں کہ ان اکا ہرنے کتب دلائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس حصہ کے جمع کرنے کا ارادہ کیا تھا، جواحکام وعقا کہ سے نہیں اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس حصہ کے جمع کرنے کا ارادہ کیا تھا، جواحکام وعقا کہ سے نہیں

بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ' فضائل' سے متعلق ہے تو پھران میں ضعیف حدیثوں کا تذکرہ جمہور محدثین کے نز دیک قابل اعتراض نہیں رہتا۔

## سیرت کے تین حصے اور ان کے مراتب کے لحاظ سے ان کے معیار صحت کا تفاوت:

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بل کے حالات کیلئے سند کا مطالعہ کرنا صرف محدثین کا امتیاز ہے

اس لئے بہت ممکن تھا کہ دنیا کے دیگر مشاہیر بزرگوں کی طرح اس کو بھی صرف'' عام شہرت'' کی بناء پر مدون کر دیا جاتا اورا گراییا کیا جاتا تو جس طرح دنیا کی ان شخصیتوں کے حالات جن پر دنیا کی تاریخ کا مدار ہے، آج تک معتبر

متت النظامة

سمجھے جاتے رہے ہیں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی معتبر سمجھے جاتے ، مگر ہمارے محدثین کی سخت گیری نے آپ کی سیرت کے معاطع میں یہاں بھی سند کا مطالبہ سامنے رکھ لیا اوراپنے زمانے سے کیکرآخر تک جن جن افراد سے وہ واقعات منقول ہوئے تھے ان کو دنیا کے گوشہ گوشہ سے لاکر سب کوایک جگہ جمع کر دیا اب آپ کواختیار ہے کہ ان کے اس تشد د پر آپ محدثین کے ذمہ الزامات لگائیں یا ان کی داد دیں۔

آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی سیرت کا تیسرا حصہ وہ ہے جو بعثت کے بعد کے زمانہ سے متعلق ہےاس کے بھی دوجھے ہیں ایک حصہ 'عقائد واعمال'' کا ہے اور دوسرا حصہ آپ صلی الله عليه وسلم كي" عام زندگي" كا پھرآپ صلى الله عليه وسلم كيملى زندگى ميں بھى ہم كودوقتميں نظر آتی ہیں، ایک آپ صلی الله علیه وسلم کی "خصوصیات" جیسے صوم وصال وغیرہ اور دوسری ''اتفاقیہ عادات''ای بناء پر فقہ میں بھی سنن ھدیٰ اور سنن زوائد کے دوعنوان الگ الگ قائم کردیئے گئے ہیں،سنن ھدیٰ ہے مرادآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شریعت ہے جس کی اتباع یرآ پ صلی الله علیه وسلم کی امت بھی مامور ہے اور جوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتفاقی عا دات تھیں، وہ سنن زوائد میں داخل ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کی اتباع کی مکلّف نہیں، بیالگ بات ہے کہ صحابہ میں ایک جماعت ایسی بھی نظر آتی ہے جنہوں نے اپنے جذبات اور شغف اتباع میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی''اتفا قیات''میں بھی اتباع کی ہے، پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اس حصہ پر جب نظر کی جاتی ہے جوسنن حدیٰ کہلاتا ہے تو اس کے بھی دو پہلونظرآتے ہیں،ایک وہ جوامت کے متعلق ہے،مثلاً کسی چیز کا حلال،حرام، واجب اور مستحب ہونا، دوسراوہ جو بندوں کےاعمال کے ثواب وعقاب سے متعلق ہے،مثلاً کسی عبادت کا ثواب پاکسی گناہ کےعذاب کی مقدار یا جنت ودوزخ کےراحت وآلام کا تذکرہ ،اگر چہ دین مجموعی لحاظ ہےان دونوں اجزاء کوشامل ہے لیکن جہاں تک اعمال امت کا تعلق ہے وہ صرف پہلی شم ہے دین کا بیرحصہ جو مل یا عقیدہ ہے متعلق ہے،اس میں بال برابر فرق آنے ہے'' دین''اور''تحریف دین''یعنی سنت اور بدعت کا فرق پڑجا تا ہے،اس کے برخلاف اگر کوئی شخص بالفرض کسی عبادت کے ثواب یا کسی گناہ کے عذاب میں پچھےنشیب وفراز کر گزرتا

ہے تو اگر چہ بلا شبہ وہ ایک بڑی غلطی کا مرتکب ہے لیکن اس سے دین کے عملی حصہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا،اس کے برے عواقب کی ذمہ داری تنہااس کی ذات تک محدود رہتی ہے۔ اس تفصیل کے بعد جب آپ سلف کے حالات پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ان تمام اقسام اور ان میں فروق کی رعایت کرتے تھے، جہاں ان کے سامنے کسی عقیدہ کی بحث آگئی،بس یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہاں ان کو فظی ترمیم کرنی بھی برداشت نہ تھی،اور جب کوئی عمل کا باب آیا بس وہیں کب، کیسا اور کتنا کی بحث شروع ہوگئی،'' رفع یدین''و'' آمین'' کےمسائل ہمارے آ جکل کے تعلیمی د ماغوں کے لئے تو معمولی مسائل ہیں مگر جب آپ صحابہ اور محدثین کے حالات پر نظر ڈالیں گے تو ان کے نز دیک بیم عرکۃ الآرا مسائل میں داخل نظر آئیں گے، بید دوسری بات ہے کہان کی وجہ سے ان میں نزاعات نہ تھے، جنگ وجدل نہ ہوتا تھا، اور صرف ان فروعی اختلا فات کی بناء پر کوئی فرقہ بندی نہ کی جاتی تھی، ان کا بیاہتمام جو کچھ بھی تھا وہ صرف ایک سنت کی تلاشِ اور دین کی زیادہ ہے زیادہ اتباع کے لئے تھا، حدیثوں ہے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی وہ احکام وعقا کد کی حدیث روایت کرتے تو ان کا رنگ متغیر ہوجا تا، گلے کی رگیس پھول جا تیں، آ واز کا پینے لگتی اورای پربس نہیں بلکہ روایت حدیث کے بعداحتیاط کے جتنے کلمات وہ استعال کر سکتے تھے کر لیتے ،مثلاً''اوکما قال''''نحوہ''''مثلہ''سلام کا ایک معمولی سامسئلہ جب حضرت عمر ؓ کے سامنے آپ کی طرف نسبت کے ساتھ ذکر کیا گیا تو فوراً انہوں نے تہدید آمیز لہجہ میں اس پر شہادت پیش کرنے کا مطالبہ فر مایا ،حتیٰ کہ اس قتم کے واقعات سے محدثین کے ہاں میہ بحث پیدا ہوگئی کہ'' خبرواحد''سلف میں جبت مجھی جاتی تھی یانہیں ،اس کے برخلاف آپ کی زندگی کے عام واقعات تھے وہ ان پراسی طرح یقین کر لیتے تھے، جس طرح ہمیشہان بردنیا یقین کرتی چلی آئی ہے اور ای طرح ان کی روایت کرنے میں بھی عرف و عادت کے مطابق آزادنظرآتے تھے صحابہ کے اس طرزعمل سے بیاندازہ ہوتاہے کہ آپ کی زندگی کے ان مختلف حصوں کی روایت کرنے میں ان کے نز دیک بھی بختی ونرمی کا فرق ملحوظ رہتا تھا، یہ بات ا لگ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا حصہ بھی اسناد کے بغیر قابل قبول نہ سمجھا گیا تو نبوت کے بعد کا حصہ کب قابل قبول ہوسکتا تھا،ان ہی فروق کو جو درحقیقت سلف

صالحین کے اپنے سیح تاثرات سے محدثین نے اصطلاحی الفاظ میں ادا فرمایا ہے، ہمارے نزدیک گومجموعی دین سند کے ساتھ ہی منقول ہوا ہے، گرجس طرح اس مجموعہ کے اجزاء میں مراتب کا تفاوت کا لحاظ رہا ہے اور بیصرف مراتب کا تفاوت کا لحاظ رہا ہے اور بیصرف محدثین کا تسابل ہی نہیں، بلکہ ان کی مراتب شناسی کا نتیجہ تھا اور بالکل معقول تھا، وہ خوب جانتے سے کہ ہر جگہ شدت اختیار کرنے سے سیرت اور فضائل اعمال کا بڑا حصہ ضائع ہوجائے گا اور ہر جگہ تسابل کرنے سے احکام وعقائد کا بڑا بنیادی حصہ بھی مشتبہ ہوجائے گا اس کئے سیرت کے اس حصہ پر بھی وہی نقلہ وتبصرہ شروع کردینا، جو احکام وعقائد کی صدیثوں پرمحدثین کا معمول رہا ہے، ان کے طریقے سے بالکل ناواقی ہے۔ حدیثوں پرمحدثین کا معمول رہا ہے، ان کے طریقے سے بالکل ناواقی ہے۔

احکام وعقا ئداور معجزات وفضائل کی حدیثوں کی روایت کے متعلق محدثین کی تصریحات:

محدث صابونی معجزه کی ایک روایت پرجرح کر کے لکھتے ہیں:-

"هو في المعجزات حسن (زرةاني جاس ١٢٤)

یعنی معجزات میں وہ روایت اچھی ہے۔

حافظ ابن کثیرای سلسله کی ایک روایت نقل کر کے لکھتے ہیں:-

اس واقعہ کی اسناد میں اگر چہ ایسے راوی ہیں جن میں کلام کیا گیاہے، باایں ہمہ یہاں ایسے قرائن موجود ہیں جس کی وجہ ہے اس روایت پرصدق وصفا کا نور چمک رہاہے۔

(البدلية والنهلية ص١٩٩ج

حافظ زرقانی شرح مواہب میں اصول کے طور پر لکھتے ہیں:-بیاس لئے کہ محدثین کی عادت ہے کہ عقائد واحکام کے علاوہ دوسری روایتوں میں وہ نرمی برتنے ہیں۔(زرقانی ۱۷۱۰)

حافظ ابن تیمیدگی محدثانہ طبیعت ہے کون واقف نہیں مگروہ بہت تفصیل کے ساتھ کھتے ہیں:-

احكام وعقائد كے متعلق ان ضعيف حديثوں پراعتما د كرنا جو سچے بھى نہ ہوں اورحسن

بھی نہ ہوں جائز نہیں ہے، کین امام احمد وغیرہ علاء فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال میں ایسی حدیثیں روایت کی جاسکتی ہیں جن کے متعلق شبوت کا یقین نہ ہو، بشر طیکہ یہ یقین حاصل ہو کہ وہ جھوٹی نہیں ہیں، بات سے ہے کہ جب کی عمل کا مشروط ہونا کسی شرعی دلیل سے پہلے ثابت ہو چکا ہوتو اس کے بعدا گر کسی ایسی حدیث میں جس کا جھوٹا ہونا معلوم نہ ہواس کے متعلق کوئی فضیلت مذکور ہوتو اس صواب کے سیحے ہونے کا احتمال ہوسکتا ہے، لیکن کسی ضعیف مدیث سے کہا ہوتا ہے ایکن کسی ضعیف حدیث سے کسی عمل کا واجب یا مستحب قرار دیدینا ہے کسی امام کے نز دیگ بھی جائز نہیں اور جس نے بیکہا ہے اس نے اجماع کے خلاف کیا۔

حدیث کے متعلق جب بیمعلوم نہ ہو کہ وہ جھوٹی ہے تو فضائل میں اس کی روایت کرنا قرین قیاس ہے، کیکن جب بیمعلوم ہو کہ وہ جھوٹی ہے تو پھراس کی روایت صرف اس شرط سے جائز ہے کہ اس کے ساتھ اس کا حال بھی بیان کر دیا جائے۔ (اقتفاء العراط استقیم س۳۰۱) ملاعلی قاریؓ اپنی کتاب ''الموضوعات' میں لکھتے ہیں: -

امام سیوطی فرماتے ہیں کہ علماء حدیث کا اس پراتفاق ہے کہ موضع روایت خواہ وہ کسی باب کی بھی ہو، بیان کرنا جائز نہیں بجز اس صورت کے کہ اس کا موضوع ہونا بھی ساتھ ساتھ بیان کردیا جائے ، بخلاف ضعیف حدیث کے کہ احکام وعقا کد کے علاوہ دوسرے ابواب میں اس کا روایت کرنا جائز ہے، امام نووی ، ابن جماعہ ، طبی ، بلقینی اور عراقی کا مختار بھی یہی ہے۔ حافظ ابن الصلاح اپنی مشور تصنیف مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں : -

اہل صدیث اور دوسرے اصحاب کے بزدیک بھی اسانید میں نرمی برتی جائز ہے، بلکہ موضوع حدیثوں کے علاوہ ہرتم کی روایت کرنا درست ہے اوراس سے بڑھ کرید کہ شریعت کے احکام اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ ان ضعیف حدیثوں کے ضعف پر تنبیہ کرنا بھی لازم نہیں، خلاصہ بیہ ہے کہ مواعظ اور فضائل اعمال اور ترغیب و تر ہیب کی حدیثوں میں جن کا احکام سے تعلق نہ ہوضعیف حدیثیں روایت کرنی بیسب درست ہیں۔ (مقدمه بن الصلاح) احکام سے تعلق نہ ہوضعیف حدیثیں روایت کرنی بیسب درست ہیں اور یہ کہ حدیث قضائل کی حدیثوں میں بھی ضعیف حدیثیں روایت کی جاسکتی ہیں اور یہ کہ حدیث، "من فضائل کی حدیثوں میں بھی ضعیف حدیثیں روایت کی جاسکتی ہیں اور یہ کہ حدیث، "من کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوا سے کہ بیاں یہ لکھ ڈالنا کہ "مجزات" ہوں یا

نصائل ضروری ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی بھی نبیت کی جائے وہ شک و شہرے پاک ہو' یہ بالکل خلاف تحقیق ہے، پھراس کی نبیت امام نووی، ابن جماعہ عراقی اور بلقینی وغیرہ محدثین کی جانب کرنی یہ ایک علمی سہو ہے اور خلاف واقعہ ہے، فضائل تو در کنار، علال وحرام کی تمام حدثیوں کے متعلق بھی یہ دعوی نہیں کیا جاسکتا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ان کی نبیت ہر جگہ شک وشہرے پاک، بیصرف معتزلہ کی ایک''خوش کن' تعبیر ہے اور بس، علاء شرع کے نزدیک یقین کے ساتھ طن بھی جمت ہے، تفصیل ہمارے مضمون ''جیت حدیث' میں و کیے لی جائے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ کتب دلائل ہے میں اگر ضعیف حدیثیں آگئی ہیں تو بہاں لئے نہیں کہ یہان کے مصنفین کا علمی قصور یا تسابل ہے، بلکہ اس کے کہان کا موضوع تصنیف ہی، وسیع ہے اگر یہاں امام بخاری بھی آ جا کیں تو ان کا مشرب بھی آ ہے کو اتنا ہی وسیع نظر آ نے گا، ای طرح آگر یہی اصحاب دلائل احکام وعقا کہ کے باب بھی آپ کو ان آپ کو وہ بھی شدت پہند نظر آ کی اصحاب دلائل احکام وعقا کہ کے باب میں چلے جا کیں تو وہاں آپ کو وہ بھی شدت پہند نظر آ کی اصحاب دلائل احکام وعقا کہ کے باب المفر ذ' اور تاری صغیر و کمیر اور جزء رفع الیہ بن وغیرہ امام بخاری بی کی تصانیف تو ہیں، پھر ان کے کتشد دکا معیار یہاں وہ کیوں نہیں رہا؟ کیا یہاں ان پرتسائل کا الزام لگایا جاسکتا ہے۔

## حدیث موضوع اوراس کی روایت کرنا:

یے خوب جھے لینا چاہئے کہ جس حدیث کواصطلاح میں موضوع کہا جاتا ہے ، محدثین نے کسی تنبیہ کے بغیراس کی روایت کرنے کو مطلقا حرام قرار دیا ہے ، اس میں کسی حصہ کی کوئی تفریق نہیں ہے ، اور کیئے تفریق کی جاسمتی تھی ، جبکہ کذب ، شریعت میں یوں بھی ایک بدترین جرم سمجھا گیا ہے ، اور جب اس جرم کا ارتکاب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتواس کی قباحت اور شناعت کا خوداندازہ کر لیجئے اس کا نام عرف محدثین میں 'موضوع'' ہے اور اس کے وضع پر تنبیہ کئے بغیراس کی روایت کرنا بھی بڑی فروگذاشت ہے ، اس میں احکام وعقائد ہوں یا اعمال وفضائل کسی تشم کی کوئی تفریق نہیں ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرت تو در کنار دنیا کے کسی عام سے عام شخص کے متعلق بھی جان ہو جھ کر جھوٹ بولنا شرعاً حرام سے اور در حقیقت من کذب علی متعمداً کا مصداق بہی تعمد کی صورت ہے ، یعنی جان

ہو جھ کرآ بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کسی جھوٹ کی نسبت کی جائے خواہ وہ آپ کے کسی بھی شعبۂ زندگی کے متعلق ہو،ضعیف حدیثوں کو بھی اس لیسٹ میں لے لینا جن کا ایک ایک راوی بیان کر دیا جائے یہ بالکل خلاف تحقیق اور مذہب جمہور کے مخالف ہے۔

حافظ ابن تیمیدًا مام احمدٌ کی مندمیں حدیثوں کے روایت کرنے کے معیار کواپنے ان الفاظ میں نقل فرماتے ہیں:-

امام احمد کا جوطریقه روایت ان کی مند میں نظر آتا ہے وہ بیہ ہے کہ جب وہ کسی حدیث کوموضوع یا موضوع سے قریب پاتے ہیں، پھراس کی روایت نہیں کرتے ، یہی وجہ حدیث کوموضوع یا موضوع سے قریب پاتے ہیں، پھراس کی روایت نہیں کرتے ، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت سے راویوں کی حدیثیں قلمز دکر دیں اور انہیں مند میں ذکر نہیں کیا۔ ہے کہ انہوں ان جہت سے راویوں کی حدیثیں قلمز دکر دیں اور انہیں مند میں ذکر نہیں کیا۔ (اقتفاء العراط المتنقیم ص ۱۵۵)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مند میں جوحدیثیں امام احمد نے قلمز دکی ہیں، وہ صرف وہی ہیں جوموضوع یا اس کے قریب تھیں، عام ضعیفی حدیثیں اپنی مندسے خارج نہیں کیں، پھر ہرضعیف حدیث کی روایت کوحرام قرار دیدینا کیے ضیح ہوسکتا ہے، کیامصنفین'' دلائل'' کے ساتھ امام احمد کو بھی ای فہرست میں داخل کرنے کی جرأت کی جاسکتی ہے؟

## محدثین کی اصطلاح میں ضعیف حدیث کی تعریف:

محدثین کے زدیک ہر حدیث جس میں صحیح وسن کی شراط میں سے ایک شرط بھی نہ ہوتو وہ "فضعیف کہلاتی ہے، گراس پر موضوع کا اطلاق اس وقت تک ہرگز نہیں کیا جاسکتا جب تک کہاں میں راوی کا کذب ثابت نہ ہوجائے، لہذا یہاں زورقلم میں آ کر ہرضعیف حدیث پر "موضوع" کا اطلاق کر دینا محدثین کی اصطلاع سے لاعلمی ہے، اور ہرضعیف حدیث کی روایت کولغو، جھوٹ اور جعلی دفتر کہ کر حرام قرار دے دینا بھی فن مے معمولی قواعد سے انتہائی ناواقفی ہے۔

# حدیث ضعیف کی دوتشمیں مقبول اور مردود:

محدثین نے ضعیف حدیث کی بھی دونشمیں کی ہیں اور اس کے حالات بھی مختلف کھے ہیں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث کے ساتھ کچھ قرائن اور شواہدا یہے جمع ہوجاتے ہیں جو اہل فن کے نزدیک اس کو قابل اعتبار بنادیتے ہیں، اور کبھی ایسے قرائن جمع نہیں ہوتے، پہلی صورت میں وہ ضعیف ہونے کے باوجود''حدیث مقبول'' کی قشم میں داخل ہوجاتی ہے اور وہ بھی قابل عمل مجھی جاتی ہے، جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ میت کو فن کرنے کے بعد تلقین کرنے کے بعد تلقین کرنے کے بعد تلقین کرنے کے متعلق لکھتے ہیں:۔

وروى في تلقين الميت بعد الدفن حديث فيه نظر لكن عمل به رجال من اهل الشام الاولين مع روايتهم له فلذلك استحبه اكثر اصحابنا وغيرهم (اقتضاء الصراط المستقيم ص ٣٢٧)

فن کے بعد تلقین میت کے بارے میں جو حدیث مروی ہیں اس میں کلام کیا گیا ہے، گرچونکہ شام کے اہل علم اس کی روایت کے ساتھ اس پڑمل بھی کرتے ہیں اس لئے اکثر حنبلی علاءنے اس کومستحب سمجھاہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ فضائل تو در کنار بعض مرتبہ ضعیف حدیث احکام ومسائل کے باب میں بھی قابل ممل مجھی جاتی ہے بشرطیکہ وہاں قرائن ایسے موجود ہوں اور جہاں بیقرائن جع نہیں ہوتے ،اس کو اصطلاح میں ''مردود'' کہتے ہیں ، محدثین کے نزدیک اس کا مطلب بیا ہرگز نہیں ہوتا کہ اس پر لغو، جھوٹ جیسے قبیج الفاظ کا اطلاق کرنا درست ہے ، بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب تک اس کا حال واضح نہ ہوجائے ،اس پر ممل نہ کیا جائے (دیموٹر سے نیز و کیموٹر سے نو الفرد فیر و)

# صحیح وضعیف کے معنی میں محدثین کی اصطلاح اورار دو کے استعمال میں فرق کرنالا زم ہے:

یہاں سیجے وضعیف کے اطلاق کرنے یا انکار کرنے میں اردو کے استعمال کا فرق ملحوظ رکھنا بھی بہت اہم ہے، اردو کے استعمال میں ہراس بات کو جو اہل فہم وعقل کے نزدیک قابل اعتبار ہوکسی اعتراض کے بغیر سیجے کہد دیا جا تا ہے،خواہ محد ثین کی اصطلاح کے مطابق کسی ملکے سے ملکے معیار پر بھی اس کو سیجے نہ کہا جا سکے، اس کے مقابلے میں سیجے نہ ہونے کا مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بات نا قابل اعتبار ہے، کیکن محد ثین کی اصطلاح میں صحت مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بات نا قابل اعتبار ہے، کیکن محد ثین کی اصطلاح میں صحت مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بات نا قابل اعتبار ہے، کیکن محد ثین کی اصطلاح میں صحت مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بات نا قابل اعتبار ہے، کیکن محد ثین کی اصطلاح میں صحت مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بات نا قابل اعتبار ہے، کیکن محد ثین کی اصطلاح میں صحت مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بات نا قابل اعتبار ہے، کیکن محد ثین کی اصطلاح میں صحت مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بات نا قابل اعتبار ہے کہ میں صحت مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بات نا قابل اعتبار ہے کہ کی اصطلاح میں صحت مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بات نا قابل اعتبار ہے کہ کیا جا سے کہ کی اصطلاح میں صحت مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بات نا قابل اعتبار ہے کہ کی اصطلاح میں صحت میں میں صحت میں صحت میں صحت میں صحت میں صحت میں صحت میں میں صحت میں صحت

کے لئے خاص خاص شرائط ہیں اور پھراس کے اندر بھی مختلف مراتب ہیں اس کے بعد پھر حسن کا درجہ ہے اور اس کے بھی بیٹار مدارج ہیں ،اس کے بعد پھرضعیف کا درجہ ہے اور اس میں بھی مراتب کا حال یہی ہے، جن میں سے ضعیف حدیث بھی بھی مقبول بھی شار ہوجاتی ہے،اس لحاظ سے محدثین کی اصلاح کے مطابق کسی حدیث پریت کم دیکھ کرکہ وہ صحیح نہیں ہے، اس کا مردود ہوناسمجھ لینا ہے بالکل غلط ہوگا اس کے برخلاف اردو کے محاورہ میں اس کے سیحے نہ ہونے کا یہی مطلب سمجھا جائے گا کہ وہ نا قابل اعتبار ہے اور مردود ہے، بلکہ اگر کسی کے سامنے ریکہا جائے کہامام بخاری ومسلم نے اس کی صحت کا اٹکار کیا ہے تو ایک ار دوخواں اس مغالطہ میں بھی بجاطور پر پھنس سکتا ہے کہ جب یہ بات ان جیسےا کا برمحدثین کے نز دیک سیجے نہیں تو وہ یقیناً بالکل جھوٹ ،لغواورافتر اہوگی ،حالانکہ یہاں معاملہ بیہ ہے کہاس کی صحت کا انکار جتنے بڑے محدث سے منقول ہوگا، ای قدر اس سے ملکے معیار والے محدث کے نزدیک اس بات کی صحت کا احتمال باقی رہے گا، اس لئے معجزات کی حدیثوں پر جہاں محدثین کی جانب ہے' لایصح'' کا علم منقول ہے،اس کے اردوتر جمہ کرنے میں بری احتیاط لا زم ہے، ورنه محدثین کی اصطلاحات سے ناواقف لوگوں کو ہمیشہ یہاں بیہ مغالطہ رہ سکتا ہے كه بيروايات سب بيسرو پااورلغوېي، بلكهاسي مغالطه ميں بعض تعليم يافتة بھي مبتلا ہو سكتے ہیں اوران کو بھی اس نکتہ ہے غفلت رہ سکتی ہے کہ محدث کے سی حدیث کی صحت ہے انکار کا مطلب وہنیں ہے جوار دومیں اس سے انکار کا مطلب سمجھا جاتا ہے۔

#### ضعیف یا موضوع ہونے سے حدیث کا مطلقاً موضوع یاضعیف ہونا ثابت نہیں ہوتا:

ان علمی مباحث اور فنی اصطلاحات کو ایک اردوتصنیف میں اور کہاں تک طول دیا جائے اصول حدیث میں مباحث اس کی بھی تصریح ہے کہ کسی حدیث پر کسی محدث کے ضعف کا حکم کا اس کی بھی تصریح ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات وہ حکم صرف لگادینے سے اس حدیث کا مطلقاً ضعیف ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات وہ حکم صرف اس اسناد کے لحاظ سے ہوتا ہے جو اس وقت اس محدث کے سامنے ہوتی ہے، لہذا ہوسکتا ہے

کہ ایک ہی حدیث کو ایک اسناد کے لحاظ سے''ضعیف'' کہدیا جائے اور دوسری اسناد کے لحاظ سے وہ'' قوی'' ہو، یہی وجہ ہے کہ امام ترندی نے بعض حدیثوں پرضعف کا حکم لگایا ہے حالانکہ خارج میں وہ صحیح اسناد سے ثابت ہیں، یہاں ایک ناوقف شخص تو جیرت میں پڑجا تا ہے، مگر اہل فن مجھ لیتا ہے کہ امام موصوف کا بیٹم اس خاص اسناد پر ہے۔

#### نكته:

اوریہی وجہ ہے کہ بعض حدیثوں پر بڑے بڑے محدثین نے موضوع ہونے کا تھکم لگادیا ہے لیکن جن حفاظ کواس کی انچھی سندمل گئی ہے، انہوں نے اس تھکم کوشلیم نہیں کیا، بلکہ صرف اسی سند تک محدود سمجھا جواس وقت موضوع کہنے والوں کے سامنے تھی اس کے شواہد اس کتاب میں آئندہ آپ کے ملاحظہ سے گزریں گے۔

محدثین کی اصطلاح میں 'لایسے'' اور' لایثبت' کے درمیان بڑافرق ہے اوراس سے بھی حدیث کا موضوع ہونالازم نہیں آتا:

مولاناعبدالحی صاحب این رساله "الموفع والتحمیل" میں تحریفرماتے ہیں کہ:"بسا اوقات محدثین کسی حدیث کے متعلق لایصح اور لایشت کا لفظ فرمادیت ہیں، ناواقف اس سے سیمچھ لیتا ہے کہ بیرحدیث ان کے نز دیک موضوع یاضعیف ہے، بیر خیال ان کی اصطلاح سے جہالت اور ان کی تصریحات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔

چنانچە حافظ نورالدىن فرماتے ہيں:

امام احمد فی اس حدیث کے متعلق جوعاشورا کے دن اپنے عیال پروسعت کرنے کے متعلق وارد ہوئی ہے لایصح کالفظ فرمادیا ہے، مگران کے اس قول سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ باطل ہو، کیونکہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث گوصحت کے رتبہ کی نہ ہو مگر قابل استدلال ہوتی ہے، کیونکہ بھی اورضعیف کے درمیان ایک درجہ '' حسن'' کا بھی ہے۔

ای طرح حافظ زر کشتی تکت ابن صلاح میں فرماتے ہیں کہ:

ہمارے "لایصح" ور "موضوع" کہنے میں بہت بردافرق ہے، کیونکہ "موضوع" کہنے کا مطلب بیہ کہ یہاں راوی کا جھوٹ اور وضع ثابت ہوگیا اور "لایصح" کے لفظ میں صحت کی نفی کا حکم ہے، یعنی فلال حدیث ہمارے علم میں ثابت نہیں ہوئی، اس کا بیہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ "اس کا نہ ہونا" بیہ ہمارے علم میں ثابت ہے، یہی بات ان تمام حدیثوں کے متعلق کہی جا سکتی ہے جن کے بارے میں ابن جوزی نے بات ان تمام حدیثوں کے متعلق کہی جا سکتی ہے جن کے بارے میں ابن جوزی نے اس کا حدیثوں کے متعلق کہی جا سکتی ہے جن کے بارے میں ابن جوزی نے الایصح" کا حکم لگادیا ہے۔

ای طرح حافظ قسطلانی نے شب نصف شعبان کی حدیث کے متعلق حافظ ابن رجب سے بیقل کیا ہے کہ ابن حبان اس کوچھے کہتے تھے۔

حافظ زرقانی کہتے ہیں کہ:

ابن حبان کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن دحیہ کا اس شب کی فضیلت کے متعلق مطلقاً بیچم لگادینا کہ "لم یصح فیھا شبیء" یعنی اس کے متعلق کوئی حدیث بھی صحت کونہیں پینچی، درست نہیں تھا، ہاں ابن دحیہ کا بیچم اس وقت قابل شلیم ہوسکتا ہے کہ جبکہ "لم یصح "میں صحت سے مراد" صحت اصطلاحی" کی ففی لی جائے، کیونکہ بلا شبہ معاد گی جو حدیث اس شب کی فضیلت میں روایت ہوئی ہے وہ صحت کے درجہ کونہیں پہنچی ، لیکن وہ "دسن "ضرور ہے (دیجموز جمان النہ مقدم میں ۲۲)

حافظابن تيمية قرماتے ہيں كه:

محدثین جب کی حدیث کے متعلق بی تھم لگاتے ہیں کہ وہ ''ضعیف' ہے تواس سے ان کی مراد بیہ ہوتی ہے کہ اس پرصدق کا تھم لگا یانہیں جاسکتا، اس کی مراد بیہ ہر گرنہیں ہوتی کہ صرف اتنی بات ہے اس کے راوی پر کذب کا تھم لگا دیا جائے اور جومضمون اس نے قتل کی صرف اتنی بات ہے اس کے راوی پر کذب کا تھم لگا دیا جائے اور جومضمون اس نے قتل کیا ہے اس کی نفی کر دی جائے ، اگر چہ اس نفی کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو، لہذا اس تھے مقامات پر ہم سکوت کریں گے ، نہ اس کے ثبوت کا تھم لگا کیں گے اور نہ نفی کا ، اس قاعدہ کو اچھی طرح سمجھ لینا جائے ، کیونکہ بہت سے لوگ کسی بات کی مدل نفی کرنے ہیں اور

بدلیل بات پر شبوت کا تھم نہ لگانے میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے ،اور ہرالی بات کی نفی کر فرق ہی نہیں کرتے ،اور ہرالی بات کی نفی کر فرائے ہیں، جس کا شبوت ان کے علم میں نہیں ہوتا اور "لا تققف ما لیس لک به علم کے خلاف کرتے ہیں (دیمور جمان النج سم ۳۰۸)

اگر مذکورہ بالا امورکو پیش نظرر کھا جاتا تو کتب دلائل کی حدیثوں کے متعلق لغو، جھوٹ کے الفاظ جس کثرت ہے استعال کئے گئے ہیں یقیناً طوہ اس سے کی درجہ گھٹ جاتے اور اگراس کی رعایت بھی کر لی جائے کہ بعض مرتبہ وضع وضعف کا تھم پوری روایت پرنہیں ہوتا بلکہ صرف کسی زیادتی کے اعتبار ہے ہوتا ہے، جوبعض راویوں نے بڑھا دی ہے تو ضعیف حدیثوں کی تعداداور بھی کم ہوجائے گی ،خلاصہ کلام میہ ہے کہ جودین تیرہ سوہ ۱۳۰۰سال سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بوری حیات طیب لیکر منتقل مور با ہے اس کے متعلق مرجگه اعلیٰ معیاری شرط صرف و و تخص لگاسکتا ہے جونہ تو دین کی تفصیلات پر نظرر کھتا ہو نہاس کی تبلیغ کی ذمه داری محسوس کرتا ہے، وہ صرف لفظی دنیا میں بسر کرتا ہے وہ صرف مذبذین کے قلوب کو ان خوش کن تعبیرات ہے مخرتو کرسکتا ہے لیکن عملی دنیا میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، بلکہ چلنا جا ہتا بھی نہیں، ای لئے محدثین نے مختلف مراتب اور مختلف شرائط کی تصانیف فرمائی ہیں ان میں صحیح ہے سے اوراعلیٰ ہے اعلیٰ معیار کی بھی ہیں اور متوسط معیار کی بھی ہیں اوروہ بھی ہیں جن میں ضعیف حدیثیں شامل ہیں اگر چہان کی ضعیف حدیثیں بھی مورخین و نیا کی صحیح سے سیجے خبروں سے بھی کہیں زیادہ قابل اعتبار ہیں، بلکہ موضوعات پر بھی مبسوط اور مستقل تصانف فرمائی ہیں جن میں ان احادیث کے متعلق اپنی آراء کو ظاہر فرمایا ہے، اور ان احادیث کے موضوع ہونے یانہ ہونے کے متعلق بھی کلام کیا ہے۔

تنبيه:

حافظ ابن مجرِّ نے شرح نخبۃ الفکر میں لکھا ہے کہ ہماراکسی صدیث پرموضوع کا تھم لگانا ہمی قطعی نہیں ہوتا، بلکہ صرف اپنے علم پر بنی ہوتا ہے اور اس کی تفصیل بیان کی ہے، مراجعت کی جائے، اس کے بعد آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ فن حدیث بازیچ و اطفال نہیں، لہذا یہاں احتیاط میں ضعیف حدیثوں کو مطلقاً لغواور جموث کا دفتر قرار دے دینا صرف نظر کا

قصور ہے، جس طرح صحت کا تھم لگانا ،علم وتقویٰ کا مختاج ہے، اسی طرح کذب اور باطل کا تھم لگانا بھی علم وتقویٰ کا مختاج ہے، یہی وجہ ہے کہ امام احمد کے سامنے جب کوئی ضعیف حدیث آتی اور اس کے معارض کوئی دوسری حدیث نہ ہوتی تو اگر چہ وہ ان کا مختار نہ ہوتی ،مگر کم از کم ایک مرتبہ وہ اس پر بھی عمل کر لیتے ،مبادا وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور ہمارے قصور علم کی وجہ سے مجھے طریقتہ پر ہم کونہ پہنچا ہو۔

امام احمداور دیگرائمه کی نظروں میں حدیث ضعیف کی اہمیت کی وجہ

ہمارے مذکورہ بالا بیان سے بی غلط بنی دور ہوجانی چاہئے کہ حدیث ضعیف کی ائمہ و محد ثین کے نزدیک اہمیت کیوں ہے؟ وہ خوب جانتے ہیں کہ ضعیف ہونے کا حکم جس معیار پر لگادیاجا تا ہے اس سے کی خبر کانفس الا مریس باطل اور ہے اصل ہونا خابت نہیں ہوتا، بلکہ ان کا شوت بھی دنیا کی معتبر خبروں سے زیادہ مضبوط طریق پر موجود ہوتا ہے، مگر چونکہ محدثین کے اس سخت معیار پر وہ پورانہیں اتر تا جو انہوں نے خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سخت معیار پر وہ پورانہیں اتر تا جو انہوں نے خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے لئے مقرر کیا ہے، اس لئے وہ اس معیار کے مطابق اس کو اصطلاحاً ''صحیح'' نہیں کہ سکتے اور بعض مرتباس کے ضعیف ہونے کے اقرار کے ساتھ ساتھ وہ بینقری کرجاتے ہیں کہ اس لئے فیض مرتباس کے خوب نہیں گوشیح نہ کہا جا سکے مگر دوسرے قرائن کے لحاظ سے وہ قابل تسلیم ہے، اس لئے ضعیف حدیثوں کی وجہ سے کتب دلائل کی حیثیت آج کل کے مولود شریف کی موضوع کتابوں ضعیف حدیثوں کی وجہ سے کتب دلائل کی حیثیت آج کل کے مولود شریف کی موضوع کتابوں کے برابر سمجھ لینا اصطلاحات سے ناوا قفیت کے سواان کی علمی ناقدری بھی ہواراس فیتی ذخیرہ کا تلف کروینا جو ہمارے دین سے متعلق ہے، کیا بنہیں ہوسکتا کہ وہ حکم شری اپنی جگہ خابت شدہ مواور جو'ضعف''ہم کو اس میں نظر آر ہا ہے وہ ہماری روایت اور درایت کے مطابق ہو۔

کتب دلائل کومروجہ میلا دشریف کے دور کی تالیفات سمجھناا یک علمی اور تاریخی فروگذاشت ہے

جہاں تک ہم کومعلوم ہے مولود شریف کی مجالس کے سب سے پہلے باضابطہ سجانے

والے ملک مظفر ابوسعید ہیں، جن کی وفات ۱۳۰ ھیں ہوئی ہے (دیجھوٹر ہے امواہب ہے اس اس اس کھاظ سے ان مجالس کا رواج بظاہر چھٹی صدی کے آخر سے شروع ہوا ہوگا، اس کے بعد پھر الناس علیٰ دین ملو کھم کے ضابطہ کے موافق شدہ شدہ ان کا رواج عام پڑگیا ہوگا، چونکہ کتب دلائل کی اکثر تالیفات تیسری صدی کے آخریا چوتھی صدی کے ابتداء میں ہوئی ہیں، اس لئے ان کا زمانہ بظاہر مولود شریف کے رواج عام سے پہلے پہلے کا زمانہ ہے، لہذا ان ائمہ صدیث کے متعلق حسب ذیل کلمات کھودینا ان کے حق میں ناحق کی بدیگانی تو ہے، لہذا ان ائمہ صدیث کے متعلق حسب ذیل کلمات کھودینا ان کے حق میں ناحق کی بدیگانی تو ہے، کہذا این ائمہ صدیث کے متعلق حسب ذیل کلمات کھودینا ان کے حق میں ناحق کی بدیگانی تو ہے، کہذا ایک تاریخی فروگر اشت بھی ہے۔

(کتاب دلائل) "یکی کتابیں بیں جنہوں نے معجزات کی جھوٹی اور غیر متندروایتوں کا ایک انبارلگادیا ہے اوران بی سے میلا دوفضائل کی تمام کتابوں کا سرمایہ مہیا کیا گیا ہے "۔
"ان روایتوں کی تدوین میں ضروری احتیاطیں مدنظر نہیں رکھیں یا یوں کہو کہ عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل ومناقب کی کثرت کے شوق میں ہر سم کی روایتوں کے قبول کرنے یران کوآمادہ کردیا"۔

''ان روایتوں کا بڑا حصہ انہیں کتابوں کے ذریعہ سے پھیلا ہے جوان مجالس کی غرض سے وقتاً فو قتاً لکھی گئیں''

''بیبی اور ابونعیم نے دلائل میں اور سیوطی نے خصائص میں علانیہ دوسرے انبیاء کے معجزات کے مقابل میں انہیں کے مثل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے ۔۔۔۔۔ ظاہر ہے کہ اس مما ثلت اور مقابلے کے لئے تمام ترضیح روایتیں دستیاب نہیں ہوسکتیں ،اس لئے لوگوں نے انہیں ضعیف اور موضوع روایتوں کے دامن میں پناہ لی ،کہیں شاعرانہ خیل کی بلند پر وازی اور نکتہ آفرینی ہے کام لیا''۔

 یا مثلاً حافظ ابن عسا کر جیسے شخص کوضعیف روایتوں کا سر پرست یا مثلاً حافظ ابن حجر ّ جس کومحد ثین نے ''حافظ الدنیا'' کالقب دیاہے، ان کے متعلق ریکھنا: -''ابن حجرؒ جیسے کمز ورروایتوں کا سہار ااور پشت پناؤ'۔

روایات پرتنقید علیحدہ چیز ہے اور محدثین کبار کی شان میں بیآ زادانہ کلمات بالکل دوسری بات ہے، اس کا نتیجہ محدثین سے بداعتمادی کے سوااور کیا ہے۔ انا لله و انا الیه راجعون۔

متدرك حاكم كالفيح مقام محدثين كي نظرون مين:

بعض شدت پہند محدثین کی متدرک پر سخت نکتہ چینی کی وجہ سے میہ فلط خیال پھیل گیا ہے کہ عام محدثین کے ہاں بھی متدرک کا گویا کوئی وزن ہی نہیں حتی کہ کسی روایت کا متدرک میں ہونا بس بہی اس کے ضعف کا سب سے بڑا ثبوت ہے، حالانکہ یہاں حاکم کا علمی پایہ اور متدرک کی تعریف کا لحاظ رکھنا بھی لازم تھا، اتنے بڑی شخص کی اتنی بڑی ضخیم تصنیف کو صرف ضعیف اور موضوعات کا ذخیرہ سمجھ لینا یہ بڑی حقیقت نا شناسی ہے، حافظ وہی ، جنہوں نے خود تلخیص المتد رک کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے، اس غلط نہی کو دور فرما دیا ہے وہ تحریفر ماتے ہیں: ۔

متدرک حاکم میں ایک بڑا حصہ وہ ہے جو''صحیحین کی شرط'' پر ہے اور ایک بڑی تعداد ایی ہے جو ان دونوں میں صرف'' ایک کی شرط' پر ہے ان دونوں کے مجموعہ کی مقدار تقریبانصف کتاب کے ہوگی، اس کے علاوہ چوتھائی کتاب دوسری'' صحیح حدیثوں' پر مشتمل ہے جس میں کچھ کلام کی گنجائش ہو سکتی ہے، اب رہی، بقیہ چوتھائی تو بیشک اس میں مشتمل ہے جس میں کچھ کلام کی گنجائش ہو سکتی ہے، اب رہی، بقیہ چوتھائی تو بیشک اس میں منکر اور واہیات حدیثیں ہیں جو صحیح نہیں اور ان ہی میں کچھ موضوعات بھی شامل ہیں، امام سیوطیؒ نے ان کی تعداد تدریب میں کل سوحد یہ کھی ہے۔ (تدریب الرادی س) اور ان سے قبل حافظ ابن تیمیہ نے بھی اپنے الفاظ میں اس کا از الدفر مادیا ہے:۔ اور ای طرح حاکم بھی ہیں جو اپنی متدرک میں بہت می حدیثوں کو سیح کی کھے جاتے اور ای طرح حاکم بھی ہیں جو اپنی متدرک میں بہت می حدیثوں کو سیح کی کھے جاتے

ہیں،اورمحدثین کے نزدیک وہ''موضوع'' ہوتی ہی اوربعض ایی بھی ہوتی ہیں جن کو حاکم

نے مرفوع بنادیا ہے اور درحقیقت تھیں وہ موقوف یہی وجہ ہے کہ محدثین صرف حاکم کی صحیح پر

حدیث کا فیصلہ نہیں کرتے اگر چہا کثریبی ہوتا ہے کہ جس حدیث کوجا کم سیحے کہتے ہیں وہ سیحے ہوتی ہے، لیکن ان کی مثال اس ثقة مخص جیسی ہے جو بہت غلطی کھا تا ہو، اگر چہ عام طور پر اس کا حکم سیحے ہو۔ (الوسل دالوسلة ص ۸۰،۸۱)

ان دوحا فظول کے بیان سے میہ بخو بی واضح ہوگیا ہے کہ متدرک کی صحت ، اگر چہ بخاری ومسلم کی طرح علی الاطلاق مسلم نه ہو، کیکن اتن بے بنیا دبھی نہیں جتنا کہ عام لوگوں میں اس کی شہرت اڑ گئی ہے، بلکہ حاکم کی تصحیح اکثر مقامات پر سیح اور معتبر ہے اور جہاں سیحے نہیں ہے،ان میں بھی سب حدیثیں موضوع نہیں ہیں، بلکہ بعض جگہ حاکم نے صرف تساہل کیا ہے كهموقوف حديث كومرفوع كرديا ہےاور بيثك بعض حديثيں موضوع بھی ہيں مگران كى تعداد بہت قلیل سے ہمارے نزدیک اصل بات یہ ہے کہ اگر حاکم این تالیفات کے متعلق ''استدراک علی التحسین کا دعویٰ نہ کرتے تو اعتراضات کی جو بوحھاڑان پراب ہوئی ہے بیشاید نه ہوتی ،اب ایک طرف تو ان کا دعویٰ استدراک علی اصحیحیین کا ہے،جن کی صحت ضرب المثل ہو چکی ہے، دوسری طرف تمام حدیثوں میں وہ معیار قائم نہیں رہا، اس لئے فطرةُ ان كي تصحيح يرنظرين سخت موكَّئين بين، ورنه اگر حاكم، متدرك كا نام صرف "الصحيح" رکھتے اوران حدیثوں کے معین کے معیار پر ہونے کا دعویٰ نہ کرتے تو جس شدت سےان پراب تنقید کی گئی ہے، بینہ کی جاتی ،اسلئے آپ دیکھیں گے کہ ذہبی تعقبات میں کہیں تو صرف پہلکھ دیتے ہیں کہ لیس علیٰ شرطهمایعنی بیرحدیث صحیحین کی شرط پرنہیں ہے اور کہیں ليس على شرط مسلم ياعلى شرط الصحيح كت بين جس كامطلب بيب كدان کے پیش نظر ہر جگہ حدیث پر فی نفسہ حکم لگانانہیں بلکہ یہ تنبیہ کرنی بھی ہوتی ہے کہ فلال حدیث بخاری پامسلم کی شرط یا دونوں کی شرطوں برنہیں ہے، اس لئے اس کومتدرک میں درج کرنامیجے نہیں،لہذاان کے معاوضہ ہے ہر جگہ یہی اخذ کرلینا کے وہ اس حدیث کے خلاف ہیں بہت تطحی نظر ہے،لہذا جومعجزات متدرک میں مذکور ہیں،ان کے متعلق شروع ہے یہی بدگمانی کرلینی کہ وہ ضرورضعیف ہونگے ، اور تلاش کر کے ان میں اسباب ضعف نکالنابیصرف مزاجی خشکی کا نتیجہ ہے، یہاں اگر صرف ایک طرف حاکم کے متعلق تصحیح ا حادیث

میں تساہل کی شہرت ہے تو دوسری طرف شدت پیندی میں ابن جوزی کی شہرت بھی اس سے کم نہیں ہے، جتی کہ بعض بخاری کی حدیثوں پر بھی انہوں نے '' وضع'' کا حکم لگادیا ہے، اس کئے یہاں بھی محد ثین کوان حدیثوں کو علیحدہ ذکر کرنا پڑا ہے جو در حقیقت صرف ابن جوزی کے مزاجی تشدد کی بناء پر موضوعات کی فہرست میں درج کردی گئی ہیں، پھراسی پر بس نہ کرنا بلکہ یہاں وضاعین و کذا بین کی اس تمام تاریخ کو کھے ڈالنا جس سے ان مقدس محدثین کے دامن کے بھی ملوث ہوجانے کا خطرہ پیدا ہوسکتا ہے کتنی بڑی کوتا ہی ہے اور تصنیفی لحاظ سے بھی بے کل بحث ہے، میں ہرگزیہیں کہتا کہ کتب دلائل میں ضعیف حدیثیں نہیں آئیں اور نضعیف حدیثیں نہیں آئیں اور نضعیف حدیثوں کی علی الاطلاق تائید کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میرا مقصد صرف یہ تنبیہ کرنا ہے کہ مقام پہچانے اور اس کے اداکر نے میں جو طرز نگارش کے علمی لحاظ سے کتب دلائل کا صحیح مقام پہچانے اور اس کے اداکر نے میں جو طرز نگارش اختیار کیا جائے وہ ایسانہ ہونا چاہتا ہون واقع بھی ہواور خطرنا ک بھی ہو۔

کی غیر ثابت شدوا قعد کی بیتی طور پر تصدیق نه کرنے کے اعتدار میں اور جزم کے ساتھاس کا انکار کردیے کے دلائل جمع کرنے میں بہت بردا فرق ہے، اگر عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بدذوق شخص یہاں مجوزات کے لئے بھی احکام وعقا کد کی حدیثوں کی طرح صحت کے شرائط لگانا چاہتا ہے تو لگائے، گر جمہور کے خلاف یہاں انکار مجوزات کو ایک''فن'' بنا ڈالنا اور اس کے ابواب و فصول کو اس طرح مدون اور مبر بن کرتے چلے جانا کہ نہ صرف ان مجرزات سے بلکہ تمام کتب دلائل سے اور نہ صرف کتب دلائل سے بلکہ ان کے مسلم موفقین سے بھی بدا عقادی پیدا ہوجائے یہ بہت مہلک غلطی ہے یہاں ایک سیدھی اور سیجی ی بات بھی کھی جانک چھانٹ کر صرف و بی روایات بھیلانی شروع کر دیں کی خاطر کتب دلائل میں سے چھانٹ جھانٹ کر صرف و بی روایات بھیلانی شروع کر دیں جوان میں سب سے زیادہ ضعیف اور ان محد ثین کے نزدیک بھی غیر معترضیں، بس اتنی بات ہوتی کی بیدا ہوجاتی اور کتب دلائل اور ان کے مصنفین سے کوئی بدلختی بھی پیدا نہ ہوتی، اس کے برعکس ضعیف اور موضوع روایوں کے ساتھ مجززات کی معتمد روایات کو نہ بین بید لین، بلکہ ان کے مصنفین پر بھی بخت سے خت نکتہ چینی کرجانا بلکہ اگر کوئی محدث ان پر لیب لین، بلکہ ان کے مصنفین پر بھی بخت سے خت نکتہ چینی کرجانا بلکہ اگر کوئی محدث ان پر لیب لیبن، بلکہ ان کے مصنفین پر بھی بخت سے سخت نکتہ چینی کرجانا بلکہ اگر کوئی محدث ان پر لیب لیبن، بلکہ ان کے مصنفین پر بھی بخت سے سخت نکتہ چینی کرجانا بلکہ اگر کوئی محدث ان پر لیب لیبن، بلکہ ان کے مصنفین پر بھی بخت سے سخت نکتہ چینی کرجانا بلکہ اگر کوئی محدث ان پر

نکتہ چینی کی جوابد ہی کرتا نظرآئے تواس کو بھی قبول نہ کرنااور یہ لکھدینا کہ:''لیکن ثقات محدثین کی بارگاہ میں یہ کوئی معمولی گناہ نہیں اس کی خاموثی (یعنی حدیثوں کے متعلق صحت وضعف کا تھم بیان نہ کرنا، خداانہیں معاف کرے) آج ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی گمراہی کی بنیاد بن گئی ہے'۔

بہت زبردست مواخذہ ہے، بلکہ ہم جیے علم وہم رکھنے والے کیلئے چھوٹا منہ بڑی بات ہے "ان لحوم العلماء مسمومة"۔(علماء کے خون زہر یلے ہیں ان کی غیبت وتو ہین اپنااٹر دکھا کررہتی ہے)

یہاں ایک عجب بات میہ کہ معجزات میں سے جوسب سے زیادہ بعید ازعقل معجزات نظراً تے ہیں وہ قر آئی معجزات ہیں، اس کے بعدوہ ہیں جو سیحین میں فدکور ہیں اور اس کے بعدان معجزات کا نمبر ہے جواور کتب میں فدکور ہیں، اس لئے کتب دلائل پر بے وجہ ہاتھ صاف کرنے کا کوئی خاص نتیجہ بھی نہیں نکلا، اگر قر آئی اور صحیحین کے وہ بالاتر ازعقل معجزات قابل شلیم ہوں تو پھر' ایں ہم اندرعاشقی بالا ئے عمبائے دگر' سمجھ لیجئے ، مگراف موں اور معجزات قابل شلیم ہوں تو پھر' ایں ہم اندرعاشقی بالا ئے عمبائے دگر' سمجھ لیجئے ، مگراف موں اور معجزات کو بھی نہیں بختا اوران کو بھی ایسا بناڈ الا ہے کہ اگر کوئی بیاسا کلام اللہ میں اس کے متعلم کی صفات کا جلوہ دیکھنا چا ہتا ہے تو وہ اس میں بھی ندد کھے سکے، بیداستان بہت دردناک ہے اور تفصیل چا ہتی ہے، اس لئے اس داستان عم کا لیسٹ دینا ہی بہتر ہے۔ و اللہ المستعان۔ اب آ ہے آخر میں ہم آ پ کے سامنے کتب دلائل کے متعلق بعض ان علاء کی رائے اس آ ہے آخر میں ہم آ پ کے سامنے کتب دلائل کے متعلق بعض ان علاء کی رائے بھی نقل کرتے ہیں جو نقذ و تبحر ہ میں ضرب المثل ہیں، حافظ ذہبی امام بیہق کی دلائل الدہ ق

(۱)علیک به فانه کله هدی و نور . (شرح المواہبج اس۱۲) دیکھواس کتاب سے ذراغفلت نہ کرنا کیونکہ وہ از اول تا آخر ہدایت ہی ہدایت اور نور ہی نور ہے۔

(۲) حافظ کی اس کے متعلق قتم کھا کرفر ماتے ہیں کہ وہ بےنظیر کتاب ہے۔

(۳) حافظائن تیمیه جوانی ناقدانه نظر میں مشہور ہیں کتب دلائل کے متعلق فرماتے ہیں: -یہ وہ کتابیں ہیں، جن میں معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صدافت کی وہ حدیثیں بھی اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ اگران کو متواتر کہد وتو بھی ہجانہیں، مثلاً ججة الوداع اور عمرہ حدیبیہ کی حدیثیں ۔ (الجواب الصحیح جمس ۲۳۳)

حافظ ابن تیمید نے ان کتب کی روایات کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کے مجزات کے دوائر "کے بھوت میں بیش کیا ہے اور ان کا سیبیان بھی اس تصنیف میں ہے جوانہوں نے ایک برے پادری کی تر دید میں لکھی ہے اور ان تمام مجزات کا ذکر کیا ہے، جن کو ہمارے دور کے باقد بن مجروح کرکے چلد ہے ہیں، کیونکہ حافظ موصوف پوری بصیرت کے ساتھ یہ جانے ہیں کہ دوسرے مذاہب عجائبات کا جو انبار اپنے پیشواؤں کی طرف منسوب کرتے اور ان پر یقین رکھتے ہیں، وہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات کے مقابلہ میں بھوت کا کوئی پاریہیں رکھتے اور نہ کیت و کیفیت کے اعتبار سے ان کے برابر ثابت ہو سکتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ جنہوں نے کتب محدثین کے طبقات لکھے ہیں، انہوں نے بھی کتب دلائل کے ذکر کردہ مجزات کو اعتبار کے ساتھ اپنی کتاب ججۃ اللہ البالغہ میں درج فرمایا ہے۔

حافظ ابن کثیرًا سی شم کی ایک روایت لکھ کرفر ماتے ہیں:-

''اس واقعہ کی اسناد میں اگر چہاہیے راوی موجود ہیں جن میں کلام کیا گیاہے باایں ہمہ یہاں ایسے قرائن بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے اس پرصدق وصفا کا نور چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ (البدایہ جہ)

اس بیان سے حافظ موصوف کے علم اوران کی دیانت کے ساتھ ان کی فہم وفراست اور محد ثانہ تجربے کا بھی انداز ہ ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ بخاری شریف کی شروح میں اس وقت جوسب سے عمدہ شرح سمجھی گئ ہیں وہ دنیا کے دو بڑے حافظوں کی ہیں بعنی حافظ بدرالدین عینی اور حافظ ابن حجرعسقلا ٹی رہی شرح حافظ تسطلانی تو وہ ان دونوں شرحوں پربنی ہے جوشخص ان شروح کا مطالعہ کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ ان حفاظ نے کیسے کیسے آڑے موقعوں پراور کتنی کثرت کے ساتھ کتاب دلائل کی روایات سے مدد کی ہے، کسی روایت سے راوی کا نام، کسی سے مقام کا نام اور کسی سے مقام کا نام اور کسی سے بعض ضروری تفصیلات کلم میں آ جاتی ہیں، ان کے علاوہ ''متابعات' اور ' شواہد'' کا بڑا ذخیرہ ان ہی کتب سے فراہم ہوتا ہے بید کی کے کران کتب کے مصنفین کے لئے ہمارے دل سے تو بے ساختہ دعا ئیں نگلتی ہیں، ہمارے نز دیک عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر رطب و یابس (بقول ناقدین) کا انبار لگانے والے بیر محدثین وہی ہیں جنہوں نے طبقات حدیث مقرر فرمائے اور فن جرح و تعدیل کی بنیاد ڈالی ہے تو پھر انصاف کی نظروں میں ان کا لگا یا ہوا بیان رقابل صد تحسین وشکریہ ہونا جا ہے۔

حافظا بن حجرشرح نخبه میں لکھتے ہیں:-

مجھی ایساہوتا ہے کہ حدیث ظاہری حالت کے لحاظ سے سقیم ہوتی ہے مگرا یک محدث ایخ طویل تجربہ اور حدیثی ذوق کے لحاظ سے اس کو درست سمجھتا ہے اگر چہاس کے پاس اس کے لئے کوئی واضح دلیل بھی نہیں ہوتی ، اس کی مثال ایس ہوتی ہوتی ہے جیسے کہ ایک صراف کہ وہ ایک زنگ آلود اور بظاہر کھوٹے روپیہ کوچٹکی لگا کر پہچان لیتا ہے کہ اگر چہاسکی آواز خراب ہے، مگراس کی جاندی کھری ہے۔

اس کا حاصل تمام قواعد کو بیکار اور معطل تظہرا دینانہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے تجربے کی بناء پر قواعد مرتب کئے ہیں اگر وہی اپنے تجربے کی بناء پر اپنے ذوق ہے کی ضعیف حدیث کو قابل اعتاد سجھتے ہیں تو ان کے مقررہ قواعد کی طرح ان کا بیتھم بھی قابل تسلیم ہونا چاہئے، اصل یہ ہے کہ منتشر جزئیات اور ذوقی امور، ضبط وقید ہیں بھی نہیں آ سکتے، اس لئے ایک طرف قواعد کی حکومت اپنی جگہ چلتی رہتی ہے اور دوسری طرف وجدان ذوق کا حکم بھی اپنی جگہ نافذ رہا کرتا ہے، بدذوق بے علم دونوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور صاحب ذوق عالم دونوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور صاحب ذوق عالم دونوں سے برابر کا فائدہ اٹھا تا رہتا ہے، اس طرح بعض مرتبہ ایک حدیث کی اساد بالکل کھری نظر آتی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا خفیہ ' روگ' ہوتا ہے جوعلم وضوابط کے تحت نہیں آتا اس کو بھی محد ثین ہی بچھانے ہیں اور اس کی بناء پر اس اچھی خاصی حدیث کو ' معلول' قرار دیا ہے، اور مختلف محد ثین ویدیتے ہیں، حتیٰ کے محد ثین نے اس کو بھی فن کا ایک اہم جز وقر ار دیا ہے، اور مختلف محد ثین

نے''کتاب العلل'' کے نام سے مختلف تصانیف فرمائی ہیں، اس لئے میراعقیدہ تو ان محدثین کے متعلق ہے۔ محدثین کے متعلق ہے محدثین کے متعلق ہے محدثین کے متعلق ہے کہ بیٹھ کے پی لیس وہی میخانہ ہے دند جو ظرف اٹھالیس وہی پیانہ ہے جس جگہ بیٹھ کے پی لیس وہی میخانہ ہے (امنزموندوی)

جس شخص كے قلب ميں ان محدثين كے لئے شكر گزارى كے ہزاروں جذبات موجزن ہوں اسكے قلم ميں ان محدثين كے لئے مطارو شنائى كہاں؟ يغفر الله لهم ورفع در جاتهم في اعلى العليين مع النبيين و الصديقين و الشهداء والصالحين۔ معجزات اور صاحب معجزات كے دور كا ذوق

یہاں ایک کھلی ہوئی بات پر تنبیہ کردینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جو بدیہی ہونے کے باوجود پھرنظری بن گئی ہے، یعنی میہ کہ صحابیت کا دور بعثت کے بعد سے ہی شروع ہوتا ہے، اس لئے آپ کی سوانح حیات کے قبل از بعثت واقعات کاعلم اور ان کے بلا واسطہ روایت کرنے والے اصحاب کب مل سکتے ہیں، پھر جب اس دور کی بنیاد پڑی تو مکی زندگی جس صورت ہے گزری وہ سب کے علم میں ہے اس کے بعد جب جرت کا دور آیا تو کیل و نہار''غزوات''اور''سرایا'' کا تا نتالگار ہا، بھلاان حالات میں معجزات کاغلغلہ بلند کرنے کی فرصت کس کونھی، ہاں ان ہی غزوات وسرایا کے تذکرہ میں جہاں جب کوئی محیرالعقول واقعہ نظرآ گیا تو وہ ای سلسلۂ بیان میں آگیاہے پھراس قتم کے دا قعات جب شب وروز ان کی آنکھوں کے سامنے رہا کرتے تھے تو صاحب معجزات کی عظمت سے قلوب اتنے معمور ہوتے رہتے تھے کہ ان واقعات کا دیکھنا ان کے لئے ایک عادت بن گئی تھی، آج بھی اگر کوئی صاحب کرامات ہوا ہے تو اس کی حیات میں ان کا ڈھول بھی نہیں پیٹا گیا، ہاں اگران کا ذکر مجھی آیا بھی تو صاحب کرامات کے کمالات کے ذکر میں شمنی طور پر آ گیا ہے، حدیث میں ابیاواقعہ خال خال ہی نظریر تا ہے کہ صحابہ کرام متعلّ ان تذکروں کے لئے بھی بیٹھے ہوں، وہ یا تو شغل جہاد میں منہک نظر آتے اگر پھران کوفرصت ملتی تو حدیثوں کی تکراراورعلمی شغل یا عبادات میںمصروف رہا کرتے اورسب سے زیادہ اس شوق میں لگے رہتے کہ بیت نبوت

ے کب آفتاب نبوت طلوع ہواور کب وہ اس کی زیارت سے مشرف ہوں ، آپ کی ذراسی غیبت ان کے لئے ایک مصیبت کا پہاڑتھی۔

یہاں مجزات و کیھنے کی نہ کی کو ضرورتھی ، نہ فرصت کفاراس کی رہ لگایا کرتے اگران کی خاطر کو کی مجز ہ ظاہر ہوجا تا تو اس کو صحابہ گی مشاق آئکھیں بھی و کی لیتیں یا بھی کسی موقعہ پر کسی وقتی ضرورت سے بیصورت پیدا ہوجاتی تو آپ کے رخ انور کے شیدائی معجز ہ سے پہلے ہواگ بھاگ کرخودصا حب معجز ہ کے اردگر دای کے دیدار کی خاطر جمع ہوجاتے جب کسی کے کمال کاعلم یقین پہلے سے حاصل ہو چکا ہوتو اب اس کے ظہور کمال پر چیرت کیا ؟

ایک مرتبه دشق القمر' جیساعظیم الثان مجزه کفار قریش کی فرمائش پرمنی میں ظاہر ہوا،

لیمن وہاں تو ایسی جماعت بھی کھڑی ہوئی تھی جواس کمال کواس با کمال کا صرف ایک ذراسا

پرتو بجھتی تھی،ان کواس پرتجیر کیا ہوتا، ہاں اس عظیم الثان واقعہ کے دیکھنے والے حسب الا تفاق
چونکہ چند جاں نثار بھی مرجود تھے،اس لئے انہوں نے اپنی نظروں میں سب سے محبوب ہستی
کے ذکر میں اس ایک واقعہ کا بھی ذکر کر دیالیکن اس کے بعد جگہ جگہ نہ اس کا تذکرہ کرتے پھرنا

ٹابت ہوتا ہے نہ اس کوکوئی غیر معمولی واقعہ بنا کر اس کے لئے مختلیس قائم کرنا نظر آتا ہے، ورنہ
تو اس کے راوی آپ کوسینکٹروں صحابہ ملتے ہیں، بچ تو بیہ کہ جب کسی کی نظروں میں کسی کی
نفس شخصیت ہی سائی ہوتو اس کو دوسری طرف نظرا ٹھانے کی فرصت کہاں؟

ای طرح سیح بخاری میں ہے کہ دو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھے اور واپسی کے وقت شب تاریک میں ایک کی لاٹھی مشعل کی طرح خود بخو دروشن ہوگئی، پھر جب دونوں کے گھر کا راستہ جدا جدا بھٹنے لگا تو ہرایک کی لاٹھی الگ الگ روشن ہوگئی، لیکن اس مجیب وغریب واقعہ کو نہ خود انہوں نے نہ دوسروں نے کسی رنگ آ میزی سے بیان کیا اور نہ کسی نے اس کوزیادہ تعجب سے سنا، بس ایک بات تھی جوآئی گئی ہوگئی۔

ای طرح کے اور بہت ہے واقعات ہیں جوروز مرہ پیش آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اس لئے ان غیر معمولی سے غیر معمولی واقعات کوا یک مستقل فن کی حیثیت ہے مدون کرڈ النا اس وقت کا ذوق ہی نہ تھا اور نہ صاحب نبوت جیسے آفتاب کی درخشانی کے زمانے میں یہ

ينتش النظايظ

ذ وق ہوناممکن تھا، جہاں جمع قر آن ہی کی طرف وہ توجہ نہ ہوئی جوعہدصدیقی پھرعہد فارو قی اورآ خرمیں عہدعثانی میں نظر آئی بھلا وہاں دوسرے روز مرہ کے عجائبات کے بیان کا ذوق کب ہوسکتا تھا،تعجب ہے کہ یہاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شق صدر کے واقعہ پر جوآپ کی عہد طفولیت کا تھا، یہ حیرت قابل حیرت ہے کہ''اس کو بیان کرنے والے اور صحابہ ا کیوں نہیں''،بات تو دیکھنے اور سبھنے کی پتھی کہ جس خادم نے اس کو بیان کیا وہ بھی صرف حمنی طور پراوراس واقعہ کی صحت اور مزید تشریح کیلئے بیان کیا ہے، حدیثوں سے بیمعلوم نہیں ہوتا کہ پھروہ جگہ جگہاں کو دہراتے رہے ہوں یااس کوآپ کے دیگر کمالات کے سامنے کوئی غیر معمولی کمال تصور کرتے ہوں ، آفتاب درخشاں خود کامل ہوتا ہے اس کئے اس کی ایک عام ضوفشانی کے کمال برکسی کا ذہن ہی نہیں جاتا، پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حبین صحابہ کرام کی نظروں کے سامنے بڑا کمال آپ ہی کا وجود مجمع کمالات تھاوہ ہرمحفل میں ان ہی کا دم بھرتے اوران ہی کےعلوم ومعارف کا چرچا کیا کرتے ،اس حتمن میں اگر کہیں کسی معجز ہ کا ذکر آ جا تا تو اس کوبھی اپنے محبوب کی یادگار سمجھ کر ذکر میں لے آتے ، اس لئے سینکڑوں معجزات وہ ہی جو دوسرے ابواب میں ضمنی طور سے نظر پڑ جاتے ہیں ہمکن جب آپ کا بیہ مبارک دورختم ہو گیااوراب وہ ماہ کامل ہی نظروں سے غائب ہو گیا تو ابعشق ومحبت سے معمورسینوں میں اس کے کمالات کی تلاش پیدا ہوئی ،اس تلاش میں جو چیز سب سے پہلے ان كے سامنے آئى وہ آپ كے علوم ومعارف تھے، جب وہ ايك ايك كر كے جمع كرنے والوں نے جمع کرڈالے تو اب جو بعد میں آتا وہ اس راہ میں کسی نہ کسی خدمت کا ارا دہ کرتا ، حتیٰ کہ بیہ ذوق دلوں میں پیدا ہوا کہ دین کا ہر گوشہ تو پہلی اور دوسری صدی ہی میں مدون ہو چکا،اب ہم کوئی خدمت اپنے سرلے کرانگلی کٹا کرشہیدوں میں داخل ہوجا کیں ،تو پھر ہر ہر باب کی احادیث علیحدہ علیحدہ مدون ہوں اور آپ کومعلوم ہے کہ کتب حدیث میں ان سب تصانیف کے علیحدہ علیحدہ نام بھی موجود ہیں، یعنی جوامع ،سنن ،متدر کات ،مفر دات ، مسلسلات،عیلانیات،حتیٰ کےموضوعات وغیرہ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے،اسی ذوق کے مطابق اصحاب دلائل نے ایک نئ لائن اختیار کی اور معجزات وفضائل میں اسانیداور کتب

کے حوالجات کے ساتھ تصانیف کرڈالیس تو اب آپ اس کی تلاش ندلگا ئیں کہ فلال فلال معجزہ کا راوی چونکہ ایک ہی صحابی ہے، اس لئے بیاس کے ضعف کی دلیل ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کرعدم جبوت اور جوت عدم میں خدارا کچھ تو رحم کھا کرفرق کریں، اور اپ علم کی بجائے، ان محد ثین پراعتماد کریں، جن کے واسطہ سے ہم کودین پہنچا ہے، ہم کوتجب ہے کہ سلم جو حافظ ومحدث ہونے کے ساتھ ساتھ امامت کے رتبہ پر فائز ہو چکے ہیں ان کی رائے کے مقابل ہم اس شخص کی رائے پر کیا غور کریں جوصدیوں بعد کی بیدائش ہے اور اصطلاحی لحاظ سے ایک لمحہ کے لئے بھی محدث کی فہرست میں شار نہیں ہوسکتا چہ جائے کہ اصطلاحی لحاظ سے ایک لمحہ کے لئے بھی محدث کی فہرست میں شار نہیں ہوسکتا چہ جائے کہ حافظ وامام بھی وہ جو امام سلم کے بالمقابل آسکتا ہو، اگر بیکورانہ تقالیدر ہے تو بیشک ہم حافظ وامام بھی وہ جو امام سلم کے بالمقابل آسکتا ہو، اگر بیکورانہ تقالیدر ہے تو بیشک ہم اسکے قائل ہیں اور بھراللہ میں اور بھراللہ میں اور بھراللہ میں اور بھراللہ میں اور بھرائی وشت کی سیاحی کر لینے کے بعد قائل ہیں۔

آ تخضرت صلّی اللّه علیه وسلم کے مجزات کی جامعیت اوراس میں حسن بھریؓ اورامام شافعیؓ کا ذوق موازنہ

آنخفرت سرور کا ئنات صلی الله علیہ وسلم کاسب سے برا المجرہ قرآن کریم تھا اور جب وہ صحف ساویہ کا جامع تھا تو پھریہ بالکل قرین قیاس تھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے مجرات میں بھی وہ شان جامعیت نظر آئی، یعنی جس قسم کے مجرات دیگر انبیاء پیہم السلام سے ظہور پذیہ ہوئے ان کی مثالیس کم وہیش آپ کے مجرات میں بھی نمایاں ہوتی ہیں، اسی حقیقت ثابتہ کے بیش نظر بڑے بڑے محدثین نے (جیسے امام بیہ فی اور ابوقعیم) اپنی مولفات میں آپ صلی الله علیہ وسلم کے اور دیگر انبیاء پیہم السلام کے مجرات کے مابین کہیں کہیں کہیں میں یہ موازنہ مستند روایات سے ذکر کیا ہے اور آخر میں شیخ جلال الدین سیوطی آس میں پھوزیادہ شرح وسط سے محدلیا ہے، یہاں مجرات کے خلاف ایک محاذ قائم کرنے والوں نے ان محدثین کے متعلق یہ بھی لکھ ڈالا ہے کہ 'اس خوش عقیدگی کی بناء پر جب ان کوروایات کا مستند زخیرہ ہاتھ نہ آسکا تو بھی سے انہوں نے اس مواز نے کے اثبات کے لئے موضوعات اور غیر مستند روایات جمع کرڈالی بھی ہیں'، اگر چہ بڑے بوے محدثین اور حفاظ کے متعلق یہ لکھد بینا بہت بڑی جرائے گئی تو پھر بین '، اگر چہ بڑے بڑے کہ وارکر نے کی خاطر مجرات کے انکار یا تاویل میں اسلام کی تائید نظر آئی تو پھر

اتی بڑی جراُت کرنی بہت آسان ہوگئ، اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس حسن عقیدت کے شکار صرف حفاظ اور محدثین ہی نہیں بلکہ حسن بھری اور امام شافعی جیسے بھی ہیں کیاان پر بھی آپ یہی حرف میری فرما ئیں گے؟ حافظ ابن کیٹر خمر برفر ماتے ہیں:

بیہق کہتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا ہے جو مجزات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا کے گئے وہ کسی نبی کوعطا نہیں کئے گئے ، اس پر راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کردیتے تھے ، اس پر امام شافعی نے فرمایا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مقابلہ میں یہ مجزہ عطا ہوا کہ منبر بننے سے پہلے جس ستون سے لگ کرآپ خطبہ دیا کرتے تھے جب آپ نے اس کی بجائے منبر پر خطبہ دینا شروع کیا تو وہ ستون نالہ و فغال کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے رونے کی آواز صحابہ نے بھی نی اور بیمردہ زندہ کرنے سے بڑھ کرتھا (کیونکہ حیات جسم انسانی کی صفت ہو سکتی ہے مگر اس شعور کی حیات جمادات کی صفت نہیں) (البدایہ انہایں ۱۳۰۶)

البدایدوالنہایہ ۲۵ سر ۲۵ میں اتنااضا فداور ہے کہ امام شافعی تک بیا سادھی ہے اور میں این استادابوالحجاج المزی کو امام شافعی ہے بید ذکر کرتے ہوئے سنتا تھا کہ یہ مجزہ اس مجزہ ہے ہوئا کہ کیونکہ مجود کا تناحیات کا محل نہیں اور باایں ہمداس کو اتنا شعور حاصل ہوگیا کہ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس کی بجائے خطبہ دینے کے لئے منبر پرتشریف لائے تو اس نے اس طرح آ واز نکالی جیسے دس مہینے کی اونٹی جس کے دن پورے ہوگئے ہوں کراہنے کی آ واز نکالی ہو، یہاں تک کے اس کی وجہ ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر ے اور اس کو گلے لگائے رکھا اور تسکیس دی یہاں تک کہ وہ خاموش ہوگیا، جس بھری فرماتے ہیں کہ یہ محبور کا تناحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں چیخا تو وہ اس کے زیادہ حقد ارتھے، کہ اس کی نقلیں اتارتے، اب رہاکی ایے مردہ جس میں اللہ کے تکم سے حیات کا لوٹ آ نا جس میں نقلیں اتارتے، اب رہاکی ایے مردہ جس میں اللہ کے تکم سے حیات کا لوٹ آ نا جس میں پہلے سے حیات موجود تھی آئی ہو کہ بات تھی ، لیکن جس میں کہ حیات و شعور پہلے بھی پیدا نہ ہوئی ہواس میں شعور وحیات کا پیدا نہ وجانا یہ یقینا اس سے زیادہ عجیب اور بڑی بات ہو کہ بیدا نہ ہوئی ہواس میں شعور وحیات کا پیدا نہ وجانا یہ یقینا اس سے زیادہ عجیب اور بڑی بات ہوئی ہواں میں شعور وحیات کا پیدا ہوجانا یہ یقینا اس سے زیادہ عجیب اور بڑی بات ہوئی ہواں میں شعور وحیات کا پیدا ہوجانا یہ یقینا اس سے زیادہ عجیب اور بڑی بات ہوئی ہواں میں اللہ دب العلمین۔

حقیقت ہے کہآ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی برتری دیکھے کر جب دشمنان اسلام

اور بالخصوص عیسائی خاموش ندرہ سکے اور انہوں نے ان میں طرح طرح کی نکتہ چیدیاں شروع کیں اور جایا کہ جس طرح بھی ممکن ہوآ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں معجزات کا بلہ عیسوی اورموسوی معجزات ہے گھھا ہوارہے تو اب علماءر بانیین کے لئے ساکت رہناممکن نہ ہوا، اور آپ کے معجزات کی نقاب اٹھا کران کو بیدد کھا دینا پڑا کہتم ہو کن فکر میں ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بلہ تو سب کے معجزات سے زیادہ بھاری ہے اس کے بعد ہمارے دور کے مصنفین اورعلاء میں جس نے بھی رد نصاری میں حصہ لیا ہے اس نے بھی ان کے اس نا منصفانه طریق کے مقابلے میں موازنہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی جامعیت ثابت کی چنانچہ اینے عصر میں حضرت مولانا نانوتویؓ نے بھی عیسائیوں کے مقابلے میں اس موضوع کوانی تصانیف میں اتنا مدلل اور مبر ہن فر مایا کہ عیسائیوں کی زبانوں ہے بھی صل على محمد صلى الله عليه وسلم نكل كيااس تمام كلى بوئى تاريخ يصرف نظركرك یہ بچھ لینا کہ'' بیصرف مولودخوانوں کا ہی جذبہ تھا'' بہت بڑاظلم ہے، ہماری مذکورہ بالاتحریرے ظاہر ہے کہ آپ کی برتری اور فضیلت کے اس نہج کے بانی صرف کبار علماء ومحدثین ہی نہیں بلكه خودحسن بصريٌّ اورشافعيٌّ جيسےامام بھي ہيں اگروہ بھي کسي مبالغهآ ميزي ميں مبتلا تھے تو ہم بھي تحسى طرح اس ہے الگ رہنانہیں جاہتے ، بقول امام شافعیؓ

ان كان رفضا حب ال محمد فليشهد الثقلان اني رافض

ال موازند کے حل کرنے کیلئے اپنے سامنے آپ وہ کلمات رکھئے جوعیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی"الوہیت' کے اثبات میں لکھ مارے ہیں، یقیناً اگر عیسائیوں کا بیافتراءاور مبالغہ آمیزی ندہوتی تو علماء کرام کے قلم سے وہ کلمات بھی نہ نکلتے جو بجاطور پرجق ہی تصاور مجزات کے باب میں جوموازنہ کیا گیا ہے وہ توایک مومن کے لئے اقتضاء ایمانی بھی ہونا چاہئے۔

#### معجزات اورآیات بینات کے فرق پرنظر ثانی

احادیث متنازعہ فیہا کے شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پرآپ کے ذہن میں ان دونوں لفظوں کا فرق متحضر کرلیں ، معجز ہ کے معنی میں عام طور پر'' تحدی'' کامفہوم سمجھا جاتا ہے اور پھرمعارض ومعاند کا اس کے مقابلہ کرنے سے عاجز رہنا یہ بھی اس کے مفہوم کا ایک

جزوہے،اس لحاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے اجزاء کے معجزہ نہ ہونے میں بعض اہل نظر کو بھی مغالط لگ گیاہے،اس کی وجسب سے پہلے تو معجز ہ کی حقیقت سے عدم معرفت ہے، پھرانہوں نے آیت کالفظ استعال تو کیا ہے مگراس میں اور''معجز ہ'' کے لفظ میں جوفرق تھا وہ غیرشعوری طور پر ذہن میں ملحوظ نہیں رہا،صرف بیدد کیھ کر کہ ایک بڑے شخص نے معجزہ کی اصطلاح جھوڑ کراس کا نام'' آیت''اخیار کیاہے،اس لفظ کا استعال شروع کردیا ہےاور چونکہ علم کلام اور دری کتب کی مزاولت کرتے کرتے مفہوم ذہن میں اس معجزہ کارہاہ،اس لئے جوشبہات معجزہ کے لفظ میں رہ سکتے تھےوہ جوں کے توں باقی رہ گئے،اگرادھربھی خیال چلا جاتا کہ آیت کے معنی صرف نشانی کے ہیں اوراس لئے آیات نبوت کالفظ بہت وسعت رکھتا ہے تو پھراس میں آپ کی ولا دت ہے قبل اور بعد کے حالات اورآپ کے بہت سے فضائل کوآیات نبوت میں شار کرنے میں ایک لمحہ کے لئے بھی تامل نہ ہوتا،اس فرق کے عدم استحضار کی وجہ سے یہاں بہت سے شکوک وشبہات پیدا ہوگئے ہیں، مثلًا آپ کی ولادت یا آپ کے فضائل اور اسی قتم کی دوسری خصوصیات میں معجز ہ کا کوئی مفہوم اپنے سیجےمعنی میں ان کونظر نہیں آیا اس لئے یہاں بنیادی طور پر جو کتب دلائل میں مسلم طور پر معجزات شارکر لئے گئے ہیں،ان کو معجزات کی فہرست سے خارج کرڈ النابرا، پھراس پر تقلیل معجزات کی طرف ذہن منتقل ہونا ایک لازمی ساامرتھااس کے بعد تاویل معجزات کی طرف انتقال ذبن صرف ایک علمی تقاضه تھا، اوراس طریق پرایک فاسد بنیاد پراور دوسری فاسد بنیاد قائم ہوتی چلی گئی،آخریہ ساری تعمیر جتنی بلند ہوتی رہی اتنی ہی کجے ہوتی چلی گئی۔ خشت اول چوں نہد معمار کج تاثریا می رود دیوار کج اب اگرآیت کالیجے مفہوم ذہن میں ہوتا اور معجزہ کے مشہور اور عام لفظ کو چھوڑ کر آیت کےلفظ کوا ختیار کرنے کی وجہ اچھی طرح ذہن نشین ہوجاتی تو پھران عجا ئبات کو جوآپ کی ولادت کے وقت اور اس ہے قبل و بعد عالم میں رونما ہوئے ، آپ کے معجزات میں داخل کرنے میں کوئی الجھن نہ رہتی ،ای طرح آپ کے ممتاز جسمانی فضائل اور دیگر فضائل کے باپ کوبھی معجزات کے اندرشار کرنے میں کوئی خلجان نہ رہتا۔

اس بنا پرآپ کی ''مختون ومسرور'' پیدائش آپ کے دست مبارک کی خنگی ونرمی وخوشبواور آب كيلي حيوانات كي تعظيم اورديكر فضائل كابواب كاآب كي آيات نبوت مين شاركرنا آپ كا ایک قلبی جذبہ ہوتا اور پھرآپ کوای کے ساتھ تقلیل معجزات کی بجائے تکثیر معجزات کی دھن لگ جاتی،اس کے بعدآپ دیگرانبیاء کیہم السلام کے معجزات پرنظر کریں تو آپ کومعلوم ہوگا کہ مثلاً مویٰ علیہالسلام کونومعجزات بنص قرآن عطا ہوئے ،لیکن کیا ایک عصاء کے سواکسی اور معجزہ کی "تحدی" کرنے کا قرآن ہے ثبوت ملتاہے، پھرخود ہی سوچ کیجئے کہ الدم والقمل والضفادع والجراد وغيره كاان كے معجزات ميں شاركرنا كيامعنى ركھتا ہے،كيا يہى نہيں كدوه ان كے لئے آيات نبوت تھیں،اس کے بعداب آئندہ احادیث کو پڑھئے تو باسانی آپ کوان میں درخشال معجزات نظرة كيس كاوران كة يات نبوت شار مون ميں ايك لمحدك لئے بھى كوئى شبہيں رے گا۔ بعض وه معجزات جن کی عام اسانید گوضعیف ہیں کیکن حفاظ وائمُه کے نز دیک وہ دوسری قابل اعتباراسانیدسے ثابت ہیں حافظ ابن حجرٌ نے باب علامات نبوت کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کے وقت ''خانهٔ آمنہ'' کامنور ہوجانا اورقصور شام کاروثن ہونا، آسان سے ستاروں کا جھکتا ہوا معلوم ہونا،شب ولادت میں ایوان کسریٰ کے بعض کنگروں کا سگر جانا، آتش کدہ فارس کا بجھ جانا اورآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی عورت کے دودھ میں بڑی برکت ہونی اور اس کے علاوہ ان کے گھر میں قتم قتم کی دوسری برکات کا ذکر کیا ہے۔(الماحظہ وفتح الباری) حافظ ابن تیمید لکھتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد ایک ہزار ہے بھی زیادہ ہے، پھران کی انواع واقسام کا اجمالی تذکرہ فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ جیسے قرآن مجید، جاند کا دونکڑے ہوجانا، اہل کتاب کی شہادت، کائن کی پیشگوئی غیبی آوازیں، انبیاء کیہم السلام کی آپ کے متعلق بشارتیں، قصہ اصحاب فیل اور اس کے علاوہ آپ کے من ولادت میں دیگرعجائبات کا ظہور اور آسان پر غیرمعروف طریقے پر بکثرت ستاروں کا ٹوشا، گذشتہ اورمستقل کی ایسی خبروں کا بیان کرنا جن کاعلم اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کونہیں ہوسکتا، جیسے آ دم علیہ السلام اور بقیہ انبیاء کیہم السلام کی زندگی کے واقعات بالحضوص جبکہ مکہ

کرمہ میں علاء اہل کتاب کا وجود بھی نہ ہو، ادھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے سوا اور کوئی زبان جانے نہ ہوں، بلکہ خود ''امی'' بھی ہوں، اور عربی کی نوشت وخواند ہے بھی ناواقف ہوں اور نبوت سے قبل کہیں باہر تشریف بھی نہ لے گئے ہوں، تاریخ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کسی مقام پر بھی ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہونا ثابت نہیں اور نہ کسی اہل کتاب یا غیر اہل کتاب عالم کے ساتھ علیحدہ ملا قات کرنا ثابت ہے، ان کے علاوہ بھیرا اللہ کتاب یا غیر اہل کتاب عالم کے ساتھ علیحدہ ملا قات کرنا ثابت ہے، ان کے علاوہ بھیرا اراب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دینا، بار ہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوت کی شہادت دینا، بار ہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوت کی شہادت دینا، بار ہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوت کی شہادت دینا، بار ہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوت کی شہادت دینا، بار ہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوت کی شہادت دینا، بار ہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوت کی شہادت دینا، بار ہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوت کی شہادت دینا، بار ہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوت کی شہری سے بودی جماعتیں اس سے شکم سیر ہوجا نمیں، اسی طرح پانی میں وہ برکت نمایاں ہونی کہ دینار کا انسان کر دینا وغیرہ و فیرہ دے (الجواب الصحی ادامات کی نا مساعدت کے باوجودا نی فتح و فصرت کا قطعی اعلان کر دینا وغیرہ و فیرہ در (الجواب الصحی ادامات)

رسول الله کے عہد طفولیت میں بہت سے علامات و دلائل کے ضمن میں اس قتم کے اشارات ظہور میں آئے رہے ہیں، مثلاً وہ واقعات جوآپ سلی الله علیہ والمیکی داید کیساتھ پیش آئے۔ مضربت شاہ ولی الله نے بھی جمۃ الله کے کل تین اوراق میں جیرت انگیز اختصار کے مضربت شاہ ولی الله نے بھی جمۃ الله کے کل تین اوراق میں جیرت انگیز اختصار کے

ساتھ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات کا ذکر فرماتے ہوئے بیتح ریفر مایا ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیلئے دعا کیں مانگیں اور
آپ کی جلالت شان کی بشارت سنائی ، اسی طرح حضرت عیسیٰی ومویٰ علیہ السلام اور بقیہ
انبیاء کیہم السلام نے بھی آپ کی بشارت دی ، آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ نظارہ دیکھا کہ ایک
نوران سے جدا ہوا جس سے ساری زمین جگمگا اٹھی اس کی انہوں نے یہ تعبیر دی کہ ان کے
ایک ایسا مبارک فرزند ہوگا جس کا دین مشرق ومغرب میں پھیلے گا ، آپ کے وجود کی جنات
نے بھی غیبی اطلاع کا ہنوں اور نجومیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزرگی بیان کی اور
دوسرے انقلا بی وفضائل حالات سے بھی آپ کے ظہور کی شہادت ملی جیسے کسر کی گئل کے

کنگروں کا ٹوٹ کرگر جاناان کےعلاوہ دوسرے طریق پربھی آپ کی نبوت کےوہ دلائل جمع

نظرآئے جیسا ہرقل روم نے آپ کی اطلاع دی اور آپ کی ولا دت اور رضاعت میں آثار برکت کا مشاہدہ ہوااور زمانہ طفولیت میں ملائکۃ اللہ نے آپ کے سینۂ مبارک کو چاک کرکے اس کونور سے بھر دیا اور اس کے ٹائکول کا اثر صدر مبارک میں نمایاں رہا اور جب آپ ایک سفر میں ابوطالب کے ساتھ روانہ ہوئے تو ایک خدار سیدہ نصرانی عالم نے آپ میں نبوت کی علامات دیکھ کرآپ کی نبوت کی گوائی دی۔ (ججۃ اللہ البادہ ۲۰۵۳)

محدثین وا کابر کی ان تصریحات کے بعد جن میں مراتب حدیث کے عارف بھی ہیں اور خوش نگارابل سیرت بھی اب بیشبہ کس کورہ سکتا ہے کہ مذکورہ بالا حالات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا وہ حصہ نہیں ہیں جن کومخض جھوٹ اورمحض بے سروپا واقعات کی فہرست میں درج کیا جاسکے، جن کی تفصیلات ہم صفحات گذشتہ میں بیان کر چکے ہیں۔

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جن واقعات کے لئے روایات اوراسانید موجود ہوں خواہ وہ ضعیف سہی ، کیاان کو صرف اپنی ایک رائے کی بناء پر ، آپ کی سیرت سے خاری کر دیا جائے حالا نکہ اس کے خلاف نہ کوئی ضعیف سے ضعیف سند ہواور نہ روایت اس کی موید ہو، بیشک اگر کی ضعیف سے ضعیف روایت میں بیل جاتا کہ اصل واقعہ کی صورت بیشی تو پھراب دونوں روایتوں میں موازنہ کرنے کیلئے اس قیاس آ رائی کی کوئی گنجائش نکل آتی لیکن یہاں جو روایت ہے وہ واقعہ کی ایک ، ہی صورت بیان کرتی ہے اور اس کے خلاف دوسری کوئی روایت ہو وہ واقعہ کی ایک ، ہی صورت بیان کرتی ہے اور اس کے خلاف دوسری کوئی روایت موجود نہیں ہے اس لئے یہ کہنا تو درست ہوسکتا ہے کہ چونکہ اس کا روایت کی بہلوضعیف ہے اس لئے ہم کو مسلم نہیں لیکن اپنی جانب سے یہاں ایک مستقل افسانہ بنا کر اس کواصل روایت کی جگہ دے ڈالنا شاید ہی ہی ہا صل ہے، یہاں بی مغالطہ نہ لگے کہ جو تاویلات ان روایات کی کی گئی ہیں ، خود واقعات ان کے مصدق ہیں ، لہذا ان کو صحیح کہنا بڑے کہ کہ واقعہ کے صحیح ہونے اور او پر سے اس کے مروی ہونے میں بڑا فرق ہے، بہت سے صحیح باتیں جو ہماری آئکھوں کے سامنے موجود ہیں لیکن ان کے لئے کوئی روایت تیار کرکے کھڑی کردینا، مصحیح نہیں یہی قود وضع 'کرنا کہلاتا ہے۔

ا ب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ معجزات کے بیان کرنے سے قبل ہم ان معجزات پر سند

کے کاظ سے قدر بروش ڈال دیں جن پرجھوٹ، افتر اء اور مزخر فات کا حکم لگادیا گیا ہے،
آپ ان کی ان اسانید پر محدثین و حفاظ نے جو حکم لگائے ان کو ملاحظہ فرما لیجئے پھر آپ کو بیہ
اختیار حاصل ہے کہ ان کو متند و معتبر قرار دیں یا نہ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل تک
میں ان کو شار کریں یا نہ کریں، مگر خدارا بیتو انصاف کریں کہ کیا ان حدیثوں کو من کذب
علی متعمد ا کے مصداق میں داخل کر ڈالنا صحیح ہوگا، میں تو اگر تسابل کرنے کے لئے مسلم
ابواب میں تشدد کا پہلوا ختیار کروں تو ڈرتا ہوں کہ میر بان مجزات کے انکار کی بنیاد کہیں
میری بدعقیدگی نہ تھہر باس سے زیادہ کہ محدثین کی اتباع میں ان کے تسلیم کرنے کی حقیقت
صرف میری خوش عقیدگی اور عشق نبوی کو قرار دے ڈالا جائے، اب آپ کیم اللہ کہہ کر ان
فضائل و مجزات کی حیثیت ملاحظہ فرما ئیں پھرغور کریں کہ ہیں وہ کتنے بعیداز عقل کہ نہ صرف
ان کی دھیاں اڑا نا قابل فخر '' ریسر چ'' مجھی جائے بلکہ ان کتب اور مسلم محدثین کو کھلم کھلا
د'' مجرمین'' کی صف میں شار کر ڈالا جائے، ہمارے دل اور آنکھیں تو بجزان کے احترام و تو قیر
کاورکوئی مقام نہیں ۔ فاکر م اللہ مشو اھیم فی الفر دو س الا علی، امین ۔

# آپکیتان مراک سٹیا ہی کا اس طرزا آپکیتان میں ارک پہلے اور کا اس کرنے ما آپلیٹ سے زمانے میں کھانے کا بہے کرچھنا

#### حضور کی انگلیوں سے چشمہ ابلنا

حضرت عبداللہ بن معود ہیان کرتے ہیں کہ ہم تو معجزات کو برکت ہجھتے تھے اور تم ان کو خوف کی چیز ہجھتے ہو۔ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ پانی کی کی ہوگئی۔ آپ نے فر مایا تلاش کر وکسی کے پاس کچھ پانی بچا ہوتو لے آ و کوگ ایک برتن لے آئے جس میں ذراسا پانی تھا۔ آپ نے برتن میں اپنا دست مبارک ڈالا اور فر مایا چلواور وضو کا پانی اور خدا کی برکت لو۔ میں نے بچشم خود دیکھا کہ آپ کی انگیوں سے پانی چشمہ کی طرح بھوٹ رہا ہے اور آپ کے عہد مبارک میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم کھانا کھایا کرتے تھے اور کھانے کی تبیج اینے کا نوں سے سنا کرتے تھے۔ (بخاری شریف)

#### فائده

ملاعلی قاریؓ اس حدیث کے بیمعنی بیان فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کو بیم عجزات سودمند ہوتے ہیں جن میں عذاب اورخوف کا ظہور ہواور صحابہ کرام کو بیم عجزات نافع ہوتے تھے جو موجب برکت ہوتے۔

امام طحاویؓ نے اس کا مطلب سے بیان فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کے قلوب میں معجزات دیکھ کرحق تعالیٰ کی ہیبت پیدا ہوتی اور اس سے ان کے ایمانوں میں اور ترقی ہوتی اس لئے يَنْشِينُ النَّيْظِيْنَا فِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ النَّالِيْنِ فِي النَّالِيْنِ فِي النَّالِيْنِ فِي النَّالِي فَي النَّلِي فَي النَّالِي فِي النَّالِي فَي النَّالِي فَي النَّالِي فَي النَّالِي فَي النَّالِي فَي النَّالِي فِي النَّالِي فِي النَّالِي فَي النِّلِي فِي النِّلِي فِي النَّالِي فَي النِّلِي فِي النَّالِي فَي النِّلِي فِي النِّلِي فِي النِّلْ فِي النِّلِي فِي النِّلْقِيلِي فِي النِّلِي فِي النِّلْقِيلِي فِي النِي النِّلْقِيلِي فِي النِّلْقِيلِي فِي النِّلْ فِي النِّلِي فِي النِّلْ فِي النِّلْ فِي النِّلْ فِي النِّلْ فِي الْمِنْ النِيلِي فِي النِّلْ فِي النِّلْ فِي الْمِنْ الْمِنْ النِيلِي فِي النِّلْ فِي الْمِنْ النِيلِي فِي النِّلْ فِي الْمِنْ النِيلِي فِي الْمِنْ النِيلِي فِي النِّلِي النِّلْ فِي النِيلِي فِي النِيلِي النِيلِي فِي النِيلِي النِيلِي النِيلِي النِيلِي النِيلِي الْمِنْ النِيلِي الْمِنْ الْ

معجزات ان کے لئے موجب برکت ہوتے تھے۔تم معجزات دیکھ کرصرف ڈرتے تو ہومگر تمہارے ایمانوں میں ان سے نہ تو کوئی ترقی ہوتی ہے اور نہ اعمال کا کوئی نیا جذبہ انجر تا ہے اس لئے وہ تمہارے تق میں موجب برکت نہیں ہوتے ۔ (المعصر ص۱)

## چشمہ کے یانی میں زیادتی

حضرت معالیؓ ہے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ غزوہً تبوک کے لئے چلے آپ اس سفر میں دو دونمازیں ملا ملا کرا دا فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دن آپ نے نماز میں ( کچھ) تاخیر کی پھرتشریف لائے۔ پہلے ظہر وعصر کی نمازیں پڑھیں اس کے بعدا ندرتشریف لے گئے اور باہرتشریف لا کرمغرب وعشا ملا کر پڑھیں۔ اس کے بعد فر مایاان شاءاللہ کل تم لوگ تبوک کے چشمہ پر پہنچ جاؤ گے اوراس وقت تک نہیں پہنچو گے جب تک کہدن چڑھ نہ جائے تو جو مخص بھی وہاں پہنچے وہ تا وقتیکہ میں نہ آلوں یانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ہم سے پہلے دو مخص تبوک کے چشمے پر پہنچ چکے تھے۔ جب ہم پہنچے دیکھا تو چشمہ تا گے کی طرح باریک بہدرہاہے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان دونوں سے یو چھا تم نے اس کے یانی کو ہاتھ تو نہیں لگایا۔ انہوں نے عرض کی جی لگایا تو ہے۔ اس پررسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے اظہار نا گواری فر مایا۔اس کے بعد صحابہؓ نے چلو بھر کھر کراس چشمے سے تھوڑ اتھوڑ ایانی جمع کرلیا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس سے اپنا دست مبارک اور چہرہً مبارک دھویااوروہ یانی اس چیثم میں ڈال دیا۔اس وقت وہ ایک بڑے چیشمے کی طرح بہہ پڑا اورلوگوں نےخوب یانی پیا۔اس کے بعد فر مایا معاذ اگرتمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس جگہ ا تنایانی دیکھو گے کہ اس سے باغات پر ہوں گے۔ (ملم)

# مبارک انگلیوں ہے پانی کا جوش مار کر نکلنا

جابررضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس کوعبادۃ بن الولید نے روایت کیا ہے جس کی ابتداء میں دو درختوں کے مل جانے ان کے مطیع ہونے اورالگ ہونے اور حضور کے دوقبروں پر دو شاخیس لگانے کا ذکر ہے اور جس کے اخیر میں مذکور ہے کہ ہم اپنے لشکر میں پہنچے تو رسول اللہ

يتيت النظيظ

صلی الله علیہ وسلم نے (ان سے وضو کے لئے یانی طلب فرمایا جب نہ ملا) تو آپ نے فرمایا لشکر میں تلاش کرو۔ میں نے عرض کی قافلہ بھر میں ایک قطرہ یانی بھی مجھ کونہیں ملا۔انصار میں ایک شخص تھے جو خاص طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنی مشکوں میں پانی مختذا کیا کرتے تھے۔آپ نے فرمایااس کے پاس ہی جاکردیکھواس کی مشک میں کچھ بھی یانی ہے۔ میں گیا توان کے مشک میں بھی اتناسا یانی ملا کہ اگر میں اس کوانڈیلتا تو جوحصہ اس کا خشک تھاوہ اس کو بی جاتا۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی کہان کی مشک میں تو صرف اتنا ہی یانی ہے کہ اگر میں اس کوانڈیلوں تو وہ اس کے خشک حصہ میں جذب ہو كرره جائے گا۔آپ نے فرمايا اور جاكروہى لے آؤ۔ ميں اس كولے آيا۔ آپ نے اس كو ا پنے دست مبارک میں لیا اور اس پر کچھ پڑھنے لگے مجھ کومعلوم نہیں کہ آپ نے کیا پڑھا تھا اوراس کواینے ہاتھ سے ملنے لگے۔اس کے بعد آپ نے فرمایا جس کسی کے یاس اتنابروا بیالہ ہوجو یورے قافلے کے لئے کافی ہوجائے اس کوآ واز دو۔ میں نے اعلان کردیا کہ جس کے پاس بھی ایسا پیالہ ہووہ لے آئے چنانچہ اتناہی بڑا ایک پیالہ پیش کیا گیا جس کولوگ اٹھا کر لائے۔ میں نے اس کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ نے اس میں اپنا دست مبارک ڈال کراپنی انگلیاں پھیلا دیں اور اس کوطشت کے اندر رکھ دیا اور فر مایا کہ جابر الواور بسم الله كهه كرميرے ہاتھ ير ڈالو۔ ميں نے بسم الله كهه كرياني ڈالا۔ ميں نے ويكھا كه يہلے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے یانی امنڈ آیا پھر پورے پیالہ میں یانی جوش سے چکر لگانے لگاختیٰ کہ بیالہ یانی سے لبریز ہوگیا۔آپ نے فرمایا جابراعلان کردوجس کو یانی کی ضرورت ہووہ آ کرلے لے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہلوگ (دوڑ دوڑ کر) آتے رہے اور بی پی کرسیراب ہوتے گئے۔ یہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا کوی شخص ایبااور ہے جس کو یانی کی ضرورت ہو؟ اس کے بعدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے پیالہ ہے اپنا ہاتھ باہر نکال لیا اور پیاله تھا کہ جوں کا توں بھرا کا بھرا تھا۔ (مسلم)

فائده

یہاں آپ کے انگشتان مبارک ہے پانی کا جوش مارکر پھوٹنے کا تذکرہ ہے اور وہ بھی

يتشر النظامة

اس حدتک کہاس وقت خدا تعالیٰ کی جتنی مخلوق تھی وہ سب اس سے سیراب ہوگئی گریہ تنبیہ
کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس عہد میمون میں برتن بہت بڑے بڑے بنائے جایا کرتے
تھے۔اس لئے یہاں پیالہ کے بڑے ہونے کی وجہ سے چندلوگوں کواس کواٹھا کرلا نا پڑا اور
اس بارے میں اب تک بھی شہراورگاؤں کے برتنوں میں فرق ہوتا ہے گاؤں کے برتن شہر
کے برتنوں کی نسبت اکثر بڑے ہوتے ہیں۔

مشکیزوں سے یانی ابلنا

حضرت عمران بن حصین میان کرتے ہیں میں ایک سفر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب تھا۔ہم ساری رات چلتے رہے سج کے قریب آرام کے لئے انزے اور (ایسے غافل سوگئے کہ) ہماری آئھے نہ کھل سکی یہاں تک کہ آفتاب چیک اٹھا۔ جو شخص ہم سب میں یہلے بیدارہوئے وہ ابو بکررضی اللہ عنہ تھے۔ ہمارا دستوریہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسوتے میں جگایا نہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ خود ہی بیدار نہ ہوجاتے کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ نئی بات کیا ہے جو بحالت خواب آپ کو پیش آ رہی ہے۔اس کے بعد عمرٌ بیدارہوئے اوراللہ اکبراللہ اکبر کہنے گئے۔ یہاں تک کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگ اٹھے۔آپ نے جب سراٹھایااور دیکھا کہ آفتاب چیک اٹھا ہے تو فرمایا یہاں سے نکل چلو اورہم کولے کرروانہ ہوگئے یہاں تک کہاب دھوپ میں سفیدی آ گئی تھی۔ ( یعنی کراہت کا وتت نکل گیاتھا) آ ہے نے اتر کرہم کونماز پڑھائی۔ ہارے ساتھا کیے شخص تھا کہ وہ علیحدہ جا کر بیٹھ گیا اور اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔آ پے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوکراس سے سوال کیا ہمارے ساتھتم نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔اس نے عرض کی کہ مجھ کونسل کی ضرورت پیش آ گئی تھی اور یانی تھانہیں۔آ یا نے اس سے فر مایامٹی سے تیمم کر لے وہ تیرے لئے کافی ہے۔اس نے تیمّم کیااورنماز ادا کی۔ پھرہم کو سخت پیاس لگی تو آ پ نے یانی کی تلاش کے لئے ایک قافلہ جوآ گے جار ہاتھااس کی طرف جلدی ہے ہم کوروانہ کیا۔ ہم چل دیئے کیاد کیھتے ہیں کہ ایک عورت اپنی حیصا گلوں کے درمیان اونٹنی پر پیرائیک کے

جارہی ہے۔ہم نے اس سے یو چھایانی کا چشمہ کہاں ملے گا۔اس نے جواب دیاارے یانی کہاں۔ہم نے اس سے یو چھا تیرے گھر اور یانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا۔اس نے کہا ایک دن رات کا۔ہم نے کہارسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس چل۔اس نے کہارسول الله مس کو کہتے ہیں۔ہم اس کے ساتھ اور کوئی بات نہ کر سکے۔پس اس کو ساتھ لے کرچل دیئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر اس کو پیش کر دیا۔ آپ نے یانی کے متعلق اس سے دریافت کیااس نے آپ کوبھی وہی جواب دیا جوہم کودیا تھااوریہ کہنے لگی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور میرے بیچے بیٹیم ہیں۔آپ نے حکم دیا کہاس کی اونٹنی بٹھا دی جائے چنانچیمیل ارشاد کی گئی۔ آپ نے اس کی جھا گلوں کے اوپر کے دہانے میں دہن مبارک ہے کلی کر کے پانی ڈال دیااوراس کی اونٹنی کو کھڑا کر دیا (تا کہ نیچے کے دہانے سے یانی لےلیاجاسکے )اس وقت ہم جالیس شخص تھےسب پیاسے تھے۔سب نے شکم سیر ہوکر یانی پیااوراینے اپنے یانی کے اونٹ اور مشکیزے اور جتنے برتن تھے سب یانی ہے بھر لئے۔ اور جارے اس رفیق نے عسل بھی کرلیا۔ مگر صرف اتنا کیا کہاہے اونٹوں کو یانی نہیں پلایا۔ لیکن چھاگلیں تھیں کہ یانی کے جوش کے مارے پھٹی جارہی تھیں۔اس کے بعد آ یا نے فرمایا کداب تھوڑ ابہت جو کچھ کھانے کا سامان تمہارے یاس ہووہ اس کے لئے لے آؤ۔ہم نے اس عورت کے لئے پچھروٹی کے ٹکڑے اور تھجوریں جمع کردیں۔ آپ نے ان کوایک تھیلی میں ڈال کراس ہے کہا جارہ اسے بچوں کو جا کر کھلا دے اور یہ یا در کھنا کہ ہم نے تیرے پانی کا کچھنقصان نہیں کیا ہے۔ جب وہ اپنے گھر آئی تو اس نے کہامیں نے ایسابڑا جادوگر کوئی نہیں دیکھاور نہ تونشلیم کرنا ہوگا کہ وہ مخص سچانبی ہے۔جیسا کہاس کا دعویٰ ہےاس نے پیہ ميكر شے دكھائے۔راوى بيان كرتا ہے كہاس عورت كى بدولت الله تعالى نے اس كے قبيلے كے قبيلے كو ہدايت نصيب فرمائي چنانچه خودوه اوراس كاسب خاندان مسلمان ہوگيا۔ (بخاري وسلم) فائده

اس حدیث میں پانی کے معجزہ کے سوا کچھ اور بھی امور ہیں جو بہت زیادہ قابل

یادداشت ہیں۔ پہلی بات جوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بیدارنہ کرنے کے متعلق صحابہ ا کی عادت میں منقول ہے۔ وہ ترجمان السنہ کی تیسری جلد میں قوم انبیاء کے زیرعنوان باوجود تلاش کے ہم کو حدیث میں نہال سکی اس لئے اس کا تذکرہ ہم نے علماء کے حوالہ سے پیش کیا ہے۔ حالانکہ وہ خود صحابہ گل عادت میں منقول ہے۔ دوسری بات بیہ کہ اس میں اختلاف ہے کہ پہلے بیدار ہونے والوں میں کون شخص تھے۔ روایت فہ کورہ سے حضرت ابو بکر گانام معلوم ہوتا ہے۔ تیسری بات بیہ کہ جب نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا وقت مکروہ میں نہ کرنی چاہئے۔ یہاں راوی نے حتی ابیہ صت الشمس اور بزعت کے لفظ فرما کراس بات کو صاف کردیا ہے بقیہ طرق میں سب جگہ اجمال ہے اس کوائی تفصیل پرخمل کر لیمنا چاہئے۔ معاف کردیا ہے بقیہ طرق میں سب جگہ اجمال ہے اس کوائی تفصیل پرخمل کر لیمنا چاہئے۔

برتن ہے یانی کا نکلتے رہنا

حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک باررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے سامنے خطبہ دیا اوراس میں فرمایا کہتم لوگ آج شام اور ساری رات سفر کرنے کے بعد کل انشاء اللہ تعالیٰ چشمہ پرجا پہنچو گے بس لوگ چل پڑے اورا یک دوسرے کی طرف کوئی توجہ نہ کرتا تھا۔ بس سفر طے کرنے میں مشغول تھے۔ اس کے بعد وادی میں پہنچنے اور وہاں غفلت کی نیندسوجانے کا قصہ بیان کیا۔ اس کے بعد رہے کہتے ہیں کہ وضو کے پانی کا جو برتن میرے ساتھ تھا۔ آپ نے اس کو منگایا اس میں تھوڑا ساپانی تھا آپ نے اس پانی سے مختصر میرے ساتھ تھا۔ آپ نے اس کو منگایا اس میں تھوڑا ساپانی تھا آپ نے اس پانی سے مختصر ساوضو فرمایا اور جو پانی بچااس کے متعلق فرمایا کہ اس کو محفوظ رکھنا آئندہ چل کر اس سے ایک ساوضو فرمایا اور جو پانی بچااس کے متعلق فرمایا کہ اس کو محفوظ رکھنا آئندہ چل کر اس سے ایک برام مجردہ فلا ہم بھی تک تشریف نہیں لائے ۔ اس پر ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے فرمایا پہنیں ہوسکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم انہیں تاریخ والی نے بیس اور پھر اس کا خلاف کریں ۔ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم تمہمارے سامنے ہیں۔ ادھر ابو بکڑا ورعمرؓ جیسے بڑے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم تمہمارے سامنے ہیں۔ ادھر ابو بکڑا ورعمرؓ جیسے بڑے اس حوجود ہیں اگران کی رائے بیشل کرو گے تو کا میاب ہو گے۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے اس وقت آ کر ملے جب کہ دن چڑھ چکا تھا راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے اس وقت آ کر ملے جب کہ دن چڑھ چکا تھا

اورآ فآب کی تمازت ہے ہر چیز جلنے لگی تھی۔ لوگوں نے آپ سے فریاد کی یارسول اللہ ہم تو پیاس سے مرے۔آ پ نے فرمایا ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کراینے وضو کے یانی کا برتن منگایا۔رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم برتن ہے یانی ڈالتے تھے اور ابو قبادہؓ لے کر لوگوں کو پلاتے جارہے تھے۔لوگوں کا برتن کے یانی کود کھنا تھا کہاس پرٹوٹ پڑے۔آپ ً نے فرمایا اینے اخلاق درست رکھوتم میں سے ہر ہر فردیانی بی کرسیراب ہوگا۔ چنانچہ فورا لوگوں نے تعمیل ارشاد کی اور آپ بدستور پانی ڈالتے رہے اور ابو قنادہؓ لے لے کرلوگوں کو یلاتے رہے۔ یہاں تک کہ مجمع بھر میں میرے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہ رہا۔آپ نے فرمایاابتم بھی بی لو۔ میں نے عرض کی جب تک آپ نہ بی لیس میں کیے بی سكتا ہوں۔آپ نے فرمایا طریقہ یہی ہے كہ جوتقتيم كرنے والا ہوتا ہے اس كانمبرسب سے آ خربی میں ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے پانی پی لیااور آپ نے بھی نوش فر مالیا۔راوی کہتا ہے کہ پھر لوگ (اگلے روز) چین سے یانی پر پہنچے اور وہ خوب سیراب تھے۔عبداللہ بن رباع کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو جامع مسجد میں بیان کررہاتھا کہ دفعة عمران بن حصین نے مجھ کوٹو کا اور فرمایا ذراسوچ کرحدیث بیان کرو۔ کیونکہ اس شب کے قافلہ میں میں بھی شریک تھا۔ میں نے عرض کی آپ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں انہوں نے یو چھاتم کس قبیلے کے آ دمی ہو۔ میں نے کہاانصار میں کا۔عمران بن حصینؓ نے فرمایا کہتم اپنی حدیث کوبہتر جانتے ہو۔عمران کہتے ہیں کہاس شب میں میں بھی شریک تھااور مجھ کو پیرخیال نہتھا کہ اس واقعہ کوجس طرح تم نے محفوظ کیا ہے اس طرح کسی اور نے محفوظ کیا ہوگا۔ (شخین)

کنوئیں کے پانی میں زیادتی

حضرت زیاد بن حارث صدائی سے روایت ہے جس میں امام احمد اور ترندی اور ابوداؤد نے اتنااضا فداور تقل کیا ہے جس کے آخر میں ہے کہ اس کے بعد ہم نے عرض کی یارسول اللہ ہمارا کنواں ہے جب جاڑوں کا موسم آتا ہے تو اس کا پانی ہم کوکافی ہوتا ہے۔ اور ہم اس کے گرد آباد ہوجاتے ہیں اور جب گری کا موسم آتا ہے تو اس میں پانی بہت کم رہ جاتا ہے اور ہم اپنے اردگرد

کے پانیوں پر پھیل کرمتفرق ہوجاتے ہیں اور ہمارے چاروں طرف ہمارے دعمن آباد ہیں۔
آپ ہمارے کنویں کے لئے دعا فرماد بیجئے کہ اس کا پانی ہمیشہ ہم کو کافی ہوجایا کرے اور ہم کو ادھر متفرق ہونے کی ضرورت نہ ہو۔ آپ نے سات کنگریاں منگا ئیں اور ان کو اپناتھ میں ملا اور ان پر پچھ دعا پڑھی اور فرمایا اچھا ان کنگریوں کو لے جاؤا ور جب اپنے کنویں پر جانا تو ان کو بسم اللہ کہ کرایک ایک کرے ڈالنا۔ صدائی بیان کرتے ہیں ہم نے آپ کے تھم کی تھیل کی تو کنویں میں اتنایا فی ہوگیا کہ ہم کوشش کر کے بھی اس کی تہہ کوند دیکھ سکتے تھے۔

ابن عبال سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ لشکر میں کے پاس پانی ندرہا تھا۔ آپ نے پوچھا تمہارے پاس کچھ پانی ہے اس نے کہا کہ ہے ۔ فرمایا اس کومیرے پاس لے آؤ۔ وہ ایک برتن لے آیاس میں تھوڑ اسا پانی تھا۔ آپ نے اپنی انگلیاں برتن کے او پر پھیلائیں ۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے اہل پڑے۔ بیان کرتے ہیں کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے اہل پڑے۔ آپ نے بلال سے فرمایا آواز دے دو کہ وضو کے لئے برکت کا پانی لے لیں۔ (منداماماحہ)

### چندقطرے یانی کا چودہ سوکے لئے کافی ہوجانا

حضرت سلمہ بن اکوع کی حدیث میں بھی اسی طرح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم سلمہ بن اکوع کی حدیث میں سے تو ہمیں بھوک سے تکلیف ہونے گئی یہاں تک کہ ہماراارادہ یہ ہوا کہ اپنی سواری کے ایک آ دھاونٹ کو ذرح کردیں۔ تب ہم کواللہ کے بی نے حکم دیا کہ ہم سب اپنے اپنے ناشتہ دانوں کواکھا کریں تو ہم نے چڑے کا ایک دستر خوان بچھا یا اور سب لوگوں کا توشہ اسی دستر خوان پراکھا ہوا تو میں نے گردن اٹھائی کہ اس کا اندازہ کروں کہ کل ملا کر کتنا جمع ہوگیا۔ تو میں نے اندازہ کیا کہ وہ کل اتنا ہوگا جیسا کہ بری کی فیک ہوتی ہے۔ (یعنی اس کی نشست گاہ) اور ہماری تعداد چودہ سوتھی۔ راوی کہتے ہیں کہ فیک ہوتی ہے۔ (یعنی اس کی نشست گاہ) اور ہماری تعداد چودہ سوتھی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم سب نے کھایا اور پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر ہم سب نے اپنے تو شہ دان بھی بھر کے ہوتی اللہ کے بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں بچھ پانی بھی ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ایک مخص ایک برتن بے بی کہ ایک برتن میں انڈیل لیا تو ہم سب چودہ سوآ دمیوں نے تھوڑ اتھوڑ اپانی لے کر وضو کیا۔ اس کے بعد آ ٹھ

آ دمی اور آئے اور انہوں نے بوجھا کچھاور پانی وضوکے لئے بچاہے یانہیں؟ تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایابس اب پانی ختم ہوگیا۔ (بخاری)

#### تھوڑے سے یانی کا تین سوکو کافی ہوجانا

حضرت انس سے بیدروایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مقام زوراء میں سے بید مدینہ طیبہ میں بازار کے پاس ایک مقام کا نام تھا اور وہاں مبحد بھی مقام زوراء میں سے بید مدینہ طیبہ میں بازار کے پاس ایک مقام کا نام تھا اور وہاں مبحد بھی سے تھی ۔ آپ نے اس میں اپناہا تھے ڈالا تو پانی آپ کی انگیوں سے بھوٹ کرا بلنے لگا یہاں تک کہ آپ کے سب ہمراہیوں نے وضوکر لیا۔ میں نے بوچھا اے ابو تمزہ (حضرت انس کی کنیت ہے) آپ کے ان ساتھیوں کی وضوکر لیا۔ میں نے بوچھا اے ابو تمزہ (حضرت انس کی کنیت ہے) آپ کے ان ساتھیوں کی کل تعداد کتنی ہوگی ؟ انہوں نے جواب دیا تقریباً تین سوکے قریب صحابہ ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ بیہ پانی اتنا تھا کہ آپ کی انگلیاں بھی اس میں نہ ڈوبی تھیں۔ (شخین)

### انگلیوں سے یانی ابلتار نہااور صحابہ وضوکرتے رہے

حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس وقت نماز عصر کا وقت آ چکا تھا۔لوگوں نے وضو کے لئے پانی تلاش کیا تو نہ ملا۔ آپ کے سامنے تھوڑ اسا پانی پیش کیا گیا آپ نے اس برتن میں اپنا دست مبارک ڈالا اورلوگوں ہے کہا کہ وضو کریں۔ان کا بیان ہے کہ میں نے آپ کی انگلیوں سے پانی ابل ابل کر نکلتا ہوا دیکھا اور تمام حاضرین نے ایک ایک کرکے وضو کرلیا۔ (شِغْین )"

حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب تھا۔ میں نے دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت آگیا ہے اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ صرف جو کی کے پاس بچا کھچارہ گیا تھا بس وہی تھا تو وہ ایک برتن میں ڈال کرآپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنا ورست مبارک اس میں ڈالا اور اپنی انگلیاں پھیلا دیں۔ اس کے بعد فرمایا لوگو چلو اور وضو کا پانی اور اللہ کی طرف سے برکت لوٹو۔ میں نے دیکھا کہ پانی تھا کہ پھوٹ پھوٹ کرآپ کی انگلیوں سے ابل رہا تھا۔ حتی کہ تمام صحابہ نے وضو بھی کرلیا اور خوب پی بھی لیا اور میں نے تو جتنا پانی میرے ابل رہا تھا۔ حتی کہ تمام صحابہ نے وضو بھی کرلیا اور خوب پی بھی لیا اور میں نے تو جتنا پانی میرے

پیٹ ہیں ساسکتا تھاوہ بری طرح پی ڈالا کیونکہ ہیں جان چکا تھا کہ یہ برکت ہی برکت کا پانی ہے۔
میں نے جابڑ ہے سوال کیااس وقت تم کتنے صحابہ تھانہوں نے کہاا یک ہزاراورچارسو(شخین)

بیر روایت بھی جابڑ ہی ہے ہے کہ صلح حدید بیم ہم کو پانی ندمل سکا اور ہم کو سخت پیاس

گئی۔ آپ کے ساسنے ایک چڑے کا تھیلا تھا۔ آپ نے اس سے پانی لے کروضو کیا پھر کیا

تھالوگ پانی و کھے کر بے تابی کے ساتھ اس کی طرف لیگے۔ آپ نے یہ و کھے کر فرمایا تمہیں کیا

ہوگیا ہے۔ انہوں نے عرض کی ہمارے پاس نہ وضو کے لئے پانی ہے نہ پینے کے لئے بس

ہوگیا ہے۔ انہوں نے عرض کی ہمارے پاس نہ وضو کے لئے پانی ہے نہ پینے کے لئے بس

تھا کہ آپ کی انگلیوں سے چشے کی طرح ابل ابل کر نکلنے لگا۔ ہم نے خوب پیا بھی اور وضو

بھی کیا۔ میں نے پوچھاتم کتنے تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو

بانی کا عالم یہ تھا کہ ان کو بھی کا فی ہوتا۔ مگر اس وقت ہم پندرہ سو تھے۔ (شخین)

#### فائده

بخاری کے واقعات متفرق ہیں ان کے اجزاء میں کہیں کہیں تفاوت بھی ہے آپ چاہیں ان سب کوایک واقعہ کہد سکتے ہیں۔ اس میں اگر کچھ نقصان ہوگا تو آپ ہی کا نقصان ہے کہ پینمبر خدا کے معجزات کی تقلیل لازم آئے گی اور تکلف بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ بہر حال اپنی بی کے معجزات کو لطف اندوزی کے لئے یہاں سب کو نہیں تو بعض طرق کو جمع کر دیا ہے ان میں کہیں انگیوں کا کر شمہ ہے تو کہیں لعاب دہن کا۔

# خشك كنوئيس ميں يانی بھرآنا

حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہتم لوگ تو فتح مکہ کے'' فتح عظیم'' کا مصداق سمجھتے ہواور کی شک و شبہ کے بغیر وہ بڑی فتح تھی لیکن ہم تو بیعت الرضوان کو جوسلح حد بیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی بڑی فتح سمجھتے ہیں۔ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ چودہ سوصحابہ تھے اور حد بیبیہ وہاں ایک کنواں تھا۔ جس کا پانی ہم نے سب تھینچ تھینچ کرنگال لیا تھا۔ حتی کہ اس میں پانی کا ایک قطرہ تک باتی نہیں چھوڑا تھا۔ یہ خبر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو

بھی پہنچ گئے۔ آپتشریف لائے اوراس کی منڈیر پر آ کر بیٹھ گئے اورا یک برتن میں پچھ پانی منگایا اوروضوفر مایا اور کلی کر کے وہ پانی اس کنویں میں ڈال دیا۔ ہم نے پچھ زیادہ دیر بھی نہیں کی تھی کہاں میں اتنا پانی بڑھ گیا کہ جتنا ہوسکا ہم نے خود پانی پیا اورا پنے اونٹوں کو بھی پلایا اس وقت ہماری تعداد چودہ سوہوگی یا اس سے پچھڑیا دہ۔ (بناری شریف)

### ایک پیاله یانی ستراسی آ دمیوں کا وضوکر لینا

حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھ پانی طلب فرمایا۔
آپ کے سامنے ایک کشادہ بیالہ پیش کیا گیا اور لوگوں نے اس سے وضو کرنا شروع کر دیا۔
راوی کہتا ہے کہ میں نے اندازہ لگایا تو کوئی ستر اور اس کے درمیان لوگ تھے۔ (شخین)

یہی واقعہ بعض رویات میں اس طرح ہے کہ آپ سی سفر میں باہر تشریف لے گئے اور اس سفر میں آپ کے ہمراہ آپ کے پچھ سے ابھی تھے وہ چلتے رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت آگیا اور وضو کے لئے پانی نیل سکا۔ قافلہ میں سے ایک شخص گیا اور ایک پیالہ میں تھوڑ اساپانی لے اور وضو کے لئے پانی نیل سکا۔ قافلہ میں سے ایک شخص گیا اور ایک پیالہ میں تھوڑ اساپانی لے کرآیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کروضو فرمایا اور اپنی چاروں انگلیاں پانی کے کہا کے پہلے پر پھیلا دیں اور فرمایا لوگوا ٹھوا وروضو کراو۔ بیاوگ ستریا پچھ کم وہیش ہوں گے۔

فاکہ م

اس واقعہ میں کل ستر اورای افراد موجود ہونے کا پیۃ لگتا ہے۔ آپ کا دل گوارا کرے تو اس کوعلیحدہ واقعہ شار کر لیجئے یا ایک ہی بنا دیجئے ۔ ہمارا مقصد تو صرف معجزات شاری کا ایک نمونہ پیش کرنا ہے۔

#### کھانے میں تین گنااضا فہ

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکررضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ تہی دست لوگ تھے اور حضور صلی الله علیہ وسلم نے حکم فر مایا کہ جس شخص کے پاس دو آ دمیوں کا کھانا ہوا ہے چاہئے کہ تیسرے کواپنے ساتھ لے جائے اور جس کے پاس چار آ دمیوں کا کھانا ہوا ہے

يتين النظائي

جاہے کہ یانچویں یا چھٹے آ دمی کواینے ساتھ ( کھانا کھلانے ) لے جائے۔اور حضرت ابو بکر تنین آ دمیوں کوساتھ لے کرگھر آئے اورخودحضور صلی اللہ علیہ وسلم دس آ دمیوں کوہمراہ لے کر چلے اور خود حضرت ابو بکڑنے بھی رات کا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کھا لیا۔ پھر تھبرے رہے۔ یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھ لی گئی بھرنماز سے لوٹے اور اتنی در پھبرے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رات کا کھانا کھا لیا اور ابو بکر رات کا اتنا حصہ گزرنے کے بعد گھر پہنچے جتنا اللہ تعالیٰ نے جاہا تو ان کی بیوی نے ان سے یو چھا کہ اپنے مہمانوں کو چھوڑ کرآ پ اتنی دیر کہاں رک گئے؟ تو ابو بکڑنے یو چھا یہ بتاؤ کہتم نے ان کو کھانا کھلا دیایا نہیں؟ کہنے لگیں کہان لوگوں نے کہا کہاس وفت تک نہ کھا ئیں گے جب تک تم نہ آ جاؤ گے تو حضرت ابو بکر گلوغصه آیا اورانہوں نے کہا کہ خدا کی قتم میں تو کھا نانہ کھا وُں گا۔ تو ان کی اہلیہ نے بھی قتم کھا کرکہا کہ پھر میں بھی کھانا نہ کھاؤں گی اس پران مہمانوں نے بھی قتم کھالی کہ پھر ہم بھی بیہ کھانا نہ کھا ئیں گے۔اب حضرت ابو بکر گو تنبیہ ہوااور فر مانے لگے کہ بیسب کچھ شیطان کی وجہ ہے ہوااس کے بعدانہوں نے کھا نامنگوایااورخود کھایا تو مہمانوں نے بھی کھانا کھایا تو یہ حال تھا کہ جب وہ لوگ ایک لقمہ اٹھاتے تھے تو اس کے پنچے اس سے زیادہ کھانا ازخوداضا فہ ہوجاتا تھا۔ تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ اے بنوفراس کی خاتون! د مکھ رید کیا ہے؟ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک!ارے ریتو پہلے سے تین گنا زیادہ ہو گیا ہے۔ توان سب نے خوب کھایا اور ابو بکڑنے وہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا۔راوی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے کھایا۔ (شخین)

## - انتخصرة صلافايم كى تركه خياسوس منترين رُبِهِ بَعْنَا اوراً سيح هوال كائنگ انى زمين مير صنيحان اوراً سيح هوال كائنگ انى زمين مير عنوان سه يجرا بي دور ميراك اس كاز مين نيكل جانا

#### حضرت براء کابیان

حضرت براء بن عازب وسول الله صلى الله عليه وسلم اورصد اين اكبرى مكه مكرمه ہے جرت كا واقعد فقل كرتے ہوئے خود سراقه بن ما لك كابيہ بيان فقل كرتے ہيں وہ كہتا ہے كہ ہم سخت پھر يلی زمين ميں جھے تو ابو بكر ہم تو اب بكرے گئے۔ آپ نے فرمايا فكر نہ كرويقين جانو الله ہمارے ساتھ ہے بھر حضور نے اسے بددعا دى تو اس كا ھوڑا بيك تك فرمايا فكر نہ كرويقين جانو الله ہمارے ساتھ ہے بھر حضور نے اسے بددعا دى تو اس كا ھوڑا بيك تك زمين ميں دونوں ميرے لئے نجات كى دعائے خير كرو۔ خدا كى قتم آپ دونوں كا احسان ميرے او پر ہا اس كے لئے ميں اب بيكروں گا كہ تم ہيں ڈھونڈھنے والوں كو يہيں سے لوٹا دوں گا۔ تب حضور نے اس كے حق ميں اب بيكروں گا كہ تم ہيں ڈھونڈھنے والوں كو يہيں سے لوٹا دوں گا۔ تب حضور نے اس كے حق ميں دعافر مائى تو وہ اس مصيبت سے نجات پا گيا۔ پھر سراقہ وہاں سے لوٹا اور راستے ميں اس كے حق ميں دعافر مائى تو وہ اس مصيبت سے نجات پا گيا۔ پھر سراقہ وہاں سے لوٹا اور راستے ميں جس سے بھی مائاسب كو لوٹا ديتا ۔ ايك روايت ميں ہے كہ اس كا ھوڑا بيك تك زمين ميں خوض جس سے بھی مائاسب كو لوٹا ديتا ۔ ايك روايت ميں ہوں چھڑا ديا ہے تك زمين ميں دعافر ديوں كا كہ جو خص بھی ميں ہوں چھڑا دے اور ميں آپ كے لئے دين ميں الله سے دعا ہے تھے كہ كہ دو بچھاس مصيبت سے جس ميں ہوں چھڑا دے اور ميں آپ كے لئے دين ميں يہ كروں گا كہ جو خص بھی ميں ہوں چھڑا دے اور ميں آپ كے لئے ديكروں گا كہ جو خص بھی ميں دوال كروات نہ بتاؤں گا۔ يہ كوفل كا مہ ہو تھا اس كو ديو كے ميں ڈال كروات نہ بتاؤں گا۔ يہ كوفل كا مہ بيکون گا كہ ديونوں گا كہ جو خص بھی ميں دال كروات نہ بتاؤں گا۔ يہ تو خص ميں دال كروات نہ بتاؤں گا۔

## خودسراقه كاابنابيان

ابن شہاب سراقہ بن مالک کا خودا پنابیان اس طرح نقل کرتے ہیں کہ ہمارے یاس کفار قریش کے قاصد رہے پیام لے کرآئے کہ جورسول الله صلی الله علیہ وسلم اور ابو بکر اول کرے یا قید کرے توان کوان میں ہے ہرایک کے عوض میں ایک دیت کی برابر مال ملے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دیرگز رنے نہ یا کی تھی کہ میں اپنی قوم بنی مدلج میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مخص سامنے ہے آیااور کہنے لگااے سراقہ دریا کے کنارے میں نے ابھی ابھی کچھلوگ دیکھے ہیں جن کے متعلق میراغالب گمان یہی ہے کہ وہ محمد (صلی الله علیہ وسلم) اوران کے رفیق ہوں گے۔اس کے پیت دینے پر میں سمجھ تو گیا کہ ہوں نہ ہوں بیرہی ہیں مگر بات ٹالنے کے لئے میں نے اس ہے کہددیا وہ بھلا کہاں ہوتے شایدتو نے فلاں فلاں کودیکھا ہوگا۔ پھرذراسا وقفہ دے کرمیں وہاں سے اٹھے کھڑا ہوا اور اپنے گھر جا کرانی باندی ہے کہا کہ میرا گھوڑا باہر نکالے۔وہ ایک ٹلہ کے پیچھے تھااوراس کولے کر کھڑی رہےادھر میں اپنانیزہ لے کر گھر کی پشت کی طرف سے نکلا اوراس کی بھال زمین کی طرف کر دی اوراس کے اوپر کے حصہ کو نیچا کر دیا (تا کہ کسی کی نظر نہ پڑے) یہاں تک کہائے گھوڑے پرآ کرسوار ہو گیا اوراس کو تیز کر دیا تا کہ وہ جلدان کو جا كيڑے۔جب میںان كےزد يك جاپنجاتو ميرا گھوڑا دفعة پھلااور میں اس كےاو پرہے جا پڑا۔ کھڑے ہوکر میں نے اپنے فال کے تیرنکا لے اوران کا یانسا تھمایا تا کہ بیدد یکھوں کہ میں ان کونقصان پہنچاسکوں گا یانہیں تو اس میں ایسی بات نکلی جس کو میں ناپسند کرتا تھا۔مگر پھر بھی میں نے اس کی کوئی برواہ نہ کی اور پھر گھوڑے پر سوار ہوکران کے نز دیک جا پہنچا جہاں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے قرآن پڑھنے كى آوازآر بى تھى آپ سى طرف توجه نەفر ماتے تصاور ابوبكر بار بارمز مزكر د مكيورے تھے۔ جب ميں اتنا قريب جا پہنچا تو اس مرتبه ميرے گھوڑے کے دونوں ہاتھ یعنی اگلے یاوُں زمین میں ھنس گئے یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور میں پھراس کی پشت ہے جایڑا۔ میں پھراٹھ کھڑا ہوااوراس کوزورے ڈانٹا مگروہ اینے ہاتھ زمین ے نہ نکال سکا۔ پھر جب بمشکل وہ سیدھا کھڑا ہوا تو زمین ہے دھوئیں کی رطح ایک غبار نکلا میں نے پھراینے تیر گھمائے مگر پھروہی بات نکلی جو مجھ کو پسند نہتھی اس پر میں نے امن کے

يَنْ النَّالِيْنَ الْمُعَالِقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

کئے آ واز دی وہ تھہر گئے۔ میں گھوڑے پر سوار ہو کر جب بالکل ان کے پاس پہنچ گیا تو اپنے روک دئے جانے کی وجہ ہے میرے دل میں اب یہ یقین ہو گیا کہ آپ کا دین ضرور غالب ہو کررہے گا۔اس کے بعد پورا واقعہ لکیا۔ (منق ملیہ)

#### فائده

ہجرت کا بیہ واقعہ سی بخاری وغیرہ میں مختلف جگہ موجود ہے ہم نے صرف اس کے دو طریقے پیش کے ہیں تا کہ آپ بیا ندازہ فرماسکیں کہ کہنے کوتو بیا یک ہی واقعہ ہے مگر نہ معلوم کتنے مجرات کا حامل ہے اور کیوں نہ ہو کہ آخ خدا کا محبوب اپنے وطن مالوب ومحبوب سے خدا کے لئے باہر کیا جارہا ہے ایک ذی حسن انسان تصور کرے کہ ان حالات میں اس کے او پر کیا گر رسکتی ہے پھراس کی سلی کے لئے قدرت جو کرشے اپنی رافت ورحمت کے دکھائے ان کا تصور خود فرما لیجئے ۔ اپنی خوابگاہ پر کس طرح حضرت علی گولٹا یا کس طرح دشمنوں سے جھرمٹ میں تصور خود فرما لیجئے ۔ اپنی خوابگاہ پر کس طرح حضرت علی گولٹا یا کس طرح دشمنوں کے جھرمٹ میں حضر ہوا کس طرح غارثور میں محفوظ رہے کس طرح ام معبد پر گزرہوا۔ کس طرح دودھ کے حشر ہوا کس طرح واقعات فاہر ہوئے۔ بیسب واقعات ان ہی اور اق میں آپ کی نظروں سے گزر چکے ہیں اور جو جو ججزات ہماری نظروں سے اب تک ہماری لاعلمی کی وجہ سے غائب رہے یاراویوں کے سہوونسیان کی نذر ہوگئے یاان کے زمانے کے وقعات ہونے کی وجہ سے ان کے زد کیک قابل بیان نہ تھے۔ یاسندگی بحثوں نے ان کوسرے ساقط ہی کردیاان کی تعدادا س قدرز اکد ہے کہ ان کے بیان کے لئے کئی خیم جلدیں چاہئیں۔



## حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کے لئے دعا

حفرت علی بیان فرماتے ہیں کہ مجھے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف قاضی بناکر بھیجامیں نے عرض کیایارسول اللہ آپ مجھے قاضی ومنصف بناکر بھیج رہے ہیں حالانکہ میں ابھی کم عمر ہوں اور مجھے جھڑ ہے چکانانہیں آتا۔حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو سیج بات ہی کی طرف رہنمائی فرمادیا کرے گا اور تمہاری زبان کو تق بات پر جماکرر کھے گا۔لہذا جب بھی تمہارے باس دوفریق آئیں فرمادیا کرے گا اور تمہاری زبان کو تق بات پر جماکر دکھے گا۔لہذا جب بھی تمہارے باس دوفریق آئیں کی باتوں کو تن کر فیصلہ نہ کردیا کرنا جب تک کہتم فریق ثانی کی بات بھی نہ تن لو۔ کیونکہ اس صورت میں معاملہ تمہارے سامنے خوب اچھی طرح واضح ہوجائے گا۔ حضرت علی تقرماتے ہیں کہ پھراس کے بعد مجھے کی معاملہ میں شک و شبہ بیں ہوا۔ (زندی)

ابي بن خلف كاجهنم رسيد بهونا

کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ابی بن خلف نے جو بنو جمح کا بھائی لگتا تھا مکہ کرمہ میں اس پرفتم اٹھائی تھی کہ وہ رسول الدھلی الدھلیہ وسلم کوضر ورقل کرکے چھوڑے گا۔ جب اس کی اس قتم کی خبر آپ کو ہوئی تو آپ نے فر مایا'' ان شاء اللہ میں ہی اس کوفل کروں گا'۔ چنا نچہ جب اُبی چارول طرف ہے ہتھیا رول سے بچ کرمیدان جنگ میں آیا تو اس نے پکار کرکہا'' آج کے دن اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نج گئے تو خدا کرے میں زندہ نہ بچوں' ۔ یہ کہ کر اس نے آپ کے اوپر جملہ کیا۔ مصعب بن عمیر جو بنوعبد الدار کے بھائی گئے تھے۔

رسول الده سلی الدعلیہ وسلم کی حفاظت کے لئے فوراً سامنے آگئے اور شہید ہوگئے۔ ادھر رسول الده سلی الدعلیہ وسلم نے دیکھا تو اس کے خود اور لمبی چوڑی درع کے درمیان اس کی ہنسلی کے پاس فرراس جگہ کھی ہوئی تھی۔ آپ نے ایک نیزہ لے کراس جگہ پر مارا بس نیزہ لگنا تھا کہ اب اینے گھوڑے سے گر پڑا اور حال بیتھا کہ آپ کے نیزہ سے ذراسا خون بھی نہ نکلا۔ اس کے ساتھی اس کو اٹھا کرلے گئے اور وہ بیل کی ہی آ واز نکال رہا تھا۔ اس پر اس کے رفقاء نے کہا کتنا بردل شخص ہے یہ کیا زخم ہے صرف ایک معمولی ہی خراش ہے۔ یہ من کر اس نے آٹھ نر سے خطرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کا ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا تھا ہیں ہی ابی کوئل کروں گا۔ اس کے بعد کہا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ تکلیف مجھے وہ ہے کہا گریہ ساذی المجاز (ایک بازار کا نام ہے) والوں کو ہوتی تو وہ سب اس کی وجہ سے ختم ہو جاتے۔ یہ کہہ کروہ واصل جہنم ہوگیا۔ (مندرک دغیرہ)

## ابوجهل وليدعتبه وغيره كوبددعا

حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبدرسول الله صلی الله علیہ وسلم بیت الله شریف کے پاس نماز ادا فرمار ہے تھے اور ابوجہل اور اس کے رفقاء جو وہاں جمع تھے ان میں سے کسی نے ایک اونٹ ذرج کیا تھا اس کی اوجھڑی وہاں پڑی ہوئی تھی۔ ابوجہل بولائم میں سے ہے کوئی شخص جواٹھ کر اس اونٹ کی اوجھڑی لے آئے اور جب محمد شجدہ کریں تو ان کے شانوں پر جا کر رکھ دے۔ آخر جوان میں سب سے زیادہ بدنصیب تھا اس نے یہ ہمت کی اور جب آپ سجدہ میں تشریف لے گئے تو اس نے وہ اوجھڑی لاکر آپ کے شانوں پر ڈال دی پھر کیا تھا ایک تہ تہ ہم کے مارے ایک دوسرے پر جا جا کر گرنے لگا۔ میں یہ سب ما جرا کھڑا دکی کھو ایک تھا کہ اللہ علیہ وہلی تو میں آپ کے شانوں سے اس کو را تھا کہ اٹھا کے ساتھ کی اور جب آپ کے شانوں سے اس کو رہا تھا۔ کاش میر سے ساتھ کوئی جھوٹی تو میں آپ کے شانوں سے اس کو اٹھا کر چھینک دیتا ادھر رسول اللہ علیہ وہلی میں ہوتی تو میں آپ کے شانوں سے اس کو سے داشتے میں کھوٹی کے شانوں سے وہ او چھڑی اٹھا کر چھینک دی پھر ان برکر داروں کو برا بھا کر آ کمیں اور آپ کے شانوں سے وہ او چھڑی اٹھا کر چھینک دی پھر ان برکر داروں کو برا بھا کہ کہنے گئیں ۔ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوگئے تو با واز بلندان پر بد دعا کہ کہنے گئیں ۔ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوگئے تو با واز بلندان پر بد دعا کہ سے سے میں اور آپ کے شانوں سے وہ اوجھڑی اٹھا کر چھینک دی پھر ان برکر داروں کو برا بھا اس کہنے لکیس ۔ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوگئے تو با واز بلندان پر بد دعا کہنے تھیں ہوگئے تو با واز بلندان پر بد دعا کہنے تھیں۔

فر مائی ۔اور آ ہے کا دستور مبارک بی<sup>تھا</sup> کہ جب بددعا فر ماتے تو تین بار فر ماتے ای طرح جب كوئى دعا ما تكتے تو تين بار ما تكتے پھرتين بارفر مايا الهي قريش سے انتقام لے'۔ جب انہوں نے آ یکی زبان مبارک سے بیکلمہ سنا توان کی سب ہنسی خوشی غائب ہوگئی اور سہم کررہ گئے۔ اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بددعا ئیں فرمائیں الہی ابوجہل عتبۂ شیبۂ ولیدُامیہ اور عقبہ سے اور ایک ساتویں شخص کا نام لیا جواس وقت مجھ کویا زہیں رہا۔ انتقام لے اس ذات کی فتم جس نے محد صلی الله علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا ہے جن جن مشرکین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لئے تھے میں نے ان میں ہے ایک ایک کو جنگ بدر کے میدان میں مقتول پر اہواد یکھااس کے بعد و دگھسیٹ کروہاں ایک کنویں میں ڈال دیئے گئے۔ (بخاری وسلم) جب ابولہب حضور سلی اللّٰہ علیہ وسلم کا دعمن ہو گیا تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں رقیہ اورام کلثوم گورخصتی ہے قبل ہی طلاق ویدیں۔توعنیہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بدتمیزی ہے یوں کہا کہ میں تمہارے دین کونہیں مانتااور میں نے تمہاری لڑکی کو چھوڑ دیا کہ نہ وہ میرے بلانے پرآئے نہ میں اس کے بلانے پر آؤں۔ (یا نہ وہ مجھے جواب دے نہ میں اسے جواب دوں) پھراس بدبخت نے حضور گوایذ ادینے کا قصد کیااور آپ کا پیرائن مبارک بھاڑ دیا تو حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی کہ اے میرے اللہ! اس پر اپنے کتوں میں ہے کوئی کتا مسلط کر دیجئے۔ کچھ دنوں کے بعد قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ وہ لڑ کا کسی سفر کو نکلا۔ ملک شام میں ایک مقام پرجس کا نام زرقاتھاوہ قافلہ رات گواتر ا۔ ایک شیر رات میں ان کے پاس ہے گھوم گیا تو عتبیہ کہنے لگا ہے بھائی بڑاغضب ہوگیا۔ بیشیر بخدامجھے کھا جائے گا۔جبیبامحمد (صلی اللّٰہ علیہ وسلم)نے مجھ پر بددعا کی ہے حالانکہ وہ اس وقت مکہ میں ہیں اور میں شام میں ہوں۔بس پھر اس شیرنے قافلہ کے پچ میں ہے گزر کراسی پرحملہ کیا اوراس کا سر پکڑا اوراسے مار ڈالا۔اور ہشام نے اپنے والدعروہ سے یوں روایت کی ہے کہ جب شیراس رات میں ان کے پاس ے گھوم گیا تو قافلے والے اٹھ بیٹھے اور وہ عتیبہ کو بچ میں کر کے حیاروں طرف خود پھیل گئے تو وہ شیرسب کے بچ میں ہے گزرتا ہوا آ گے آیا اوراس نے عتیبہ کا سر پکڑا اورا ہے توڑ ڈالا۔ اہل سیرے یہاں ای طرح مشہور ہے۔ ابن تیمیہ نے اس کا ذکر الجواب المجھے میں کیا ہے۔

# 

عميربن وهب كاواقعه

عمیر بن وہب انجحی جب مشرکین مکہ مکرمہ کے پاس واپس آیااور جنگ بدر میں جن کفار۔ کوتل ہونا تھا وہ قل ہوگئے تو اب عمیر' صفوان بن امیہ کے پاس حجر میں آ کر بیٹھا اور بولا صفوان! جنگ کے مقتولین کے بعد ہاری اس زندگی پر تف ہے اس نے کہا بیٹک اس کے بعد جینے کا کوئی مزانہیں۔اگرمیرے ذمہ قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کا میرے یاس کوئی سامان نہیں ہےاور یہ بچے نہ ہوتے جن کے لئے میرے بعد کوئی سرماینہیں ہےتو میں جا کر محمد (صلی الله علیہ وسلم) کوتل کر دیتا اگرتم میرے بچوں اور قرض کی طرف ہے مجھ کومطمئن کر دیتے تو میرے لئے ان ہے اس وقت بہانہ کرنے کا ایک موقعہ بھی ہے۔ میں ان سے پیہ کہوں گا کہ میں اپنے قیدی کا فدید دینے کے لئے آیا ہوں۔اس کی اس بات سے صفوان برا خوش ہوا اور بولا کہ احجا تیرا قرض میرے ذمہ ہے اور تیرے بچوں کے سب اخراجات میرے بچوں کے برابرر ہیں گے۔صفوان نے اس کوسواری دی اورسب ساز وسامان کے ساتھ لیس کر دیا اور حکم دیدیا کہ صفوان کی تلوار صیقل کر کے زہر میں بجھا دیجائے۔اب عمیسر روانہ ہو گیا مدینہ پہنچا اورمسجد شریف کے درواز ہیرآ کراتر ااورا بنی سواری باندھی اورتکوار لے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا۔عمرؓ نے اس کو دیکھے لیااس وفت وہ جماعت انصار کے درمیان بیٹھے ہوئے کچھ گفتگوفر مارہے تھے۔اس کود مکھ کرانہوں نے فرمایا بیروہی

کتا خدا کا دعمن اب تمہارے سامنے ہے جس نے جنگ بدر میں ہمارے درمیان جنگ کی سازش مرتب کی تھی اورلوگوں کو ہمارے خلاف ابھارا تھا۔اس کے بعد عمر کھڑے ہوئے اور آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس کے بعد آپ سے پورا واقعہ بیان کیا۔ بات یہاں تک پینجی کہ آ ہے کے عمیرے یو چھاتم کیوں آئے ہو؟ وہ بولا میرا ایک قیدی آ پ کے پاس ہے لہذا مجھ ہے اس کا فدیہ قبول کر لیجئے۔ آخر آ پ کہارے قبیلہ و کنبہ ہی کے تو ہیں۔آپ نے فر مایا اچھا تو تمہاری گردن میں بیتلوارکیسی لٹک رہی ہے۔عمیر نے کہا خدا تعالیٰ اس کاستیاناس کرے جنگ بدرہی میں اس نے ہم کو کیا نفع دیا۔جب میں اتر اتو اس کولٹکا ہوا بھول گیا اور میری گردن میں لٹکی رہ گئی۔ آ پے نئے بھر یو جھاا چھا پچ پچ بتادو کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں تو صرف اس مقصد کے لئے آیا ہوں کہ اپنے قیدی کا فدیددے دوں۔آپ نے فرمایا بھلاتم نے حجرمیں بیٹھ کرصفوان کے ساتھ کس معاملہ پرشرط باندھی تھی؟ اب تو وہ گھبرااٹھااور بولا میں نے تو کسی بات پرشرطنہیں باندھی تھی۔ آ پ نے فر مایا اس بات بر کہتم مجھے تل کرو گے اور وہ تمہارے بچوں کے مصارف کا کفیل رہے گا اور تمہارا قرض ادا کرے گا اور اللہ تعالیٰ میرے اور تیرے اس ارادہ کے درمیان حائل ہے۔ (تو مجھے تل نہیں کرسکتا) یہ ن کرعمیر نے فوراً کلمہ شہادت پڑھااور کہا بیٹک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ہم وحی اوران تمام باتوں کو جوآسان ہے آپ کو بتائی جاتی ہیں جھٹلا یا کرتے تھے لیکن یہ بات جو حجر میں بیٹھ کرمیرے اور صفوان کے درمیان ہوئی تھی اس کی خبر میرے اور اس کے سواکسی کو بھی نہیں ۔ لہذا ضرور اللہ تعالیٰ نے ہی آ یے کواس کی خبر دی ہے۔ (طبرانی)

حضرت عامر بن فهير لأكا آسان يراثها ياجانا

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ کئی سلیم کے ستر ۲۰ اشخاص کو قبیلہ کر بنوعا مرکے پاس بھیجا جب وہ وہاں پہنچ تو میرے ماموں نے کہا میں تم سے آگے جاتا ہوں اگر انہوں نے مجھ کو امن دیا یہاں تک کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعارف کراؤں تو فیہا ور نہ تو تم میرے نزدیک ہی تو ہوگے چنانچہ بی آگے ہے گئے۔ بنوعا مرنے ان کو امن دیا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابھی ان سے مصروف

گفتگو ہی تھے کہ انہوں نے چیکے ہے ایک شخص کو اشارہ کیا اس نے ان کے نیز ہ مارااور پارکر دیا۔ بیروالہاندانداز میں بول اٹھے رب کعبد کی قتم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد بنو عامرنے ان کے اور ساتھیوں برحملہ کر دیا اور سب کوتل کر ڈالا بجز دو صحابی کے ایک توکنگڑے تھے جو پہاڑ پر چڑھ گئے تھے اور دوسرے ان کے ساتھ تھے۔حضرت جرئیل نے آتخضرت صلى الله عليه وسلم كواطلاع دى كه تقريباً وهسب شهيد مو يجكه اورالله تعالى ان سے راضى موگيا اوراس نے ان کو بھی خوش کر دیا۔ (جس کی اطلاع) پہلے ہم قرآن کریم کی اس آیت میں باي الفاظ يرها كرتے تھے۔ بلغواعنا قومنا انا لقينا ربنا فرضي عناوار ضانا ليني ہاری قوم کو پینجر پہنچادو کہ ہم اینے رب ہے آ ملے اور وہ ہم سے خوش ہو گیا اور ہم کو بھی اس نے خوش کر دیا۔اس کے بعداس آیت کی تلاوت منسوخ کر دی گئی۔ان مقتولین میں عامر بن فہیر ہ بھی شامل تھے۔اس واقعہ برقبیلہ ُ رعل وذکوان اورعصیہ و بن کھیان پر جنہوں نے اللہ ورسول کی نافر مانی کی تھی جالیس دن تک آ یے نے بددعا فر مائی۔عامر بن طفیل بیان کرتے ہیں کہ عامر بن فہیر ہ کی شہادت کے بعد میں نے دیکھا کہان کی نعش آسان کی طرف اٹھائی گئی اور میں اس کوآ سان اور زمین کے درمیان اپنی آئکھوں سے اٹھتا ہواد بھتار ہا۔ ( بخاری ) فائده

اس میں ایک عامرہ بن فہیرہ کے آسان کی طرف اٹھائے جانے کے سوااور بھی مجزات ہیں جو تفصیلی روایات میں موجود ہیں۔ یہاں رفع الی السماء کو محال کہنے والے دیکھیں کہ یہ جو مجزہ ان کے نزدیک ہزاروں سوالات کے بعد بھی اب تک طے نہ ہو سکاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد خدام کے ساتھ پیش آچکا ہے۔ اور آج تو جدید تحقیقات کی نظر میں یہ ایک مضحکہ خیز ہے۔ جبکہ مرتخ پر راکٹ جارہے ہوں کرۂ ناروکرہ زمہر پر ایک افسانہ پارینہ قرار دیا جا چکا ہو۔ ان کا ایسے لوگوں کا پیش کرنا جو وحی کے بھی مدعی ہوں خودان کی وحی کے بطلان کے لئے کافی اور وافی ہے۔

# نعابِ ربن وربوستِ مبارک سیسی کردن و مازیر سیسی کردن و مازیر

## حضرت قنادةً كي آئكه كا درست هونا

عاصم بن عمر بن قادہ اپنے والد قادہ بن نعمان سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لڑتے ہوئے ان کی آ نکھ میں زخم لگا اور وہ رخسار پر لئک آئی۔لوگوں نے جاہا کہ اے کاٹ کر پھینک دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کے لئے پوچھا آپ نے نے فر مایا نہیں ایسا نہ کرو۔ پھران کو بلایا اور اپنی تھیلی سے ان کی آئی کے حلقہ کو ذرا دبا دیا تو انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی کوئی آئی میں زخم آیا تھا اور وہ آئی ووسری آئی ہے سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز ہوگئی تھی۔اور ایک روایت میں یول ہے کہ پھرآپ نے آئی ہے کو اوپراٹھایا اور اس کو اس کی جگہ پر جمادیا پھراسے اپنی تھیلی سے ذرا دبا دیا اور یول دعا فرما تو پھران کے وراد بادیا اور جمال عطا فرما تو پھران کے انتقال تک بیرحال رہا کہ ان سے جو بھی ماتا اس کو خوبصور تی اور جمال عطا فرما تو پھران کی کس آئی میں زخم لگا تھا۔ (بناری سلم)

## حضرت عبدالله بن عتیک کی ٹا نگ کا درست ہونا

حضرت براء بن عازبؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابورا فع یہودی کے قتل کے لئے چندانصار یوں کومقرر کیا اوران پر عبداللہ بن علیک کوامیر بنایا۔ بیا بورا فع حضور کو بہت ایذا دیا کرتا اور آپ کے خلاف لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ سرز مین حجاز میں اس کی ایک

ز مین تھی وہیں وہ رہا کرتا تھا۔ جب بیلوگ اس کے قریب پہنچ گئے اورسورج ڈ وب گیا اورلوگ اینے اپنے ڈھوروں کولے کر چلے گئے تو عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگ بہیں بیٹھیں میں اکیلا جاتا ہوں اور دربان ہے ملاطفت اور بہلانے کی باتیں کروں گاشاید میں اندر جاسکوں۔راوی کہتے ہیں کہ یہ کہ کروہ آ گے بڑھے یہاں تک کہ بھا ٹک کے قریب پہنچے پھر عادرے ڈھاٹا باندھا گویا وہ قضائے حاجت کرنے گئے تھے۔ بہت سےلوگ اندر جا چکے تنصقو دربارنے ان کود مکھے کر یکار کر کہا'اے اللہ کے بندے اگرا ندر آنا جا ہے ہوتو جلد آجاؤ میں اب بھا ٹک بند کرنا چاہتا ہوں۔ میں اندر داخل ہو گیا اور ایک جگہ جھپ کر بیٹھ گیا۔ جب اور لوگ بھی اندر داخل ہو لئے تو اس نے بھا ٹک بند کر دیا۔ پھر تنجیوں کا گچھاا یک کھوٹی پراٹ کا دیا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے تنجیوں کے پاس جا کران پر قبضہ کیا اور پھا ٹک کا قفل کھول دیا ابو رافع کے پاس رات کوکہانیاں کہی جاتی تھیں۔وہ اپنے ایک اوپر کے کمرے میں تھا۔ جب ابو رافع کے پاس سےاس کےافسانہ گوبھی اٹھ کر چلے گئے تو میں اس کے کو تھے پر چڑھااور جس دروازہ کو کھول کر میں اندر جاتا اندر ہے اسے بند بھی کرتا جاتا تھا۔ میں نے دل میں سوجا کہ میرے ساتھیوں کواگر میرے متعلق کچھ خطرہ بھی گزرے اور وہ میری مدد کومیرے یاس آنا جا ہیں گے تو وہ میرے یاں پہنچنے بھی نہ یا <sup>ئ</sup>یں گے کہاس وفت تک ان شاءاللہ میں اسے قل کر چکا ہوں گا۔غرض میں اس کے پاس پہنچ گیا تو معلوم ہوا کہ ایک اندھیرے کمرہ میں اپنے اہل و عیال کے پیچ میں ہے مگر میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس کوٹھڑی میں کس جگہ پر ہے تو میں نے اس کا نام لے کر یکارا۔ابورافع!وہ بولا کون ہے؟ بس میں آ واز پرانداز سے بڑھااور میں نے اس پر تلوار کا ایک دار کیا۔ میں کچھ گھبرایا ہوا تھا۔اس لئے کام <del>پورا کرنہی</del>ں سکا اور وہ چیخا تو میں کمرے سے باہرنکل گیا۔بس تھوڑی در پھہر کر میں پھر کوٹھڑی کے اندر گیا اور میں نے (آواز بدل کر) یو جھااے ابورافع بیآ وازکیسی تھی؟ کیا ہوا؟ وہ بولا ارئے تیری ماں پرمصیبت آٹوٹے ۔گھر میں کوئی آ دمی ابھی ابھی مجھے تلوارَ مارگیا ہے۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس پر ایک وار اور کیا۔ جس ہے اس کا خون بہت بہہ گیا۔ مگرابھی وہ مرانہیں تھا۔اس کے بعد میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ میں جھونک دی کہ پیٹھ تک دھنستی چلی گئی تب میں نے سمجھ لیا کہ اب میں نے

اسے مار ڈالا پھر میں ایک ایک کر کے تمام دروازے کھولنے لگا یہاں تک کہ میں سیڑھی کے ختم تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنا پیر ہیں جھ کررکھا کہ میں (سیڑھیاں ختم کر چکا اور) زمین پر پیررکھ رہا ہوں تو چا ندنی رات میں میں زمین پر گر پڑا کہ میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئے۔ میں نے اسے اپنے عمامہ ہے کس کر باندھا پھر میں چلا اور پھا تک کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور دل میں بیسوچا کہ میں اس وقت تک یہاں ہے نہ ٹلوں گا جب تک کہ بینی طور پر نہ معلوم کرلوں کہ میں نے قبل بھی کر دیا۔ جب ضبح کے وقت مرغ نے با تک دی تو ایک خبر مرگ دیے والے نے فصیل پر چڑھ کر پکارکر کہا کہ میں تجاز والوں کے تاجر ابورافع کی موت کی خبر سنا تا ہوں۔ تب میں اپنے اور افع کو آئی سے ساتھیوں کے پاس بہنچا اور میں نے کہا بس اب بھاگ چلو۔ اللہ تعالیٰ نے ابورافع کوئل میں اپنے اور آپ سے سارے واقعات بیان کے ۔ آپ نے فرمایا اپنی ٹا تک پھیلاؤ تو میں نے اپنی ٹا تک پھیلا دی۔ آپ نے اس پر اپنا دی۔ آپ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیردیا۔ بس ایسامعلوم ہوا کہ جیسے اس میں کوئی تکلیف بی نہی ۔ (رواہ ابخاری)

## حضرت عمومين ابي العاص كي بياري كا دور مونا

حضرت عثان بن ابی العاص بین کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ کو میں کہ رسول طائف پر عامل مقرر کر کے بھیجا تو وہاں بہنج کر مجھ کو میہ شکایت ہوگئی کہ نماز میں میری ایسی حالت ہوجاتی کہ مجھ کو یہی خبر نہ رہتی کہ میں کیا پڑھتا ہوں۔ جب میں نے بیحالت دیکھی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے تعجب سے فر مایا ابن ابی العاص جو ضرور کسی ضرورت سے آئے ہو۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ نماز میں میرے سامنے کوئی چیز ایسی آجاتی ہے کہ مجھ کو یہی خبر نہیں رہتی کہ میں کیا پڑھتا ہوں۔ آپ نے فر مایا یہ شیطان ہے۔ ذرا قریب آؤ۔ میں آپ کے قریب آگیا اور اپنے دونوں پیروں پر بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور میرے منہ میں اپنالعاب د بمن ڈالا اور فر مایا۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور میرے منہ میں اپنالعاب د بمن ڈالا اور فر مایا۔ ''اوخدا کے دشمن نکل میں بقسم کہتا ہوں کہ اس کے بعد فر مایا: اچھا جاؤاب اپنے کام پر جاؤے عثمان گہتے ہیں کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ اس کے بعد فر مایا: اچھا جاؤاب اپنے کام پر جاؤے عثمان گہتے ہیں کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ اس کے بعد فر مایا: اچھا جاؤاب اپنے کام پر جاؤے عثمان گہتے ہیں کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ اس کے بعد فر مایا: اچھا جاؤاب این ہوا۔ (این بد)

يتشي النظاي

#### فائده

آپ کے دست مبارک اور لعاب دہن کا بیا عجازی اثر دوسرے مقامات میں بھی نظر آتا ہے۔اس لئے اس کو آپ کے جسمانی برکات و معجزات میں بھی شار کیا جاسکتا ہے۔

## بيار بحيه كاصحت مند هونا

ام جندب بیان کرتی ہیں کہ ہیں نے دسویں تاریخ کو وادی کے اندر کھڑے ہوکررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمر ۃ العقبہ کی رمی کرتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ واپس ہوئے تو آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمر ۃ العقبہ کی رمی کرتے ہوئے آئی جو کچھ بیار تھا اور بول نہیں سکتا تھا اس نے عرض کی یارسول اللہ بیم اللہ بی ہے اورخاندان جمر میں بس یہی رہ گیا ہے اوراس کوکوئی بیاری ہے جس کی وجہ سے یہ بولتا نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو تھوڑ اسا پانی لاؤ۔ پانی حاضر کیا گیا آپ نے دونو ال دست مبارک دھوئے اور مند میں پانی لے کرکلی کی اوروہ پانی اس کو دید یا اور کچھاس پر چھڑک اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے اس کی دیدیا اور فرمایا کہ یہ پوض خواست کی کہ اس پانی میں سے ذرا سامجھ کو دید ہے۔ مصحت کی دعا کر ۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ اس پانی میں سے ذرا سامجھ کو دید ہے۔ ان میری اس عورت سے پھر ملا قات ہوئی تو میں نے اس سے اس کے بچہ کا حال پو چھا اس نے کہا وہ اس عورت سے پھر ملا قات ہوئی تو میں نے اس سے اس کے بچہ کا حال پو چھا اس نے کہا وہ بالکل اچھا ہوگیا اور ایسا بجھدار بہوگیا کہ عام لوگ ایسے بچھدار نہیں ہوتے۔ (این بد)

# حضرت سلمه بن اكوعٌ كے زخم كاللجيح ہونا

یزید بن عبید بیان کرتے ہیں کہ سلمہ بن اکوع کی پنڈلی میں ایک زخم کا نشان دیکھا تو میں نے کہا اے ابومسلم۔ بیز خم کیسا ہے؟ کہنے گئے بیاس زخم کا نشان ہے جو میں نے جنگ خیبر میں کھایا تھا تو لوگوں نے شور مجایا کہ لوسلمہ تو کام آ گئے۔ان کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس میں تین بار پھونک مار دی۔اُس وقت سے آج تک مجھےکوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔

## حضرت عليًّ كي آئكھ كا تندرست ہونا

حضرت مہل روایت کرتے ہیں کہ جنگ خیبر میں رسول الدھلیہ وسلم نے فرمایا کل میں الیے فضی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں پر الدتعالیٰ خیبر کی فتح نصیب فرمائے گا اور اس کو اللہ اور اس کارسول کا پیار اے۔ اس بیثارت کوئ کر اللہ اور اس کے رسول کا پیار اے۔ اس بیثارت کوئ کر لوگ تمام شب بے چین رہے کہ دیکھئے کل جھنڈ اس کو ملتا ہے۔ (یہ بیثارت کس کے نصیب میں ہے) دوسرے دن ہر خفس اسی امید میں آپ کے سامنے حاضر ہوا مگر آپ نے پوچھاعلی میں ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا وہ آپ کے سامنے حاضر ہوا مگر آپ نے پوچھاعلی کہاں ہیں۔ لوگوں نے عرض کی ان کی آئے تھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا وہ آگے۔ آپ نے ان کو بلایا وہ آپ نے ان کی آئی سے کہاں ہیں۔ آپ نے ان کی آئی سے کہاں ہوں کی سان کی قالے اور دعا فرمائی بس اسی وقت وہ ایسی صاف ہو آپ نے ان کی آئی سے کہاں ہیں کوئی تکلیف ہی نہی ۔ پھر جھنڈ اان کے حوالے فرما دیا۔ (بناری شریف)

#### فائده

منداحد نسائی این حبان اور حاکم میں ہے کہ شروع میں جھنڈ اصدیق اکبڑے ہاتھ میں رہا پھر دوسرے دن حضرت عمر کے ہاتھ میں رہا مگر خیبر فتح نہ ہوسکا اور کیسے فتح ہوتا جبکہ عالم تقدیر میں فاتح خیبر حضرت علی قرار پانچھ سے بالآخر تیبرے دن آپ نے جھنڈ اان کے حوالہ فر مایا اور عالم تقدیر کی بشارت پہلے سادی کہ خیبر کی فتح ان ہی کے ہاتھوں پر مقدر ہے۔ سوان اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی کیسی جامع صفات تھی کہ جب ان کی تجلیات صحابہ میں نظر آتی ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے گویاان میں ہر شخص جدا جدا افضل و کمال کا تاب ہو گئے۔ مالک ہے۔ ان کے لعاب دہن پر مال باپ قربان جس کی معجزانہ تا ثیر سے حضرت علی آتی کی قان میں شفایا بہو گئے۔

# العضور المحالية المحروم الول المرائم ممنظ مطع مونا المهائم ما محروبا

## يہاڑ کا ساکت ہونا

حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور اس وقت آپ کے ساتھ ابو بکر وعثمان رضی اللہ عنہ تھے تو بہاڑ ملنے لگا۔ آپ نے اس پر پیر مار کر فر مایا کھہر جا' تیرے او پرایک نبی ایک صدیق اور دوشہید ہی تو ہیں ۔۔

## اونٹول کی تابعداری

حضرت عبداللہ بن قرط بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم النحر (قربانی کا دن دسویں ذی الحجہ) سے اس کے بعد یوم القر (ااذی الحجہ) یعنی دوسرے دن کا درجہ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانچ یا چھاونٹ لائے گئے تو وہ سب کے سب حضور کی طرف جھوم محمد میں باتھ ہے۔ کہ جس سے جا ہیں ابتداء فرما ئیس تو جب ان کے پہلوز مین سے لگ گئے تو راوی کہتے ہیں کہ حضور نے کی کہ قرمایا جے بیس ہم جھنہیں سکا تو میں نے کہا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا تو کہا جو خص جا ہے لے (ابوداؤد)

#### فائده

ای حدیث کا شاید سیحے نقشہ وہ ہو جو کسی شاعرنے کہا ہے www.ahlehaq.org ہمہ آ ہوان صحراء سرخود نہادہ ہر کف بہامید آ نکہ روزے بہ شکارخواہی آ مہ سجان اللہ جانوروں کی بیہ جال نثاری ہواور انسانوں میں بیخصلت ہو سخت افسوں ہی افسوں ہی افسوں ہے۔ یہاں مجزات کے منکر تاویل سوچیں کہ بینوخر بدکردہ جانور کس مادی قانون سے اپنی اپنی جانوں کے قربان کرنے میں پیش قدمی کررہے تھے؟ اگر دیکھا جائے تو ایک مومن کے لئے تو آپ کی ہر ہرادا مجزہ ہی مجزہ ہے۔ گرایک منکر کے لئے کیا فائدہ؟ وہ ان کے اسانید ہی پرمطمئن نہیں ہوتا حالانکہ اپنی زندگی کے کسی عملی شعبہ میں وہ ان شقوں اور احتمالات کے نکالے بغیر غرق جدوجہد نظر آتا ہے۔ لیکن آپ کے مجزات میں وہ سوطر ح کے حلے ترانکار کے بغیر چین نہیں آتا۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔

## سركش اونث كاجهك كرحاضر هونا

حضرت جابررضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر سے مدینہ واپس ہوئے یہاں تک کہ جب قبیلہ بنی نجار کے باغوں میں سے ایک باغ کے پاس پہنچے تو اس میں ایک اونٹ تھا جو خض بھی اس باغ میں گستا وہ اس پر تملہ آور ہوتا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکری گئی۔ آپ باغ کے پاس تشریف لائے اور اونٹ کو آ واز دی وہ اپنا ہونٹ زمین پر لؤکائے ہوئے آ یا اور آپ کے سامنے گھنے فیک کر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مہار لاؤ۔ آپ نے مہار لے کر اس کی ناک میں ڈال دی اور اونٹ کو مالک کے حوالے کر دیا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا زمین و آسان میں ایسا کوئی نہیں جس کو اس کا یقین نہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے فرمایا زمین و آسان میں ایسا کوئی نہیں جس کو اس کا یقین نہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے کا فرجنات اور کا فرانسانوں کے (اہم احمد والداری)

## درختوں کا بنی جگہے ہے ہے آنا

حضرت جابرٌ روایت فرماتے ہیں کہ ہم ذات الرقاع (مقام کا یاغزوہ کا نام ہے) میں غزوہ کے ارادہ سے نکلے اور ایسا ہوا کہ جب (مقام) حرہ واقم میں پہنچے تو سامنے ہے ایک دیہاتی عورت اپنا بچہ لئے ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور

بولی یارسول الله صلی الله علیہ وسلم بیمیر الرکا ہے۔شیطان نے اس کا ایسا پیچھا کیا ہے کہ مجھے تنگ کردیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھااس بچہ کو ذرا میرے قریب لاؤوہ قریب لے کر آگئی آ پ نے فرمایا۔اس کا منہ کھول۔اس نے بچہ کا منہ کھول دیا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کے منہ میں اپنالعاب دہن ڈال کر بیالفاظ فرمائے۔''اواللہ کے دشمن تجھ پر بھٹکار۔ دفع ہو جا''۔اور میں ہی اللہ کا رسول ہوں تین باریبی کلمات فر ما کر کہا لے اب اینے بچہ کو لے جا۔اب یہ بالکل احجا ہو گیا اور آئندہ یہ نکلیف اس کو نہ ہو گی۔اس کے بعد راوی حدیث نے دودرختوں کا واقعہ بیان کیا وہ کہتا ہے کہ پھرہم چلے اور ایک جنگل بیابان میں پہنچے۔جس میں کہیں کوئی درخت نہ تھا۔ آپ نے جابڑے فرمایا جابر! جاؤاور قضائے حاجت کے لئے کوئی مناسب جگه جا کر دیکھو میں دیکھنے چلا مگر مجھے کہیں کوئی بردہ کی جگہ نہ ملی صرف دو درخت نظرآ ئے جوعلیحدہ علیحدہ تھے اگروہ ایک جگہ ہوجائیں تو آپ کے لئے پردہ بن سکتے تتھے۔ میں واپس ہوا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے عرض کی یا رسول الله مجھے تو علیحدہ علیحدہ صرف دو درخت ہی ایسے نظریڑے ہیں اگروہ ایک جگہ ہوتے تو آپ کے لئے یردہ بن سكتے تھے۔آپ نے فرمایا جاؤاوران سے جاكركہورسول الله صلى الله عليه وسلم تم كوحكم ديتے ہیں کہتم دونوںمل جاؤ۔ یہ بیان کرتے ہیں۔ میں گیااور آپ کا حکم میں نے ان کوسنا دیاوہ فوراً ایک دوسرے ہے ل گئے اور ایسے مل گئے گویا وہ دونوں ایک ہی جڑ میں لگے ہوئے درخت ہیں۔ میں واپس ہوااور آپ سے صورتحال بیان کی۔ آپ تشریف لائے اور جب ا پی ضرورت سے فارغ ہوکرواپس ہوئے تو مجھ سے فر مایاان سے جا کر کہہ دواب رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم تم کو بیچکم دیتے ہیں کہ جاؤ پھراپنی اپنی جگہ چلے جاؤ اور جیسے پہلے حقےاس طرح علیحدہ علیحدہ ہوجاؤ۔ چنانچہ میں گیا اور میں نے جا کران سے کہا۔رسول الله صلی الله عليہ وسلم نے اب تنہيں بيحكم فر مايا ہے كہ پھر جا كراى طرح عليحدہ عليحدہ ہو جاؤ جيسے پہلے تھے۔ چنانچے حسب الحکم وہ ای طرح واپس ہو گئے۔راوی بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد ہم بنو محارب کی ایک وادی میں پہنچے تو یہاں بنومحارب کا ایک شخص جس کا نام غورث بن الحارث تھا۔ سامنے ہے آیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکوار گلے میں لٹکائے ہوئے

تنے وہ بولا یا محمرٌ (صلے اللہ علیہ وسلم) ذراا بنی بیتلوار مجھے دینا۔ آپ نے وہ تلوار میان سے نکال کراس کے حوالہ کر دی وہ کچھ دریتو آ پ کود مکھتار ہااس کے بعد بولا یا محمر ( صلے اللہ علیہ وسلم ) بولواب تم کومیرے ہاتھ ہے کون بیائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پراس کے ہاتھ میں رعشہ پڑ گیا۔ یہاں تک کہاس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کواٹھا کرفر مایا اےغور شاہتم بتاؤ میرے ہاتھ سےتم کوکون بچائے گا؟ وہ بولا کوئی نہیں۔(اس کے بعداس کا قصہ یہاں مذکورنہیں ہے)۔راوی بیان کرتا ہے کہ پھراپیا ہوا کہ جب ہم واپس ہوئے تو ایک صحابی ایک پرندہ کا گھونسلہ اس کے بچوں سمیت اٹھا کر لے آئے۔ان کے مال باپ بھی (اڑتے ہوئے) پیچھے پیچھے آ گئے۔اوراس صحابی کے ہاتھ برگرنے لگے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مخص کے پاس وہ گھونسلہ تھا۔اس کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا ان بچوں کے ساتھ ان کے ماں باپ کی محبت دیکھ کر کیا تم تعجب كرتے ہو؟ ايك روايت ميں اس جگه بيزيادتي اور ہے كذا بي نے فرماياتمهارا پروردگارتم پر ان بچوں پران کے ماں باپ سے کہیں زیادہ مہر بان ہے۔اس کے بعد جب ہم چرمقام حرہ ک واقم پرواپس ہوئے تو وہی عورت جو پہلے اپنا (آسیب زدہ) بچہ لے کر آئی تھی اس مرتبہ تازہ تھجوریں اور بکری کے دودھ کا ہدیہ لے کرآئی اورآ پے کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے یو جھا بولوتمهارا بچه کیسا ہےاس کووہ شکایت جو پہلے ہوا کرتی تھی پھرتونہیں ہوئی ؟ وہ بولی اس ذات کی تئم جس نے آپ کودین حق دے کر بھیجا ہے۔ وہ شکایت تو اس کو پھر بھی نہیں ہوئی۔ آپ نے اس کا ہدیے قبول فر مالیا۔اس کے بعد جب ہم اس سنگستان کے نشیب میں اتر ہے تو ایک اونث دوڑ تا ہوا آیا۔آپ نے فرمایا جانے ہواس اونٹ نے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اس کوتو الله تعالی اوراس کا رسول ہی زیادہ جانیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس بیاونٹ اینے مالک کی زیادتی کی شکایت لے کرآیا تھا۔ پیرکہتا تھا کہاس کا مالک سالہا سال تو اس ہے کھیتی کا کام لیتار ہا یہاں تک کہ جب اس کو خارشی بنا دیااور دبلا کر ڈ الا اور جب وہ بوڑ ھا ہوگیا تواب اس کوذنح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جابر! جاؤاس کوساتھ لے کراس کے مالک کے پاس جاؤ اوراس کومیرے پاس لے آؤ۔ میں نے عرض کی بارسول اللہ! میں اس کے

ما لک کونیس پیچانا۔ آپ نے فر مایا بیاون بی تم کو بتادے گا۔ بیہ کہتے ہیں وہ تیز تیز میرے آگے آگے چلے لگا بیہاں تک کہ بنو خطمہ کی ایک مجلس میں لا کر مجھ کو کھڑا کر دیا۔ میں نے پوچھااس اون کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں آ دمی ہے میں اس کے پاس آ یا اور میں نے کہا چلوتم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں وہ میرے ساتھ آ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ آپ نے فر مایا تیرا اون تیری زیادتی کی شکایت کرتا ہے کہتا ہے کہ مدتوں تو نے اس سے کھتی کا کام لیا اور جب اس کو خارشی بنا دیا اور دبلا کر ڈالا تو اب تو اس کے ذریح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا اس ذات کی تم جس نے آپ کودین تن دے کر بھیجا واقعہ تو ای طرح ہے۔ آپ نے فر مایا اچھا کیا تو اس کو میدلیا اور میرے ہاتھ فروخت کرے گا؟ وہ بولا یارسول اللہ بی ہاں۔ چنا نچہ آپ نے اس کو خرید لیا اور دبنوں میں اس کو آزاد چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس کا کو ہان (فر بہی کی وجہ سے) انجر آیا۔ اس کو دیدیا کرتے ۔ بیا دنٹ اس کو دیدیا

#### فائده

بدروایت ہم نے اس کئے ذکر کی ہے کہ اس کے متفرق معجزات صحت کے ساتھ متفرق معجزات صحت کے ساتھ متفرق طور پرضی حدیثوں میں علیحدہ غدگور ہیں۔ یہاں سب ایک سلسلہ میں دہرادیے گئے ہیں۔ یہتمام ایک سے ایک عجیب معجزہ ہیں مگراس کو کیا سیجئے کہ اس کے اجزاءالگ الگ صحیح طریقوں سے ثابت ہیں۔ اس لئے ان کوشلیم کئے بغیر کوئی چارہ کاربھی نہیں۔ ہم نے یہ بات پہلے کئی بار تنہیہا بیان کی ہے کہ کوئی معجزہ ایسا کم ہوگا جس کی پشت پراسی جنس کا دوسرا قوی ترمعجزہ موجود نہ ہویا وہی دوسری قوی سند ثابت نہ ہو۔ اب سی ضعیف سند کو لے کراس کو این سامنے رکھ لینا پہلے لی انسان نہیں۔

## گھوڑے کی رفتار کا تیز ہوجانا

حضرت انس دوایت فرماتے ہیں کہ ایک بار مدینہ میں (دشمن کے آمد کی) خوفناک افواہ اڑی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم ابوطلحہ کا گھوڑا عاریۂ لے کر (تحقیق حال کے لئے خودتشریف لے گئے ) بیگھوڑامٹھاتھاجب آپ واپس ہوئے تو فرمایا (اطمینان رکھوکوئی بات نہیں ہے) اوراس کوتو ہم نے دریا کی طرح تیزر دپایا۔اس کے بعد سے دوڑ میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا تھا۔ (منق ملیہ) ورختوں کا حضور کے ساتھ جلنا

حضرت جابر کی حدیث میں ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ چلے یہاں تک کہایک چیٹیل وا دی میں اترے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم قضائے حاجت کو چلے تو میں بھی ایک لوٹے میں پانی لے کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے بیچھے چلاتو حضور کنے ادھر ادھرنظرڈ الی تو کوئی ایسی جگہ نہ ملی ۔جس ہے آپ پر دہ کر سکتے دیکھا تو وادی کے کنارے دو ورخت نظر آئے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک کے پاس پہنچے اور اس کی دو شہنیاں پکڑ کرفر مایا۔اللہ کے حکم سے میرے کہنے پر چل اور میراحکم مان۔وہ درخت حضور صلی الله عليه وسلم كاحكم ياكراً بي كے ہمراہ اس طرح چلا آيا جيسے كوئى اونٹ اپنى تكيل تھينجنے والے کے ساتھ ساتھ چلتا ہو۔اس کے بعد دوسرے درخت کے پاس پہنچے اور اس کی ایک ٹہنی پکڑ کریمی فرمایا۔اللہ کے حکم سے میرے کہنے پر چلا آ۔وہ آپ کے حکم کو مان کراسی طرح چلا آیا۔ جب آپ نے ان دونوں کے پیچ میں آ کر دونوں کو ملایا اور فرمایاتم دونوں اللہ کے حکم سے پاس پاس جڑ جاؤ تو وہ دونوں آپ کے آس پاس جڑ گئے تو میں وہاں سے تیزی سے کھسک گیا کہ کہیں رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم میرا قریب ہونامحسوس نہ فر مالیں تو میں دور چلا گیااور میں بیٹھ کردل ہے باتیں کرنے لگا۔بس میں تھوڑی ہی دریذ راغافل ہوا ہوں گا کیا د یکھتا ہوں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں اور وہ دونوں درخت الگ الگ ہوکرا ہے اپنے تنہ پر پہلے کی طرح کھڑے ہیں۔(سلم)

#### فائده

غیب کوغیب قائم رکھنے کے لئے قدرت بھی بھی ای طرح کی باتیں کھڑی کردیت ہے تا کہ وہ عالم شہادت کی طرح کھل نہ جائے اس لئے ضروری تھا کہ یہاں حجیب کر راوی واقعہ نے جو کچھد یکھا تھا اس پر بھی آخر کاربات مبہم رہ جائے اس لئے بالآخروہ درختوں کی علیحدگی نه د مکی سکا۔ قدرت نے درختوں کی فرمانبرداری دکھلا کرشان نبوت بھی کیا خوب عیاں دکھلا دی۔ لیکن جواس کےعلاوہ غیبی بات تھی اس کو عجیب انداز میں مخفی بھی فرما دیا۔ وہ جانتا تھا کہ جوشان اس کونظر آئی وہ شان نبوت تھی اور جوشان الہی تھی وہ نہیم انسان کے ایمان کے لئے پہلے ہی کافی مشاہدہ میں آ چکی تھی۔

اب بے پردہ ہوکر قدرت کو اپنا کرشمہ دکھانے کی ضرورت ہی کیاتھی۔ یہاں پہلی روایت میں جو واقعہ فدکور ہے اس میں درختوں کی واپسی کا مشاہدہ بھی موجود ہے اب ول چاہتو آپ اس کو مستقل اسی جنس کا علیحدہ واقعہ تسلیم کریں یا ترجیح کے تھہرا کیں لیکن مسلم شریف کا میہ واقعہ تبہر کیف تسلیم ہی کرنا پڑے گاتھوڑ ابہت فرق تو روایات احکام میں بھی ملتا ہے اورایے ضوابط کے ماتحت وہ بھی طے ہوکر قابل انکار نہیں ہوتا۔

## خدمت اقدس میں اونٹ کی شکایت کرنا

حضرت یعلیٰ بن مرہ تفقیٰ کہتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین عجیب باتیں دیکھیں۔ایک دفعہ تو ہم سب آپ کے ہمراہ کہیں جارہ تھایک اونٹ کے پاس سے گرر ہوا جس سے بھی کو پانی دیا جاتا تھا۔ تو اونٹ نے جب آپ کو دیکھا تو بلبلایا اورا پی گردن زمین پررکھ دی۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہوگئے اور پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ وہ آیا تو آپ نے فرمایا تم اسے میرے ہاتھ نیچ دواس نے عرض کیا جی نہیں ملکہ میں اسے آپ کو ہدیئے بیش کرتا ہوں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم اسے میرے ہاتھ نیچ دو۔اس نے وہی کہ انہیں بلکہ میں اسے آپ کو ہدیئے بیش کرتا ہوں۔اور واقعہ بیہ کہ وہ اونٹ ایسے گھرانہ کا ہے ہی کہ ان اور کے پاس روزی کا سہار ااس کے سوا کچھا ور ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا انجھا جب تم نے اس کا حال بتا دیا تو سنویہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ مجھ سے نے فرمایا انجھا جب تم نے اس کا حال بتا دیا تو سنویہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ مجھ سے کام بہت لیا جاتا ہے اور چارہ کم دیا جاتا ہے تو دیکھواس کے ساتھ انچھا برتاؤ کیا کرو۔اور دسری روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے اس کے ذرخ کرنے کا ارادہ کرلیا تھا۔ (احمہ)

## درخت كاحاضر هوكرسابيكرنا

اورشرح السندمیں ہے کہ پھرہم چلے یہاں تک کہا یک پڑاؤ پراترے اور وہاں حضور صلی اللہ www.ahlehaq.org علیہ وسلم سو گئے تو ایک درخت زمین چیرتا ہوا وہاں تک آیا اور اس نے آپ کوڈھا تک کرآپ سے سایہ کرلیا پھر پچھ در بعدا پی جگہ پر واپس چلا گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو میں نے آپ سے بیدحال بیان کیا تو آپ نے فرمایا ہاں بیدوہ درخت ہے جس نے اپنے پر وردگار سے اجازت دیدی مانگی تھی کہ اللہ کے دسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) کوسلام کر بے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دیدی محقی۔ داوی کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگ وہاں سے چلے اور ایک تالاب پر پہنچ تو ایک عورت آپ کے پاس اپنا ایک لڑکا لے کرآئی جس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ (یا جس پر آسیب کا الرخیا) تو حضور نے اس کی ناک پکڑی اور فرمایا نکل دور ہوجا۔ سیس اللہ کارسول مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں۔ پھر ہم آگے چلے جب لوٹے گئے تو ای تالاب پر پہنچ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم) عورت سے اس کے لڑکے کے متعلق دریا ہوت فرمایا تو اس نے کہا اس ذات کی شم جس نے آپ عورت سے اس کے لڑکے کے متعلق دریا ہوت فرمایا تو اس نے کہا اس ذات کی شم جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہم نے آپ کے جانے کے بعد پچھاڑ اس پر نہیں دیکھا۔ (سکوۃ)

حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم حضور صلے اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے ایک آ دمی ایک جھاڑی میں گھسااور وہاں سے چڑیا کا انڈااٹھالایا تو وہ چڑیا بھی پھڑ پھڑاتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں ہے کس نے اسے ستایا ہے؟ مجمع میں سے ایک شخص بولا میں اس کا انڈا کے آیا ہول۔ آیٹ نے فرمایا نہیں اس برترس کھا کروہ انڈاواپس رکھ آؤ۔ (ابوداؤ دھیالی)

اونٹ کی فریاد

حضرت عبداللہ بن جعفر یان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کوسواری پراپنے ہیچھے بٹھالیا اور چیکے ہے ایک بات مجھ سے کہی جو کسی شخص پر میں ظاہر نہیں کروں گا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ رفع حاجت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسب سے زیادہ پردہ کی جگہ پہندتھی۔ وہ باغ ہوں یا تھجور کے درخت ہوں۔ چنانچہ آپ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔دفعۃ ایک اونٹ آپ کے سامنے آیا جب اس نے انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔دفعۃ ایک اونٹ آپ کے سامنے آیا جب اس نے

ينتشر النظافيان

رسول الشطلی الله علیه وسلم کود یکھا تو ایک آ واز رکالی اوراس کی دونوں آ تکھوں سے پانی جاری ہوگیا۔رسول الشطلی الله علیه وسلم اس کے پاس نشریف لے گئے اور آپ نے اس کے سراور کنیٹی پُردست مبارک پھیراوہ خاموش ہوگیا اس کے بعد آپ نے فرمایا بیاونٹ کس کا ہے؟ ایک انسادی نوجوان آگے آ یا اوراس نے کہا یارسول الله (صلی الله علیه وسلم) میرا ہے۔ آپ نے فرمایا اس جانور پرجس کواللہ تعالیٰ نے تمہاری ملکیت میں دے رکھا ہے تم کو اللہ تعالیٰ کاخوف بیس آ تا۔ اس اونٹ نے اس بات کی مجھے شکایت کی ہے کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اوراس کو ماریار کر گھلائے ویتا ہے۔ (معلم شریف)

#### فائده

ال حدیث میں جانور سے کلام کرنے کے معجزہ کے سواایک بڑی موعظت وعبرت بیہ سکھائی گئی ہے کہ جانوراللہ تعالی نے ہی ہمارے لئے مسخر فرمائے ان کا بھی ہم پرحق ہے جس کو پہچاننا ضروری ہے چرانسانوں کو باہم حق شنای کی اہمیت کیا ہوسکتی ہے۔ یہ بات تو بہت مختصر ہے لیکن اس کا ملحوظ رکھنا مشکل ہے اورای حق شناسی پر نظام عالم موقوف ہے اور جسمی اس میں حق ناشناسی پر بیا ہوتی چلی جائے اتناہی نظام عالم درہم ہوتا چلا جائے گا۔ خیر کا جھکٹا

شیبہ (وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا۔
عباس! کچھ کنگر یاں اٹھا کر مجھ کو دینا۔ فوراً آپ کی خچری اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیچی ہوکراتنی
حجک گئی کہ اس کا پیٹ زمین سے لگنے کے قریب ہو گیا۔ آپ نے تھوڑی سی کنگریاں اٹھا
لیس اور دشمن کی جانب ان کو بچھ کا اور فرمایا شاھت الوجوہ النے (بغوی بیٹی)

ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ آپ نے فجری سے کہانیجی ہوجاتواس نے اپنا پیٹ زمین پر کھودیا۔ تو آپ نے اپنا پیٹ زمین پر کھودیا۔ تو آپ نے ایک مٹھی لی اورائے قبیلۂ ہوازن کے مند پر پھینک مارا۔ (عمدة القاری) حضرت انس کہتے ہیں کہ جہب جنگ نمین میں مسلمان شکست کھا گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس گلا بی رنگ کے فچر پر سوار تھے جسے دلدل کہتے ہیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ

يتنت النظامة

علیہ وسلم نے فرمایا اے دلدل جھک جاتواس نے اپنا پیٹ زمین سے لگادیا اتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھالی اورا سے دشمن کے منہ پر پھینک مارا اور فرمایا۔ حسلا بنصرون راوی کہتے ہیں کہ پھرتو وہ جماعت بھا گھڑی ہوئی۔ حالا نکہ نہ ہم نے ان پر کوئی تیر چلایا نہ ان کو منے ہیں کہ پھرتو وہ جماعت بھا گھڑی ہوئی۔ حالا نکہ نہ ہم نے ان پر کوئی تیر چلایا نہ ان کوئی وارکیا اور ای روایت میں عثمان کے بیٹے شیبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے شیبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خین میں اپنے بچاعباس سے فرمایا کہتم مجھے ذرا کنگریاں تھوڑی سی اٹھ اللہ علیہ وسلم کی بیٹھ تھا تھ مجھا دی تو وہ خچرخود ہی اتنا جھک سی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھ تھا تھ تھو دہی کھی کنگریاں اٹھ الیس اور سیاک اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کچھ کنگریاں اٹھ الیس اور کھارے منہ پر پھینگ ماریں اور مشاہت الوجو فہرمایا (طرانی ویز جاج ان درمادہ ب غل)

## اشارہ ہے بتوں کا گرنا

حضرت عبداللدروایت کرتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اس وقت بیت اللہ شریف کے اردگردہ سے بیت اللہ شریف کے اردگردہ سے ہوئے تھے۔ آپ اپنے ہاتھ کی لکڑی ہے ان کی طرف اشارہ کرتے اور یہ فرماتے جاتے تھے۔ جاء المحق و زھق الباطل النے فا کہی کی روایت میں اتنااضا فہ اور ہے کہ آپ کی لکڑی بت کو گئی بھی نہ تھی اور وہ خود بخود فوراً نیجے آپڑتا تھا۔

#### فائده

بیواقعہ جتنا میں کو کی اعجا گرچہ صرف اس کے الفاظ سے اس میں کو کی اعجاز نظر نہ آئے گئی ن کا کہی کی روایت پر نظر ڈالنے سے وہ کھلا ہوا معجزہ ثابت ہوتا ہے۔ پھراس زیادتی کے میچ کہنے والے ابن حبان ہیں جن کی تھیجے معترضین کی نظروں میں ہلکی میجھی گئی ہے لیکن افسوس ہے کہ جب بڑے بڑے محدثین اس قتم کی زیاد تیوں کی بنا پر کسی واقعہ کو معجزات کی فہرست میں شار کرتے ہیں تو ہے وجہان پر ملامت شروع کردی جاتی ہے اور جب خوداس کی فہرست میں شار کرتے ہیں تو ہے وجہان پر ملامت شروع کردی جاتی ہے اور جب خوداس کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ تو اس پر ذرا نظر نہیں کی جاتی ۔ اس قتم کے واقعات سے میں جھے لینا چاہئے کہ محدثین آگر کسی واقعہ کو معجزہ کہتے ہیں تو ضرور کسی بنیاد ہی پر کہتے ہیں۔ یہاں تحقیق کے بغیران کو ملامت شروع کردینا سخت نا انصافی اورظلم ہے۔

## چٹان کاریزہ ریزہ

جابر بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہم خندق کھودرہے تھے کہ ایک بخت پھر کی چٹان نکل آئی (جس کوہم نہ توڑ سکے) لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی دیکھئے۔
یہ ایک بخت چٹان نکل آئی ہے۔ آپ نے فر ما یا اچھا تو میں خود اثر تا ہوں یہ کہہ کر آپ کھڑے ہوگئے اور اس وقت آپ کے پیٹ سے پھر بندھا ہوا تھا۔ (صحابہ کہتے ہیں) ہم لوگوں کوکوئی چیز چکھے ہوئے بھی تین دن گزر چکے تھے۔ آپ نے پہنچ کر کدال اپنے دست مبارک میں لیا اور ایک ضرب لگائی تو چٹان ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہوگئے۔ (بناری شریف)

#### فائده

تعجب ہے کہ ایک ایک معجزہ پرعقل کی تراز دلگانے دالوں نے اس داقعہ کوکی چوں و چراکے بغیر معجزہ کیے تسلیم کرلیا ہے۔ یہاں بھی بیہ کہناممکن نہ تھا کہ صحابہ گی ضربوں سے چٹان کمزور پڑ چکی ہو پھرآ پ کی ضرب سے وہ ٹوٹ گئ ہواور کٹیب ھیل کہنا صرف ایک عرفی مبالغہ ہو گرصحابہ کے مزاج شناس اور حدیثوں پر نظرر کھنے دالے جانتے ہیں کہ اس داقعہ کی پوری سرگذشت از اول تا آخر خارق عادت تھی۔ یہاں اختال کے گھوڑے دوڑانا صرف ایک وہمی شخص کا کام ہو سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ آئندہ داقعہ کی پوری تفصیل ملاکر بیا ندازہ کر لیجئے کہ آپ گے۔ اب اس کے ساتھ آپ آئندہ داقعہ کی پوری تفصیل ملاکر بیا ندازہ کر لیجئے کہ آپ گے۔ اب اس کے ساتھ آپ آئندہ داقعہ کی پوری تفصیل ملاکر بیا ندازہ کر لیجئے کہ آپ گ

## چٹان سے روشنی کا نکلنا

آ بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خند ق کھود نے کا تھم دیا تو خند ق کھود نے والوں کے سامنے ایک بخت چٹان فکل آئی جس کو وہ تو ٹر نہ سکے بین کرآ پ تشریف لے گئے اور کدال خود ہاتھ میں لی اور اپنی چا در خند ق کے کنارے پر رکھ کرایک ضرب لگائی اور یکلمات زبان پر لائے۔ و تمت کلمة دبک صدفا و عد لا آپ کا ضرب لگانا تھا کہ چٹان کا ایک تہائی پھر ٹوٹ کر اڑ گیا اس وقت سلمان فاری وہاں کھڑے دو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب کے ساتھ بجلی وہاں کھڑے دو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب کے ساتھ بجلی

کی ایک چک نظر آئی جوانہوں نے آئکھوں سے دیکھی اس کے بعد پھر دوسری ضرب لگائی اور پھروہی کلمات پڑھے تو تہائی چٹان اور ٹوٹ گئی اور آپ کی ضرب کے ساتھ کھرا یک چمک پیدا ہوئی جس کوسلمان فاری نے آئھوں سے دیکھا۔ ٹیسری باروی کلمات بڑھ کرآپ نے مچرضرب لگائی تواس کا بقیہ مکرا ٹوٹ گیا۔اس کے بعد آپ اپن جاور لے کر خندق سے باہر تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے ۔ سلمان ٹے عرض کی یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) میں نے دیکھا تھاجب آپ پھر پرضرب لگاتے تھے تو بجلی کی ہی ایک چیک ٹکلتی تھی۔ آپ نے فرمایا۔سلمان کمیاتم نے بید یکھاتھا؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں اس ندائے یاک کی تم جس نے آپ کوحق وے کر بھیجا ہے۔ یارسول اللہ۔ آپ نے فر مایا جب میں نے پہلی ضرب لگائی تھی تو میرے سامنے سریٰ کی سلطنت اوراس کے اروگرد کی سب بستیاں کردی گئی تھیں یہاں تک کہ میں نے ان کواین آئکھوں سے دیکھا۔ حاضرین نے یو چھایار سول اللہ ( صلی اللہ علیہ وسلم )ان ملکوں کے فتح کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ پارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) یہ دعا فرماد بيجئے كماللد تعالى ان كو بهار بسامنے فئح كراد بے اوران كى بستياں بهارا مال غنيمت بنادے اور ہمارے ہاتھوں سے ان کو تباہ و ہر باد کرادے۔ آپ نے اس بات کے لئے دعا فرما دی۔ پھر جب میں نے دوسری بارضرب لگائی تھی تو قیصر کی سلطنت اوراس کے اردگرد کے شہر سامنے کئے گئے یہاں تک کہان کو میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) به دعا فرما دیجئے که الله تعالی ان کو ہمارے سامنے فتح کرا دے اور ہاری غنیمت بنادے اور ہارے ہاتھوں سے ان کو برباد کرادے۔ آپ نے اس کے لئے بھی دعا فرمادی پھرمیں نے تیسری بارضرب لگائی تو حبشہ کی سلطنت میرے سامنے کی گئی اور جواس کے اردگرد کی بستیاں تھیں یہاں تک کہ میں نے ان کو بھی آئکھوں ہے دیکھا تھا۔اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تک اہل حبشہ تم ہے کچھ نہ کہیں تم بھی ان ہے کچھ نہ کہنا اور اس طرح جب تک ترک خاموش رہیں تم بھی خاموش رہنا۔ (نائی شریف)

فائده

معجزات کو پھیکا کرنے والے شاید یہاں بھی پہلکھ دیں کہ پھر کے اوپر لوہے کی ضرب

ے چک پیدا ہوجانا روزمرہ کامعمولی واقعہ ہے اس میں اعجاز کیا ہے لیکن سلمان فاری گی گی ہوں کے بیدا ہوجانا روزمرہ کامعمول نے نہ معلوم کتنی بار خندقیں دیکھی ہوں گی اور پھروں سے پخگاریاں بھی نگای دیکھی ہوں گی کہ وہ اس چک کود کھے کرمتھر ہوتے رہے۔ آخر کاراس عجیب چک کا راز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیررہ نہ سکے اور جب آپ نے وہ تفصیلات جوسلمان کے خواب و خیال میں نہ تھیں بتا کیں تو یہ واضح ہوگیا کہ آپ کی ایک ایک ضرب میں مادی دنیا کے کتنے بڑے بڑے بڑے انقلابات پنہاں تھے۔ اگرسلمان یہاں یہ سوال نہ کر لیتے تو معجزہ کے شوقین بھی شایداس کو ایک ہی معجزہ ہجھتے لیکن اب معلوم ہوا کہ آپ کی ضرب میں صرف ایک چٹان کے تو دہ خاک بن جانے کامعجزہ نہ تھا بلکہ قیاس و مگان آپ کی ضرب میں صرف ایک چٹان کے تو دہ خاک بن جانے کامعجزہ نہ تھا بلکہ قیاس و مگان سے بالاتر واقعات کو عظیم الثان پیشگوئی کے علاوہ ان کو آنکھوں سے دیکھ لینے کے معجزات سے بالاتر واقعات کو عظیم الثان پیشگوئی کے علاوہ ان کو آنکھوں سے دیکھ لینے کے معجزات کھی شامل سے سبحان اللہ نبی ورسول بھی ایک بشر ہی ہوتے ہیں لیکن قدرت ان کے ساتھ کے واسطی افی ہے اس کا نام معجزہ ہے۔

حیرت ہے کہ معجزہ مادی طاقت کی شکست کا ثبوت ہوتا ہے اور معجزہ کی حقیقت سے نا آشنااے جرثقیل لگا کر مادہ ہی کی سر پرتی میں رکھنا چاہتے ہیں۔

# مَى لَعَالَى تَنَايُهُ كَى قَدَرَتِ كَامِلَهُ كَي وه نِثِنَانِيانِ جِوانِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ ع

## آ نأفا نأبارش برسنا

کہ آپ کی پشت کی جانب ہےا یک جھوٹا سا بادل کا ٹکڑا اٹھا جوشروع میں ڈھال کی طرح نظرآ رہاتھا۔ پھر جبآ سان کے درمیان پہنچاتو جاروں طرف پھیل گیا پھر برسااوراییابرسا کہ بخداایک ہفتہ تک ہم نے آفاب کی شکل نہیں دیکھی۔راوی کہتا ہے کہ آئندہ جمعہ میں پھروہی مخض اسی دروازہ ہے آیا اور آپ اس وقت کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس مرتبہ اس کی شکایت بیتھی کہ یارسول اللہ بارش کی کثرت کے مارے ہمارے مال سب تباہ و برباد ہو گئے اور (ندی نالے بھر جانے کی وجہ ے) آ مدورفت بند ہوگئ لہذااللہ تعالیٰ ہے دعا فرما دیجئے کہاب تو وہ بارش بند کر دے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بید دعا فرمائی۔اےاللہ اب بارش ہمارے اردگر د ہواور ہماری بستی پر نہ ہو۔اے اللہ اب بارش پہاڑیوں پر ٹیلوں پر وادیوں اور جنگلوں میں ہو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ اینے دست مبارک ہے جس جانب بھی اشارہ کرتے جاتے ای جانب سے بادل تھٹتے جاتے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بادل جاروں طرف سے بھٹ گئے اور مدینہ نیچ میں اس طرح نظر آنے لگا جیسے تاج ہوتا ہے اور وادی قباۃ ایک مہینے تک بہتی رہی اور جس جانب سے بھی کوئی شخص آتاوہ ہارش کی ہی خبر لے کر آتا۔ (شِخین)

فائده

یہاں بھی بارش کا ہونا آپ کی بہت بڑی برکت کاظہور تھا اور وہ بھی پانی ہی ہے متعلق تھا۔ گر اس سے متعلق تھا۔ گر اس سے متعدد واقعات کی شان الگتھی۔ اس لئے ہر برکت کے ظہور کی شان ہر جگہ علیحدہ ملحوظ رکھئے تاکہ دیگر مقامات پر آپ گواس کے الگ واقعہ شار کرنے میں دماغی تکلیف نہ ہو۔ بیشک جہاں واقعہ ایک ہواس کا متعدد بنانا بھی لاحاصل ہے گر جن مقاصد کے لئے امام بخاری نے ایک واقعہ کو متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے آپ بھی اگران کو شخصر رکھیں تو مضا کھنہ ہیں۔

مٹھی بھرمٹی سے تمام دشمنوں کا اندھا ہوجا نا

حضرت سلمہ بن الاکوع کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین میں جنگ کی ۔ جب وشمن سے ٹر بھیڑ ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ گے بڑھ گیا اور ایک ٹیلہ پر چڑھاتو سامنے سے دشمنوں کا ایک آدی آیا میں نے اس کے ایک تیر مارا تو وہ کہیں چھپ گیا اور میں نہ معلوم کرسکا کہ وہ کیا ہوا۔ جب میں نے اس جماعت کی طرف دیکھا تو نظر آیا کہ وہ دوسرے ٹیلے سے چڑھ رہے ہیں اوراصحاب محصلی اللہ علیہ وسلم ان سے جھڑ گئے ہیں تو ان کی شخت تیرا ندازی کی وجہ سے آپ کے صحابہ تر بتر ہورہ سے تھے اور میں بھی بھا گتا ہوا لیك پڑا۔ میں ایک چا در کمرسے نیچے با ندھے ہوئے اور ایک چا دراو پر میں بھا گتا ہوا لیك پڑا۔ میں ایک چا در کمرسے نیچے با ندھے ہوئے اور ایک چا دراو پر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا۔ سب پر تو شکست کے آثار تھے۔ لیکن آپ اپنے مسلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا۔ سب پر تو شکست کے آثار تھے۔ لیکن آپ اپنے دکھر کر گھر ایا ہوا آیا ہے جب دشمنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لیا تو آپ ہے نیچر پر سے از دکھر ایا ہوا آیا ہے جب دشمنوں نے جہروں کی طرف بھینک کرفر مایا شاہت الو جو ہ (یہ چرے خراب و ہر باو ہوں) بھر تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سی ان ایک وجس کو اس نے پیدا فر مایا تھا ایسانہ چھوڑا کہ جس کی دونوں آتھوں میں ای ایک شخی ہے مٹی نہ بھر گئی ہوتو وہ لوگ فرایا تھا ایسانہ چھوڑا کہ جس کی دونوں آتھوں میں ای ایک آپ شی سے مٹی نہ بھر گئی ہوتو وہ لوگ فرایا تھا ایسانہ چھوڑا کہ جس کی دونوں آتھوں میں ای ایک آپ شھی سے مٹی نہ بھر گئی ہوتو وہ لوگ در ایش کی انسان کو جس کو اس نے پیدا فرایا تھا ایسانہ چھوڑا کہ جس کی دونوں آتھوں میں ای ایک آپ شکی سے مٹی نہ بھر گئی ہوتو وہ لوگ در سے بھی ہے کھر کر بھا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی۔ (سم)

تنكرياں بھينكنے ہے تلواریں كندہو گئیں

حضرت عباسٌ بن عبدالمطلب کتے ہیں کہ میں جنگ خین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ میں اور ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گئے رہے۔ آپ سے الگ نہیں ہوئے اور آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے۔ جسے فروہ بن نقاشہ جذا می نے آپ کو مدیہ بھیجا تھا۔ جب مسلمان اور کفار بحر گئے اور مسلمان سراسیمہ ہوکر اوھرا دھر ہوگئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خچر کفار کی طرف بڑھائے چلے جارہے تھے۔ عبالؓ کہتے ہیں کہ میں حضور کے خچر کی لگام تھا ہے ہوئے تھا اور اسے روک رہا تھا اس خیال سے کہ کہیں وہ تیز چل کر کفار کے جھر مث میں آپ کو نہ لے جائے اور ابوسفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکا ہ پکڑے ہوں ہی انہوں نے میری آ واز نی تو اس طرح لبیک لبیک اصحاب سمرہ کو آ واز دوخدا کی تئم جوں ہی انہوں نے میری آ واز نی تو اس طرح لبیک لبیک

يتحث النظامية

کہتے ہوئے جلدی سے لوٹ پڑے ہیں جیسے گائے اپنے بچوں کی طرف پلٹ پڑتی ہے۔
عباسؓ کہتے ہیں کہ پھر مسلمان کفار سے جم کر لڑے۔ دوسرا اعلان انصار میں ہوا
یہ امعشو الانصار کانعرہ شروع ہوا۔ ہوتے ہوتے بینعرہ یا بی الحارث بن الخزرج پڑتم ہو
گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر پر سوارادھرادھرا بی گردن بڑھا بڑھا کرلڑائی کی تیزی
د مکھ کر فر مایا اب گہما گہمی کی جنگ ہور ہی ہے پھر آپ نے چند کنگریاں لیں اور کا فروں کے
چروں پر پھینک ماریں۔ عباسؓ کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی شم پھرتو کفار بھاگ نگلے۔ کہتے ہیں
کہ میں آگے بڑھا تھا کہ ذرار مگ دیکھوں تو جنگ میری نظر میں اسی طرح جاری تھی مگر خدا
کی شم جوں ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پروہ کنگریاں ماری ہیں تو میں دیکھنے لگا کہ ان
کی تلوار کی دھاریں گوٹھل ہوگئیں اور جنگ کا رخ پلٹ گیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں
گئیست دی اور اللہ تعالی نے جنگ بدر کے قصہ میں فرمایا تھا کہ و مار میت النے لیعن جب تم
نے کنگریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں بلکہ خدا نے پھینکی تھیں۔ (سلم)

غزوہ بدر میں کا فروں کے منہ میں خاک

ایک جماعت ہے جن میں عروہ زہریٰ عاصم بن عمروغیرہ شامل ہیں مردی ہے کہ حضور صلی الشعلیہ وسلم اورا ابو بکر ٹبدر میں عریش (سائباں) میں تھے۔ان کے سواکوئی تیسرانہ تھا اور فوجیس آپس میں گھ گئ تھیں تو حضور صلی الشعلیہ وسلم اپنے پروردگارے وہ نصرت عطاکر نے کی التجاکر رہے تھے جس کا اس نے وعدہ فرمایا تھا اور یہ فرمارہ ہتھا ہم میرے الشداگر آپ اس تھوڑی کی جماعت کو ہلاک کردیں گے تو پھر آپ کی پرستش نہ ہو سکے گی اور ابو بکڑ یہ حال دیکھ کر فرما رہے تھے یارسول الشہس کیجئے۔ آپ نے اپنے رب کے سامنے بہت التجاکر کی اب یھینا اللہ صلی الشعلیہ وسلم کی آئھ کچھ لگ کی گئے۔ آپ بیدارہ وی تو فرمایا ابو بکر طوفوش ہوجا و تہمارے باس اللہ کی احداد آپینی ۔ جرئیل ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے لارہ ہیں اس کے دانتوں پرغبار پڑا ہوا ہے۔ پھررسول الشملی الشعلیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنے وائتوں پرغبار پڑا ہوا ہے۔ پھررسول الشملی الشعلیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنے محالی کے حکم وقع موقع سے کھڑ اکیا اور ان کوسامان جنگ جو پچھ بھی تھا اس سے لیس کیا پھر صوابائی شروع کرنے میں اس وقت تک جلدی نہ کرے جب تک کہ فرمایا تم میں سے کوئی شخص لڑائی شروع کرنے میں اس وقت تک جلدی نہ کرے جب تک کہ فرمایا تم میں سے کوئی شخص لڑائی شروع کرنے میں اس وقت تک جلدی نہ کرے جب تک کہ فرمایا تم میں سے کوئی شخص لڑائی شروع کرنے میں اس وقت تک جلدی نہ کرے جب تک کہ فرمایا تم میں سے کوئی شخص لڑائی شروع کرنے میں اس وقت تک جلدی نہ کرے جب تک کہ

اس کواس کی اجازت نہ ملے ہاں جب وہمن تمہار نے قریب آ جا کیں تبہم ان کو تیروں پر رکھ لینا۔ پھرلوگ آپس میں گھ گئو جب بعض آ دمی بعض کے بالکل قریب پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی کئریاں اٹھا کیں پھران کو لے کر آپ نے قریش کی طرف منہ کیا اور ان کو ان کے منہ پر پھینک مارا اور فر مایا شاہست الوجو ہ چرے بر خرجا کیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے مسلمانوں کی جماعت ان پر ٹوٹ پڑوتو مسلمانوں نے ان پر دھاوابول دیا اور اللہ تعالی نے قریش کو حکست دی اور ان کے معزز اور شرفاء میں سے جو تل ہوئے وہ قبل ہوئے اور جو تعالی نے قریش کو حکست دی اور ان کے معزز اور شرفاء میں سے جو تل ہوئے وہ قبل ہوئے اور جو تعاریب کی ایک مٹی اللہ علیہ والی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ سے کہا کہ آپ مٹی کی ایک مٹی اٹھا کی اور اس کو ان کے چروں پر پھینک مارا تو ایک مٹی نہ پڑی ہواس پر وہ لوگ بیٹھ پھیر کر بھا گے۔
مشرکیوں میں سے کوئی بھی نہ تھی سے کہا جس کی آ تھوں میں نھنوں میں اور منہ میں اس ایک مشت

ابوجهل كانا كام مونا

حضرت ابوہری قبیان کرتے ہیں کہ ایک مرتب ابوجہل بولا کیا محمد (صلی اللہ علیہ وہلم) ابناسر می پررگڑتے ہیں اور تم کھڑے دیکھا کرتے ہو (ملعون کا مطلب بجدہ کرنا تھا) لوگوں نے کہا ایسا تو ہوتا ہے اس پروہ بولا لات اور عزی کی قتم اگر میں نے اس کوایسا کرتے دیکھ پایا تو میں اس کی گردن رگڑ دوں گا۔ (والعیاذ باللہ) اتفاق ہے ایک بارآپ کو نماز پڑھتے اس نے بھی دیکھ لیا تو اپنے اس بیودہ ارادہ ہے آگے بڑھا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہنا گہاں وہ پیروں کے بل اپنے پیچھے لوٹ رہا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے ہوئے سامنے کی چیز سے نج کرہا ہے۔ اس سے بوچھا گیا یہ کیا باجرا تھاوہ بولا میرے اور آپ کے درمیان ایک خندق نظر آتی ہے جس میں آگ اور طرح طرح کی خوفناک چیز ہے تھیں اور پچھٹلوق ایس ہے جس کے باز واور پر ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر وہ میرے ذراقریب آتا فرشتے اس کوا چک کر لے جاتے اور کھڑے کرڈا لتے۔ (سلم ٹریف) میرے ذراقریب آتا فرشتے اس کوا چک کر لے جاتے اور کھڑے کرڈا لتے۔ (سلم ٹریف) میرے ذراقریب آتا فرشتے اس کوا چک کر لے جاتے اور کھڑے کرڈا لتے۔ (سلم ٹریف) میرے ذراقریب آتا فرشتے اس کوا چک کر لے جاتے اور کھڑے کرڈا لتے۔ (سلم ٹریف) میں کہ جوئی کی جوئی کی خوفناک جوئی کی گھو کے کا ٹے جوئی کی فوراً شند رسمت ہونا

حفزت ابوسعید قرماتے ہیں کہ حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کےصحابہ گی ایک جماعت ایک سفر

میں چلی تو عرب کے قبیلوں میں ہے ایک قبیلہ میں جا کراتر ہے اور صحابہ نے ان سے ضیافت جابی اور پھھانے کو مانگا تو انہوں نے ضیافت سے انکار کر دیا۔ اتفاق سے اس قبیلے کے سردار کو بچھونے کاٹ لیا تو لوگوں نے ہرقتم کی دوڑ دھوپ کی مگر پچھے فائدہ نہ ہوا۔ تو ان میں ہے کی نے کہا کاش تم ای جماعت کے پاس چلے جاتے ہو یہاں آ کراڑے ہوئے ہیں شایدان میں ہے کی کے پاس کوئی چیز کام کی ہو۔ تو وہ لوگ ان صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگےا بے لوگو! ہمارے سردار کو بچھونے کاٹ لیا ہے اور ہم نے بہت دوڑ دھوپ کی مگر کچھ فائدہ نہ ہوا تو کیا آپ لوگوں میں ہے کسی کے پاس کوئی جھاڑ پھونک ہے؟ ایک نے کہاں ہاں بخدامیں جھاڑ پھونک کرتا ہوں لیکن جب ہم نے تم سے کھانا مانگا تھا تب تو تم نے ہمیں کچھکھان یکودیانہیں تواب خدا کی قتم میں بھی اب دم نہ کروں گا جب تک تم لوگ ہم کو کچھمعاوضہ نہ دو گےان لوگوں نے صحابہ سے بکریوں کی ایک ٹکڑی برصلح کر لی تو وہ صحابی گئے اورمریض پرتھکارنے لگےاورسورہ الحمدللدرب العالمین پڑھ کر پھو نکنے لگے پھرتو وہ ایسا چنگا ہو گیا جیسے جانور کی بچھاڑی کھول دی جائے (وہ اچھی طرح چلنے پھرنے لگا) اسے کوئی تکلیف نہ رہی۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے صحابہ کو جو معاوضہ طے ہوا تھا پورا پورا دیدیا۔صحابہؓ نے کہا کہ آؤیہ بکریاں آپس میں بانٹ لیں مگر جھاڑنے والے نے کہانہیں ایسا نه کرنا۔ پہلے ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہو کروہ سارا واقعہ جو گزرا ہے بیان کرلیں پھر پیر معلوم کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے متعلق کیا حکم دیتے ہیں۔وہ سب حضور صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور آپ سے سارا واقعہ بيان كيا۔ آپ نے فرماياتم کیے سمجھے کہ بیسورت ایک منتر کا کام بھی دیتی ہے۔ پھر فر مایاتم لوگوں نے جو پچھ کیا ٹھیک کیا۔ لے جاؤ اوران کو آپس میں بانٹ لواور دیکھوا پنے ساتھ میرا بھی اس میں سے حصہ لگانا۔ بیر کہدکرآ پہنس دیئے صلی اللہ علیہ وسلم ۔ (بخاری شریف) فائده

ا نبیاء کیہم السلام کی تعلیمات عملی طور پر بھی ہوتی ہیں آپ نے ان کی کے دل کا شک فتم کرنے کیلئے بیچکم فر مایا کہ میرا حصہ بھی لگاؤ تا کہ وہ اس کی حلت میں کوئی تر ددنہ کریں۔اس قتم کے متعدد واقعات حدیثوں میں نظر پڑتے ہیں جن میں خود آپ نے اپنا حصہ بھی مقرر فرمایا یاس میں سے پچھ تناول فرمایا ہے۔ یہاں اس عہد میمون کی بیزنا ہت قابل یا دداشت ہے کہ قرآن کریم پراجرت لینے کا سوال ہی ان کے سامنے نہ تھا۔ جب ان کی بدا خلاقی پر بیہ صورت سامنے آگئ تواب اس کی حلت کواتنی اہمیت دی گئی کہ معاملہ آپ کی عدالت تک جا پہنچا۔ بیواضح رہے کہ کسی دم پراجرت لینا الگ بات ہے اور تعلیم پراجرت لینا بالکل الگ بات ہے۔ ہمارے زمانے میں اب بڑے عالم ہونے کا معیار ہی بی قائم ہو گیا ہے کہ اس کی شخواہ سب سے ڈبل ہو۔ افسوس صدافسوس۔ والدم حوم نے کیا خوب فرمایا۔

میموں قطرہ میں گردش تھی اور اب صحراء میں شکل ہے کہ سے کہ میں قطرہ میں گردش تھی اور اب صحراء میں شکل ہے

بھی قطرہ میں گردش تھی اور اب صحراء میں تنگی ہے مجھے حیرت ہے ہستی پر کہ کل کیا تھی اور اب کیا ہے

میں نے بیسطورفتوی دینے کی غرض سے نہیں لکھیں البتہ میں نے استادالاسا تذہ حضرت مولا نامحمد انور شاہ کشمیری کو آخری عمر میں پونے دوسو تخواہ بمشکل قبول کر کے روتے دیکھا ہے۔ فاعتبو و ایاولی الابصار

كھانے كاغيبى انتظام

حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گھر میں داخل ہوا جب اس نے اسے گھر والوں کی تکی دیمھی تو جنگل کی طرف نکل گیا جب اس کی بیوی نے بیرحال دیکھا تو چکی کے پاس بینچی تو او پر کا پاٹ اس پر رکھ کر درست کیا۔ پھر چو لہے کے پاس جا کراسے جلایا۔ اس کے بعد اس نے دعا کی کہ اے اللہ! ہم کوروزی دے۔ اس کے بعد جواس کی نظر بیالہ پر پڑی تو دیکھا کہ وہ کھانے سے بھرا ہوا ہے۔ چو لہے کے پاس جو گئی تو دیکھا وہ بیالہ پر پڑی تو دیکھا کہ وہ کھانے سے بھرا ہوا ہے۔ چو لہے کے پاس جو گئی تو دیکھا وہ کیا تم کو میرے جانے کے بعد کوئی چیز نہیں پینچی ؟ وہ بولیس ہاں پینچی اور ہمارے رب کے کیا تم کو میرے جانے کے بعد کوئی چیز نہیں پینچی ؟ وہ بولیس ہاں پینچی اور ہمارے رب کے پاس سے پینچی۔ پھروہ چکی کی طرف بڑھے (اوراس کے او پر کا پاٹ اٹھا کرا لگ رکھ دیا ) تو بہ بات حضورا کرم صلی اللہ علیہ و کم سے جا کرانہوں نے بیان کی۔ آپ نے فرمایا اگر وہ اس بات حضورا کرم صلی اللہ علیہ و کم سے جا کرانہوں نے بیان کی۔ آپ نے فرمایا اگر وہ اس بھی کا یاٹ ندا ٹھاتے تو وہ قیامت کے دن تک برابر چلتی رہتی۔ (روہ احم)

#### فائده

یے قدرت کے راز ہیں کہ وہ بھی بھی اس قتم کے برکات بھی ظاہر فرماتی رہتی ہے گرکسی
اتفاق سے پھراز خود ایسے سامان مہیا فرما دیتی ہے کہ وہ قائم نہیں رہتے ۔ گذشتہ اوراق میں
آپ اس قتم کے دوسرے واقعات بھی ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ ظاہر تو اس لئے فرماتی رہتی ہے
کہ ماننے والے اس کی قدرت کا ملہ کا اپنی آئھوں سے گاہ گاہ مشاہدہ بھی کرتے رہیں پھران
کوصفی سے گم اس لئے کردیت ہے کہ مونین کے لئے غیبی ایمان لانے پر پردہ پڑار ہے۔
جھے ماہ بعد بھی شہید سے جسمی مسلم تھا

حضرت جابڑے روایت ہے کہ جب غزوہ احد شروع ہوا تو میرے والد ہزرگوار نے شب کو مجھ ہے کہا کہ آپ کے صحابہ میں ہے جو سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں میرا خیال ہے کہ میں ان میں سب سے پہلا شخص ہوں گا اور دیکھورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تم سے زیادہ مجھ کوکوئی شخص پیارانہیں۔ جو میں اپنے بعد چھوڑتا ہوں۔ دیکھومیرے ذمہ پچھ قرض رہ گیا ہے اس کوتم اوا کر دینا اور تمہاری پچھ بہنیں ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک رکھنا۔ جب صبح ہوئی تو وہی شہداء میں سب سے پہلے شخص شھے۔ میں نے شہداء کی کثرت کی وجہ سے شروع میں دوسر شے خص کے ساتھ ایک ہی قبر میں ان کو فون کر دیا مگر بعد میں میرا دل وجہ سے شروع میں دوسر شے خص کے ساتھ ایک ہی قبر میں ان کو فون کر دیا مگر بعد میں میرا دل اس پر راضی نہ ہو سکا کہ میں ان کو دوسروں کے ساتھ رکھوں تو میں نے ان کو چھاہ کے بعد نکال کرایک قبر میں علیحدہ دفن کیا۔ عجیب بات بھی کہ اتنی طویل مدت میں کان کے ذرا سے حصہ کے سواان کا ساراجہم اس طرح موجود تھا گویا کہ آج ہی ان کو فون کیا ہو۔ (بناری شریف)

# سانخضرت میں الدعلیہ ولم کی دُعام براک<sup>ت</sup> سے حصول ہارت سے حصول ہارت اور کم ومال میں خیرورکت سے حضول ہارت اور کم ومال میں خیرورکت حضرت جربر کے لئے دعا

حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھ کو خطاب کر
کے فرمایا کیا تم اس' نوی المخلصہ'' (بت کدہ) کو نیست و نابود کر کے مجھ کو داحت نہیں پہنچا
سکتے ۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ صرور میں گھوڑے پر جم کر سوار نہیں ہوسکتا تھااس لئے میں
نے آپ سے اپنی اس شکایت کا تذکرہ کر دیا۔ آپ نے میرے سینے پر اپنے دست مبارک
کی ایک ضرب لگائی جس کا اثر میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا پھرید عادی'' خداونداس کو جم
کر بیٹھنے کی قوت عطافر مااور اس کو ہادی و مہدی بنادے''۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آج کا
دن ہے کہ میں اپنے گھوڑے ہے بھی نہیں گرا۔ الغرض قبیلہ اتمس کے ڈیڑھ سوسوار لے کریہ
گئے اور اس بت کدہ کو تو ٹر پھوڑ کر جلا کر خاک سیاہ کر کے چلے آئے۔ (منق علیہ)

صحیح بخاری میں اتنااور ہے کہ جب ہم نے آپ کواطلاع دی تو آپ نے مجھ کواور قبیلہ ً احمس کودعادی۔

فائده

یہ حدیث سیجے بخاری میں بھی موجود ہے لیکن ہمارے بعض سیرت نگاروں نے اس کو صرف سیجے مسلم کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ امام بخاریؓ نے باب مناقب جریر بن عبداللہ میں اس واقعہ کو کچھ تغیر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

حضرت عمرٌ کے لئے دعا کا کرشمہ

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے بید دعا فرمائی اے

میرے اللہ اعمر بن الخطاب یا ابوجہل بن ہشام میں سے کھیے جو شخص محبوب اور بیارا ہواس کو اسلام کی توفیق و کے کراسلام کی قوت اور غلبہ عطافر ما ۔ تو بس عمر بن الخطاب ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے اور محبوب تھے اور حضرت عمر شمسلمان ہوئے۔ روایت میں ہے کہ یہ دعا آنحضرت سلمی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن فر مائی تھی اور حضرت عمر جمعرات کو اسلام لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ اسلام کو سربلند فر مایا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر اسلام لائے ہم سب باعزت اور سربلند ہوگئے۔ (بخاری شریف)

#### فائده

تقدیرالی ہے اسلام ان دومیں ہے صرف ایک ہی کا مقدور طے تھا اس وجہ ہے پیغمبر کے مطابق صادر ہوا کہ اے اللہ اسلام کو خدا کی زبان مبارک ہے دعا کا عنوان بھی ای کے مطابق صادر ہوا کہ اے اللہ اسلام کو عزت دے ان دومیں ہے اس ایک کے اسلام کے ذریعہ جو تیری بارگاہ میں زیادہ محبوب ہو عمر بن الخطاب کے ذریعہ یا ابوجہل بن ہشام کے ذریعے۔

# حضرت ابن عباس کے لئے دعا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاتشریف لے کے وضو کے لئے پانی رکھ دیا اور اس وقت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاتشریف لے گئے تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو دریا فت فرمایا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ ابن عباس نے رکھا ہے؟ تو عرض کیا گیا فرما۔ (ایک دوسری روایت میں ہے کہ) ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک سے لگا کر پھریہ دعا فرمائی ۔ اللی ان کو قر آن کا علم دے اور ایک روایت میں ہے کہ کتاب اور حکمت کا علم دے۔ پھر آپ کی دعا کی مقبولیت کے آثار ظاہر موتے کہ لوگ ان کو دس معود قرمایا کہ کہتے گئے۔ ان کے بارہ میں حضرت عبداللہ بن معود قرم مایا کرتے تھے کہ اگر ابن عباس ہم لوگوں کی عمر کے ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی ان کو دس کرتے تھے کہ اگر ابن عباس ہم لوگوں کی عمر کے ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی ان کو دس بہترین آ دمیوں میں سے (عشرہ مبشرہ) خارج نہ کرسکتا اور حضرت عمرضی اللہ عندا کشر بہترین آ دمیوں میں سے (عشرہ مبشرہ) خارج نہ کرسکتا اور حضرت عمرضی اللہ عندا کشر

معاملات میں ان کو آگے بڑھاتے تھے اور ان کو اکابر صحابہ میں داخل کیا کرتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کاعلم تو لوگوں میں مشہور ہی ہے۔ (بناری دسلم) حضرت ابو ہر مریق کی والدہ کے لئے دعا

حضرت ابو ہر مریۃ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ مشر کہ تھیں اور میں ان کو دعوت اسلام دیا كرتاتھاايك دن كا واقعه ہے كہ ميں نے ان سے اسلام قبول كرنے كے لئے كہا تو انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے متعلق مجھ کوایک ایسی بات سنائی جس کو میں من نه سکا۔اور آپ كى خدمت ميں روتا ہوا پہنچااور بولا يارسول الله ميں اپنى والدہ كو ہميشہ اسلام كى دعوت ديا كرتا مگروہ اس کے قبول کرنے ہے انکار کرتی رہیں لیکن آج کا واقعہ ہے کہ میں نے ان کواسلام کی دعوت دی توانہوں نے آپ کے متعلق مجھ کوایسی بات سنائی جس کومیں بن نہ سکا تواب الله تعالیٰ ہے دعافر ماد بیجئے کہ وہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فر مادے۔ آ پ نے فور آپیہ دعا دی کہالہی ابو ہرریہ کی ماں کواسلام کی توفیق بخش دے۔ پھر کیا تھا آ ہے کی دعا کی وجہ سے میں خوش ہوتا ہوا گھر کے دروازے کے پاس پہنچا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بھڑا ہواہے میری والدہ نے میرے پیروں کی آ جٹ یائی تو فرمایا ابو ہریرہ باہر ہی رہنا۔ ادھر مجھ کو یانی بہانے کی آ واز آئی و عنسل فرما چکی تھیں اور اپنا کرتہ پہن رہی تھیں ۔فوراً اپنی اوڑھنی اوڑھنے کے لئے تھیپیس اور فورأ دروازه كھول ديا اور مجھ كوآ واز دے كر بوليس۔اشھد ان لا الله الا الله و اشھد ان محمداً رسول الله اسمرتبه خوشى كے مارے روتا ہوارسول الله سلى الله عليه وسلم كى خدمت میں پہنچااور میں نے عرض کی یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مبارک ہؤاللہ تعالیٰ نے آ ہے گی وعا قبول فرمالی۔اورابو ہربرہ کی والدہ کواسلام قبول کرنے کی ہدایت نصیب فرمائی۔اسی وفت آ یا نے خدا کی تعریف اور دعا کے کلمات فرمائے۔ بیساں دیکھ کرمیں بول پڑایارسول اللہ (صلی الله علیه وسلم)اب بیدعا بھی کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کواور میری والدہ کومسلمانوں میں محبوب بناوے۔اوران کو ہماری نظروں میں محبوب بنا دے۔ آ پے نے پھراسی وقت دعا دی الہی اینے اس بندہ یعنی ابو ہر ریرہ کواور اس کی والدہ کوایئے مومن بندوں کی نظروں میں محبوب بنا

سير النظائي

دے اور مومنوں کو ان کی نظروں میں محبوب بنادے۔اس کے بعد پھر کوئی مومن نہ بچا جو مجھ کو دیکھے بغیر میر ف میرانام ن کر مجھے محبوب نہ رکھتا ہو۔ (ملم شریف)

فائده

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی دعاؤں میں اکثریا ثر ویکھا گیا ہے کہ پلک جھیکنے نہ پاتی کہوہ دراستجابت پر جا پہنچتی ادھر آ پ دعا فرماتے ادھر آ ٹار قبولیت و برکات نظروں کے سامنے آ جاتے۔ اس کے تجر بے صرف ایک دوبار نہیں شب وروز صحابہ ڈ یکھا کرتے تھاور ان میں سے پچھ خوش نصیب آ تکھیں آ ج بھی دیکھتی رہتی ہیں۔ ابو ہریہ گی والدہ کو کہاں وہ ضداور آ ن کی آ ن میں کہاں میکا یا بلٹ ۔ اب اگر ابو ہریہ ڈخوشی کے چند آ نسونہ بہادیتے تو اور کیا کرتے ۔ غلاموں کا ناز د کھئے کہ دوسری دعا کے لئے بھر پڑے اور آ قا کی ناز برداری دیکھئے کہ اس وقت فوراً دعا کے لئے تیار ہوگئے۔ پھر رب السموات والا رضین کی رحمت کا نظارہ سیجئے کہ کس طرح اس نے درا جابت واکر دیئے کہ آ پ کی دونوں دعاؤں کے اثر۔ اس طرح ابو ہریہ ڈے دیکھ لئے جیسا ہاتھ کی انگلباں جس میں نہ کوئی استعارہ تھا نہ بجاز نہ کوئی استعارہ تھا نہ ورہوگئے اور استجابت دعا کے مجز ہونے کے وہ بھی قائل ہوگئے۔

# حضرت رافع کی بچی کاواقعہ

حضرت رافع بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرلیا تھا اور میری ہوی نے اسلام قبول کرنے ہوں جھڑا ہوااس کے بارے میں جھڑا ہوااس کوکون لے میری ہوگی اور بولی بیہ کوکون لے میری ہوگی اور بولی بیہ بالکل بچی ہوگا ہے۔ رافع نے کہا بیمیری لڑکی ہے جھ کوئلنی چاہئے بالکل بچی ہے ابھی ابھی اس کا دودھ چھوٹا ہے۔ رافع نے کہا بیمیری لڑکی ہے جھ کوئلنی چاہئے بھی بید دکھے کر آپ نے رافع ہے کہا جا و ایک گوشہ میں جا کر بیٹھ جاؤ اور عورت ہے کہا تم بھی دوسرے گوشہ میں جا کر بیٹھ جاؤ اور عورت ہے کہا تم بھی دوسرے گوشہ میں جا کر بیٹھ جاو کورت ہے کہا تم بھی والدین سے فرمایا اس کے بعداس کے دوسرے گوشہ میں جا کر بیٹھ واو کھرلڑکی کوان دونوں کے درمیان بٹھا دیا اس کے بعداس کے والدین سے فرمایا اس کو بلاؤ وہ جدھر چلی جائے ای کے پاس لڑکی رہے گی۔ وہ لڑکی اپنی

ماں کی طرف جانے لگی۔ آپ نے دعا فرمائی کنداوندال کو ہدایت عطا فرما۔ بس وہ فوراً اسپیز باپ کی طرف آگئی اور فیصلہ کے مطابق انہوں نے اپنی لڑکی لے لی۔

#### فائده

سمی نے اس کواسلامی فیصلہ بھے کر تخییر کا تھم باتی رکھا ہے۔ اور کسی کا خیال ہیہ کہ بیکھا ہوا آپ کی دعا کا اثر تھا۔ منظور بیتھا کہ اسلام و کفر کے اختلاف کے ہوتے ہوئے بیکی مسلمان رہے اور طرف داری بھی ٹابت نہ ہو۔

# حضرت عبدالرحمٰن بنءوف ؓ کے لئے برکت

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمٰن بن عوف پر (زعفرانی) زردی کا اثر دیکھا تو آپ نے دریافت فرمایا یہ کیسارنگ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے ۔ آپ نے فرمایا کس قدر مہراس کو دیا ہے ۔ عرض کیا (یارسول اللہ) گھلی مجرسونا۔ آپ نے دعائے برکت دی اور فرمایا ولیمہ کرواگر چہ ایک بکری ہے ہی کرسکو۔ (سیدہ سام)

عبدالرحمٰن بن عوف الراحمٰن بن عوف الراحة على كه جب وہ جمرت كر كے مديند منورہ آئے او رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس وقت كے دستور كے مطابق ان كا اور سعد بن الربيع كا محائى چارہ كراد يااس كے بعد سعد نے چاہا كه اس رشتہ كے موافق عبدالرحمٰن ان كے مال اور بيويوں ميں نصف نصف كے شريك ہو جائيں (حتى كه وہ ايك بيوى كوطلاق ديديں اور عبدالرحمٰن اس سے نكاح كرليں) عبدالرحمٰن نے اس بے نظیر پیشکش كے جواب ميں كہا الله تمہارے اہل و مال ميں بركت عطافر مائے جھوت تم بازار بتاد وكدهر ہے۔ بيد گئے اور معمولى متجارت كركے اتنا نفع حاصل كرليا كه اس سے بچھ كھى اور بچھ پنير فريد كرا ہے كھر واپس كا تجارت كركے اتنا نفع حاصل كرليا كه اس سے بچھ كھى اور بچھ پنير فريد كرا ہے كھر واپس كا تيارت كركے اتنا نفع حاصل كرليا كه اس سے بچھ كھى اور بچھ پنير فريد كرا ہے كھر واپس كا يورا قصافل كيا۔ آپ كى دعا كى بركت كا پورا قصافل كيا۔ آپ كى دعا كى بركت كا پورا قصافل كيا۔ آپ كى دعا كى بركت كا پورا قصافل كيا۔ آپ كى دعا كے اثر سے عبدالرحمٰن بن عوف استے مالدار ہو گئے كہ حسب بيان زہرى چارلا كھ دينارتو انہوں نے صدقہ و فيرات ميں صرف كئے اور پانچ سوگھوڑے اور پر پر سوگھوڑے اور پانچ سوگھوڑے اور پر پر سوگھوڑے اور پر پر سوگھور سوگھو

اونٹ جہاد کے لئے لوگوں کودیئے تھے۔ زہری کہتے ہیں کدان کابیسب مال تجارت کی کمائی کا تھا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کدان کی بیبیوں نے جب ان کے ترکہ میں اپنا آٹھواں حصہ باہم تقسیم کیا تو ہرایک کے حصہ میں ۳۲۰۰۰۰ یا۔

زہری کہتے ہیں کہ عبدالرحلی نے بدری صحابہ کے لئے وصیت کی ان میں ہر مخص کو چارسو
دینار دیئے جائیں وہ اس وقت شار کئے گئے تو اس وقت وہ سوکی تعداد میں موجود تھے۔
عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ ام بگر کا بیان ہے کہ عبدالرحمٰن نے چالیس ہزار دینار کی ایک
زیبن فروخت کی تھی اور اس کوفقراء مہاجرین اور بنوز ہرہ کے محتاج ادرا مہات المونین میں
تقسیم کردیا تھا۔ محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن نے امہات المونین کے لئے ایک باغ کی
وصیت کی تھی جس کی قیمت لگائی گئی تو چار لاکھتی۔

مہمانوں ہے پہلے کھانے کاانتظام

حضرت ابو برصد این کے فرزند ابو محمد بن عبد الرحمٰن بیان کرتے ہیں الماصحاب صفحتان کوگ تھے۔ ان کا انتظام مدت تک بیتھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ جس کے پاس دو آ دمیوں کا کھانا ہووہ تیسر المحفس این جمراہ لے جائے اور جس کے پاس چار کا کھانا ہووہ پانچھے شخص کوساتھ لے جائے اور پھرای حساب سے بقیہ لوگ بھی اصحاب صفہ میں سے این جمراہ لے جائیں۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ابو بگر این ساتھ لائے اور میں سے این ہمراہ لے جائیں۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ابو بگر این ساتھ لائے اور شب کا کھانارسول اللہ علیہ وس آ دمیوں کو این گھر لے گئے ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ و ہیں ادا شب کا کھانارسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تناول فر ما یا اور عشاء کی نماز بھی و ہیں ادا فرمانی ۔ پھر بڑی رات گئے اپنے گھر آئے ان کی اہلیہ نے دریافت کیا کہ آپ کو اپنے مہمانوں کو کھانا تو ان کی اہلیہ نے دریافت کیا گہا تو ان کے مہمانوں کو کھانا تو ان کے ساتھ بھی ان کو اور نہ کھانا تو ان کے ساتھ بھی گرا ہوں نے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے اس کی کھانا تو ان کے ساتھ بھی گرا ہوں نے آپ کے آپ کے آپ کی گوشہ میں جا چھیا انہوں نے عصہ کے ساتھ میں جا چھیا انہوں نے عصہ کے ابو میں مجھے آ واز دی خوب برا بھلا کہ کہ کر فر مایا کہ تم سب کھانا کھاؤ اور خود کھانا کھانے پر شم

کھا بیٹھے۔ آخرکاراس قسماتسی کے بعد کھانا شروع ہوگیا اور بخدا جوائے ہم اٹھاتے اس میں الی برکت نظر آتی کہ وہ جتنا کم ہوتا یہ سے نیادہ الجرجا تا۔ یہاں تک کہ ہم سب شکم سیر بھی ہو گئے اور کھانا جتنا تھا وہ پہلے سے زیادہ نظر آتا تھا۔ ابو بکڑ سے اجراد کھے کرا پٹی بی بی شکم سیر بھی ہو گئے اور کھانا جتنا تھا وہ پہلے سے زیادہ نظر آتا تھا۔ ابو بکڑ سے آتا تھوں کی سے بولے او بی فراس کی بیٹی سے گئے انہوں نے جواب دیا بہرے آتا تھوں کی شخش کے۔ یہ بھی سہ گنا زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اس پر ابو بکڑ نے بھی اس میں سے کھایا اور اپنی اس نا گواری پر کہا کہ بیسب شیطان کی بات تھی۔ مطلب سے کہ میراقتم کھا بیٹھنا ایک فعل شیطانی کا نتیجہ تھا۔ پھر ایک لقمہ لے کراس کو آتخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے وہ جو تک آپ کے یہاں ہی رہا۔ انفاق سے ہمارے اور کھار کے درمیان معاہدہ تھا اس کی مدت ختم ہوگی اور ہم بارہ اشخاص متفرق طور پر چل دیئے۔ ہر شخص کے ساتھ کئے آدی ہولئے۔ یہ پوراا ندازہ خدا تعالیٰ ہی کومعلوم ہے کہ ہر ہر شخص کے ساتھ کئے آدی ہوں گے۔ گرسب نے ہی وہ کھانا کھالیا۔

### فائده

اس ایک واقعہ ہے ترب کی تہذیب واخلاق کی بلندی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ چنددن قبل اسلام سے پیشتر وہ کس حالت میں پڑے ہوئے تصاور اب کہاں سے کہاں جا پنچ سے میز بانی کس انداز کی تھی اور مہمانوں کی تہذیب کس حد تک ۔ یہ مجزہ کچھ کم قابل انتناء نہیں یہاں غصہ میں ابو بکڑے تئم کھالینے اور بعد میں اس کے قوڑ دینے ہے ایک شرعی مسلم بھی معلوم ہوگیا۔ اصحاب صفہ کی احتیاج اور ان کی اتنی باعزت طور پرضیافت کا اندازہ بھی فرمائے پھرای کے ساتھ اسلامی نظم ونسق کا حال بھی کچھ معلوم سے بھرای کے ساتھ اسلامی نظم ونسق کا حال بھی کچھ معلوم سے بوتھا جوں کو اپناء جن بنا کر اس اکرام کے ساتھ ہدر دی کرتا ہو۔ آئ جدید تعلیم کی بلند پر دازیوں کے بعد بھی ایک دوسرے کی عزت و مال کا بھیڑیا بنا ہوا نظر آتا جدید تعلیم کی بلند پر دازیوں کے بعد بھی ایک دوسرے کی عزت و مال کا بھیڑیا بنا ہوا نظر آتا ہو۔ آئی میں پھر یہی خوف پیدا نہ ہوگا اس نظم کا قائم ہونا مشکل ہے۔ آپ ہزار قواعد بنائے جائے وہ میں بددیا تی کے لئے خوشما الفاظ ہے زیادہ ٹابت نہیں ہو سکتے۔

اب رہا کھانے میں برکت بیتو آئے ضربت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روزمرہ کی بات تھی اورغریوں کے لئے بیخوان یغمان یونہی بچھار ہا کرتا تھا بھی کم اور بھی بیش۔ ہم کو جربت اس پر ہے کہ مجزات کا مادی حل نکالنے والے بے چارے یہاں کیا حل تلاش کریں گے اگر وہ معذور نظر آئیں تو شروع ہے ہی کی دردسری کی بجائے ان کو مجزات کا باب انسانی قوانین سے الگ بمجھنا جا ہے۔

# حضرت انسؓ کے لئے دعا

بخاری نے روایت کی ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم ایک بارام سلیم کے یہاں تشریف لے گئے تو وہ آپ کے پاس کچھ مجبوریں اور کھی لے آئیں۔ آپ نے فرمایا یہ گھی اس کے برتن میں اور بیا پی مجبوریں اس کے تصلیم میں واپس رکھ دو۔ پھر حضوراً س گھر کے ایک کونہ میں جا کھڑے ہوئے اور آپ نے نفل نمازیں پڑھیں پھرام سلیم کے لئے اور ان کے گھر والوں کے لئے دعا فرمائی ۔ ام سلیم نے کہایار سول اللہ! مجھے ایک خاص بات عرض کرنی ہے آپ نے فرمایا کہووہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہایار سول اللہ! مجھے ایک خاص بات عرض کرنی ہے آپ کے حضور نے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز نہ چھوڑی جس کی ان کے لئے دعا نہ کردی ہو۔ اے اللہ ان کو مال اور اولا و دے اور آخرت کی کوئی چیز نہ چھوڑی جس کی ان کے لئے دعا نہ کردی ہو۔ اے اللہ ان کو مال اور اولا و دے اور آخرت کی کوئی چیز نہ چھوڑی جس کی ان کے لئے دعا نہ کردی ہو۔ اے اللہ ان کو مال اور اولا د سے زیادہ مالدار ہوں ۔ اور مجھ سے میری لڑکی امینہ کہتی تھی کہ جب جاج بھرہ کا تھم میں کر آبیا ہے دیا ہوں ہوں ۔ اور مجھ سے میری لڑکی امینہ کہتی تھی کہ جب جاج بھرہ کا تھی اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میر ہے تھی میں تین باتوں کی دعا فرمائی ۔ ان میں سے دو کا میں ہی دو اور ایک میں اس نے دیے لیا اب آخرت میں تیں باتوں کی دعا فرمائی ۔ ان میں سے دو کا اور اموں تھیں تین باتوں کی دعا فرمائی ۔ ان میں سے دو کا اور امیں نے دیے لیا اب آخرت میں تیں باتوں کی دعا فرمائی ۔ ان میں سے دو کا اور اموں تو میں تین باتوں کی دعا فرمائی ۔ ان میں سے دو کھی امیدر کھتا ہوں۔

ابوخلدہ کہتے ہیں کہ بین نے ابوالعالیہ سے کہا کہ انس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے من طرروایت کی ہے انہوں نے دس سال اللہ علیہ وسلم کی خدمت انہوں نے دس سال تک کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تاب میں دعا بھی فرمائی ہے ان کا کھلوں کا ایک باغ تھا اس میں سال بھر میں دو بار پھل آتے تھے اس میں ایک پیڑ تلسی (ریحان) کا بھی تھا جس میں سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔

## اونٹ کے لئے دعا

حفرت جابر قرماتے ہیں کہ میں ایک اونٹ برسفر کرد ہاتھا اور وہ بہت تھک گیا تھا۔ تو میں چاہتا تھا کہ اسے چھوڑ دوں کہتے ہیں کہ اسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے برابر آگئے اور آپ نے اسے چلانے کے لئے مارا اور اس کے لئے دعا بھی فرمائی تو بھروہ ایسی چال چلے لگا کہ پہلے اس طرح نہیں چل سکتا تھا۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ آپ نے دریافت کیا کہ تمہارے اونٹ کو کیا ہوگیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور کید بیارہ ۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی منہارے اونٹ کو کیا ہوگیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور کید بیارہ ۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذراا پی جگہ ہے ہی چھے کو ہے اور اس کے لئے دعا فرمائی۔ بس بھروہ ہراونٹ سے آگے ہی آگے ہی دعاؤں کی برکتیں اسے مل گئیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اسے میرے ہاتھ تھے دو۔ (پھر پوری حدیث بیان کی ) اور ترفدی وغیرہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے اللہ جب جب بیسعد تھے سے دعا ما نگے تو ان کی دعا قبول فرما۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ اے میرے اللہ تو ان کی دعا قبول فرما اور ہردعا قبول فرما اور ان کا نشانہ ٹھیک بٹھا۔ وسری روایت میں یوں ہے کہ اے میرے اللہ تو ان کی دعا قبول فرما اور ان کا نشانہ ٹھیک بٹھا۔ پھر یہ حال تھا کہ حضرت سعد گا ہر تیر نشانہ پر بیٹھتا تھا۔ اور ہردعا قبول فرما اور ان کا نشانہ ٹھیک بٹھا۔ پھر یہ حال تھا کہ حضرت سعد گا ہر تیر نشانہ پر بیٹھتا تھا۔ اور ہردعا قبول ہوتی تھی۔

# حضرت علیؓ کے لئے دعا

حضرت علی ہے روایت ہے کہ ایک بار میں بیار پڑا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کوآئے اس وقت میں یہ دعا کررہاتھا کہ اے میرے اللہ اگر میراوقت آگیا ہے تو مجھے بیاری سے نجات دے کرراحت دے اوراگر ابھی نہیں آیا تو مجھے آرام کی زندگی عطافر مااوراگر ابھی نہیں آیا تو مجھے آرام کی زندگی عطافر مااوراگر بیانتا اور آزمائش ہے تو مجھے صبر عطافر ما۔حضور نے دعافر مائی البی ان کومرض سے شفادے۔ بھرفر مایا اٹھ کھڑے ہوتو بس میں اٹھ کھڑا ہوا پھروہ درد مجھے دوبارہ بھی نہیں ہوا۔ (مام)

# مجاہدین بدر کے لئے دعا

خصرت عبدالله بن عمرورضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوهٔ بدر میں تین سو پندرہ صحابہ کے ساتھ میدان بدر میں نکلے جن کے حق میں آپ نے بید عافر مائی اللی بیسب بیادہ یا ہیں ان کوسواری عطافر ما۔اللی بیسبب ننگے ہیں ان کولباس دے۔اللی بیسب جوکے بیں ان کو پید جرکررزق دے۔اللہ تعالی نے آپ کی برکت سے ایسی دعا قبول فرمائی کے آپ کی برکت سے ایسی دعا قبول فرمائی کے آپ کے ایک کے آیک کے آیک کے آیک ایک باس سواری کے لئے آیک بارواؤنٹ نہوں اور سب کو پوشش بھی نصیب ہوئی اور سب شکم سیر بھی ہوگئے۔(ایوداؤد) حضر ت ابومحد ورق کے لئے دعا

حضرت ابومحذورہ (مؤذن مکہ اپنے اسلام اور مؤذن ہونے کا قصہ ) بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے فکے تو اہل مکہ بیس سے دی افرادان کی تلاش بیس فکے جن بیس دسوال بیس تھا۔ ہم نے نماز کے لئے آپ کے رفقاء کی اذا نیس نیس تو کھڑے ہو کر ان کا نداق اڑا نے کے لئے ہم نے بھی اذا نیس و بی شروع کیس ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بیس ایک مخص کی اذائن بیس نے نی جس کی آ واز بہت اچھی تھی اور ہمار بیل نے فرمایا ان بیس ایک مخص کی اذائن بیس نے خی جس کی آ واز بہت اچھی تھی اور ہمار بیل اللہ نے کے لئے ایک مخص کی بھیجا۔ آپ کے سامنے حاضر ہوکر ہم بیس سے ہر ہر مخص نے اذائن دی۔ حب بیس اذائن دے چکا تو آپ نے جھے کو بلایا اور سانے بھا کرمیری پیشانی کے او پر اپنا دست مبارک پھیرا اور تین بار برکت کی دعا فرمائی اور سانے بھا کرمیری پیشانی کے او پر اپنا دست مبارک پھیرا اور تین بار برکت کی دعا فرمائی اس کے بعدر مجھ کو تھم دیا جا کراذائن دیا کرو۔ (ن ان کی)

حضرت عبدالله بن مشام م كے لئے دعا

حضرت عبداللہ بن ہشام ؓ بازار میں نکلتے تھے تو ان سے ابن زبیراورا بن ہم ؓ ملتے تو بید دونوں ان سے کہتے ہم کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیجئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے برکت کی دعا فر مائی تھی تو وہ ان کو بھی شریک کر لیتے ۔ تو بسااو قات تجارت میں ان کواتنا نفع ہوتا کہ وہ اپنی اونٹی سامان سے بھری ہوئی جوں کی توں اپنے گھروا پس کردیتے ۔ (بناری)

## حضرت عروہ کے لئے دعا

حضرت عروہ بن ابی الجعدؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دود ھار بکری پیش ہوئی تو آپ نے مجھے ایک دینار عطافر مایا اے عروہ! دودھ کے جانوروں میں جا کرایک بکری خرید لاؤ۔ تو میں جانوروں میں گیا اوراس کے مالک سے بھاؤتاؤ کیا تو میں نے اس سے ایک وینار میں دو بحریاں خریدیں اور میں انہیں ہنکا تا ہوالایا۔ رائے میں مجھے ایک آ دمی ملااس نے مجھے ان کا بھاؤ تاؤ کیا تو میں نے اس کے ہاتھ ایک بحری ایک وینار میں نے اس کے ہاتھ ایک بحری ایک وینار میں نے دینار میں نے دی اور ایک بحری اور ایک وینار ساتھ لایا اور عرض کیایا رسول اللہ لیجئے ہے آپ کا دینار ہے اور بی آپ کی بحری ہے۔ آپ نے فرمایا ارے میٹم نے کیا تدبیر کی تو میں نے آپ سے سارا قصہ بیان کیا۔ آپ نے ارمای نے فرمایا ان کی خرید وفروخت میں برکت دیجئے۔ میں نے بچشم خودویکھا کہ میں وفد کے کہاڑ خانے میں جا کھڑا ہوتا تھا اور بال بچوں کے باس میں نے بچشم خودویکھا کہ میں وفد کے کہاڑ خانے میں جا کھڑا ہوتا تھا اور بال بچوں کے باس مین نے بہتے ہے کہا ہے جا گھڑا ہوتا تھا اور بال بچوں کے باس مین نے بہتے ہے کہا ہے جا گھڑا تھا۔ (احم)

# حضرت ام خالد کے لئے دعا

حضرت ام خالدرضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے لائے گئے جن میں ایک کالی اوڑھنی (یا قبیص) بھی تھی تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کا کیا خیال ہے۔ یہ اوڑھنی میں کس کو بہنانا چا ہتا ہوں؟ سب لوگ چپ رہے۔ اکبارگی آپ نے فرمایا ام خالد کو بلاؤ ۔ لوگ مجھے حضور کے پاس بلا کر لے گئے ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اوڑھنی مجھے بہنائی اور دوباریہ دعا دی۔ خوب برانا کر اور خوب بہن ۔ پھر اوڑھنی کی دھاریوں کود کھنے گے اور اپنے دست مبارک سے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا اے ام خالد! یہ '' ہے۔ سنا حبشی لفظ ہے اس کے معنی ہیں بہت اچھا تو وہ اوڑھنی بہت دنوں تک چاتی رہی اور یہاں تک باقی رہی کہ بوسیدہ ہوگئی۔ (بخاری مسلم)

#### فائده

بعض روایات میں ''حتی ذکرت'' کالفظ یاد آتا ہے کہ وہ اتنے دنوں تک باقی رہی کہ اس کی شہرت اڑگئی۔ کہتے ہیں کہ اس مدت میں وہ ان کے قامت کے ساتھ ساتھ ان کے جسم پر داست آتی رہی۔ یہ بھی بجیب ہے جیب ترہے کہ ایک غیرنا می چیزنا می شے کی طرح بڑھتی ہے۔ حضرت مزید کے لئے دعا

حفرت یزیدعمرو بن اخطب انصاریؓ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ذرامیرے مراور داڑھی پر پھیرا سے فرمایا ذرامیرے مراور داڑھی پر پھیرا پھر فرمایا اے اللہ ان کوحسن و جمال کوقائم رکھ۔ راوی ان کا

حال بیر بتاتے ہیں کدان کی عمر پچھاو پرای کی ہوئی گران کی داڑھی ہیں بس چند ہی بال سفید ہوئے تھے۔وہ بہت ہنس کھے تھے اور مرتے مرتے ان کے چہرے پر جھریاں نہ پڑیں۔(احم) تر فدی نے بول روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر دست مبارک پھیراا ورمیرے تی میں بیدعا فرمائی۔عروہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سوہیں برس تک زندہ رہے گران کے سرمیں بس چند ہی بال سفید ہوئے یائے تھے۔

## حضرت حظلہ کے لئے دعا

حزیم بیان کے بین کہ (حظلہ کے والدحظلہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وہا کہ کے خدمت میں آئے اور) عرض کی بارسول اللہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں اور بیر میر اسب سے چھوٹا لڑکا ہے۔
میں نے اپنا مال اسے بائٹ کر دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میاں لڑک آگے آؤ۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پھڑ کر میر سے مریر ہاتھ پھیرا اور دعا دی کہ اللہ تجھ میں برکت دے۔ یایوں فرمایا کہ تجھ میں برکت ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت حظلہ کا بی حال دیکھا کہ ان کے پاس ورم والا انسان (اور دوسری روایت بکری اور اونٹ بھی ہے) لایا جا تا اور حظلہ اس پر اسم اللہ کہہ کر ہاتھ کھیر دیتے تو ورم اور سوجن اسی وقت ختم ہو جاتی اور ابوسفیان (جن کا نام مدلوک ہے) بیان کرتے ہیں کہ وہ خظلہ گوحضور صلی اللہ علیہ وہاتی اور ابوسفیان (جن کا نام مدلوک ہے) بیان کرتے ہیں کہ وہ حظلہ گوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو وہ اسلام لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک ان کے سرکے اگلے حصہ برکت کی دعا فرمائی۔ تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک ان کے سرکے اگلے حصہ برکت کی دعا فرمائی۔ تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک ان کے سرکے اگلے حصہ برکت کی دعا فرمائی۔ تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک ان کے سرکے اگلے حصہ برک کی دعا فرمائی۔ تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک ان کے سرکے اگلے حصہ برکت کی دعا فرمائی۔ تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وہ کی بر سفید ہوگیا تھا۔ (بناری)

# دست مبارک کی برکت

ابوالعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں قیادہ بن ملحان کے پاس ان کے مرض الموت میں ان کے پاس موجود تھا تو ایک شخص گھر کے آخری حصہ سے گزر بے تو میں نے اس کاعکس حضرت قیادہ کے چہرہ پر دیکھا انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرہ پر دست مبارک پھیردیا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب بھی میں ان کود کھتا تھا تو ایسا معلوم موتا تھا گویا ان کے چہرہ پر روغن ملا گیا ہو۔ (ام احمر)

# علامات فيمن علامات مروير ميروريري ميروريري

حجاز کی آگ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز کی زمین سے ایک آگ طاہر نہ ہوجس کی روشنی سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں جیکئے گئیں گی۔ (شیخین)

#### فائده

یہآ گ ۱۵۰ھ کے قرب میں ظاہر ہو چکی ہے۔ عجیب ترم بیہ کہ پھراس سے جل کر خاک ہوجاتے تھے مگراس پر گوشت نہ پک سکتا تھا۔

# حضرت عمارؓ کے لئے پیشگوئی

حضرت ابوسعیدواساءرضی اللہ تعالیٰ عنہماہے روایت ہے کہ آپ نے عمار بن یاسر کے حق میں فرمایاس بیچارے کومسلمانوں کی ایک باغی جماعت قبل کرے گی۔ (چنانچیا بیابی ہوا) (شخین) قبصر و کسری کے بارے پیشیگوئی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا

کسریٰ ہلاک ہوگا اوراس کے بعداس کا نام ونشان اس طرح مٹے گا کہ پھرکوئی کسریٰ نہ ہوگا اور قیصر بھی ضرور ہلاک ہوگا اس کے بعد پھردوسرا قیصر نہ ہوگا اور یقین کروکہ اس کے خزانے تم لوگ اللہ کے راستے میں لٹادو گے۔ (شخین)

فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ یقیناً مسلمانوں کی ایک جماعت یا مؤمنوں کی (راوی کو ان دونوں لفظوں میں ہے اصل لفظ کے متعلق شک ہے ) شاہ کسریٰ کا وہ خزانہ جواس کے قصرا بیض میں ہے فتح کرے گی۔ (شیخین)

# کسریٰ کی ہلاکت

حضرت ابن عبال بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ گی معرفت اپنا فرمان کسریٰ کو بھیجا اور ان سے کہا کہ وہ اس کو بحرین کے حاکم کو دے دیں۔ بحرین کے حاکم نے اس کو کسریٰ کے حوالہ کر دیا جب اس نے فرمان مبارک کو پڑھا تو غصہ ہیں آ کر مکڑے کا جاکہ دیا ہے کہ اسلیب کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیہ بددعا کی کہ وہ بھی یارہ یارہ کر دیئے جا کیں۔ (چنانچہ بہی ہوا) (بناری شریف)

## ياجوج ماجوج كأفتنه

حضرت زینب بنت بخش سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو آپ کی زبان پر بیکلمات تھے۔ لا اللہ الا اللہ خاص طور پر عرب کے لئے افسوس ہاں فتنے کی وجہ سے جونز دیک آپہنچا ہے۔ یا جوج و ماجوج کی سد کا اتنا حصہ کھل افسوس ہاں فتنے کی وجہ سے جونز دیک آپہنچا ہے۔ یا جوج و ماجوج کی سد کا اتنا حصہ کھل چکا ہے اور آپ نے انگو شھے اور درمیانی انگلی کا حلقہ بنا کر بتلا یا۔ زینب بولیس یارسول اللہ کیا ہم لوگوں پر بیہ ہلاکت ایسے وقت آسکتی ہے کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں جب گندگی بہت زیادہ پھیل پڑے (اللاکٹر حکم الکل)

## نوعمرلڑکوں کے ذریعیہ ہلاکت

حضرت ابو ہریرہ گابیان ہے کہ میں نے ایک ایے راست باز کی زبان مبارک ہے جن کی صدافت کا جہان قائل ہے۔ بیچیر تناک بات نی ہے کہ میری امت کی ہلاکت چند قریش لڑکوں کے ہاتھ پرظہور پذیرہوگ۔مروان نے تعجب سے پوچھا کیا نوعمرلڑکوں کے ذریع؟ ابو ہریرہ نے کہا جی ہاں مجھکوا ک طرح معلوم ہے اگر چاہوں تو نام لےکران کے باپ دادا تک کا نسب بھی بیان کردوں۔(بناری ٹرینہ)

## دوجماعتوں کے غلاف جنگ

حضرت ابوہریرہ سے دوایت ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کے مسلمانوں کی ایسی دوجماعتوں میں جنگ نہ ہولے جن کا دعویٰ ایک دوجماعتوں میں جنگ نہ ہولے جن کا دعویٰ ایک ہی ہو ( بناری شریف ) کعبی**د کو تا راج** کرنے والا

حضرت ابو ہریرہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو تباہ کرنے والا ایک جبشی مخص ہوگا جس کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ (بناری شریف)

# حضرت سراقة كے لئے پیشگوئی

حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے فرمایا اس وقت تیری مسرت وخوشی کا عالم کیا ہوگا جب تو کسریٰ کے دوکتان پہنے گا۔ راوی کہتا ہے کہ جب عمر کے سامنے کسریٰ کے وہ دوکتان ایران کی فتح کے بعد پیش کئے گئے تو انہوں نے سراقہ بن مالک کو بلا بھیجا اور ان کے ہاتھوں میں وہ کتان ڈال دیئے اور فرمایا کہ اب اس خداکی تعریف کروجس نے کسریٰ کے ہاتھوں سے ریکان نکال کرسراقہ جیسے دیہاتی کو بہنا دیئے۔

قائمہ م

سوچے کہ بیپینیگوئی ایک ریگتان کوگلزار بنادیے والے نے کس کے متعلق اور کن حالات میں کی تھی کیا ظاہری اسباب اس کی تائید کرسکتے تھے گر آج آپ کے سامنے وہ ایک واقعہ بن کرنظر آرہے ہیں۔کیااس کو مجزات کی فہرست سے خارج کرڈالنامعقول ہے یا مجزہ صرف ان ہی اعمال تک محدود ہے جو آپ کے عہدمبارک میں آپ سے ظاہر ہوں۔ فارس کا خاتمہ

حضرت ابن محيرير عصروايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه فارس تو

بس ایک مکردو مکر میں ختم ہوجانے والا ہے اس کے بعد فارس کا تو نام ونشان بھی باقی ندرہے گا ہاں روم کچھ باقی رہے گا ایک قرن ختم ہوگا اس کے بعدد وسرا باقی رہے گا۔ حضرت ابو ذرائے لئے پیشگوئی

حضرت ابوذ ررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوئے اور مجھےاہیے چیچے بٹھالیا پھر فر مایا اگر کسی زمانے میں لوگ بھوک کی شدت میں مبتلا ہوں الی بھوک کہاس کی وجہ ہےتم اپنے بستر ہے اٹھ کرنماز کی جگہ بھی نہ آ سکوتو بتاؤاس وقت تم کیا کرو گے۔انہوں نے عرض کی بیتو خداتعالیٰ اوراس کا رسول ہی زیادہ جان سکتے ہیں۔فرمایا دیکھواس وقت بھی کسی ہے سوال نہ کرنا۔اچھا ابو ذربتاؤ اگر لوگوں میں موت کی الی گرم بازاری ہوجائے کہ ایک قبر کی قیمت ایک غلام کے برابر جا پہنچے۔ بھلا ایسے زمانے میں تم کیا کرو گے؟ یہ بولے کہ اس کوتو اللہ تعالیٰ اوراس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں فرمایا دیکھؤصبر کرنااس کے بعد آ ہے نے فر مایا اگر لوگوں میں ایسافٹل وقبال ہو کہ خون'' حجارزیت'' تک بہہ جائے بھلااس وفت تم کیا کرو گےانہوں نے عرض کی بیہ بات تو اللہ تعالیٰ اوراس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں فر مایا'بس اینے گھر میں تھے رہنااورا ندر سے اپنادرواز ہبند کر لینا۔ انہوں نے عرض کی اگر اس پر بھی چھوٹ نہ سکوں۔ فرمایا کہ پھر جس قبیلے میں ہو وہاں چلے جانا۔انہوں نے عرض کی اگر میں بھی اینے ہتھیارسنجال لوں۔فر مایا تو تم بھی فتنے میں ان ك شريك سمجے جاؤ كے۔اس لئے شركت ہرگز نه كرنا اور اگرتم كو ڈر ہوكہ تكوار كى جمك تم كو خوفزدہ کردے گی تو اپنی جا در کا بلہ اپنے منہ پر ڈال لینا اور قبل ہونا گوارا کر لینا۔تمہارے اور قاتل کے گناہ سب کے سب قاتل ہی کے سر پر جائیں گے۔ (ابن حبان)

# مستقبل کے حالات کی پیشگو کی

حضرت ابونغلبہ رضی اللہ عنہ ابوعبیدہ اور معاقر بہتنوں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اس دین کی ابتداء نبوت اور رحمت سے ہوئی پھر کچھ دن خلافت اور رحمت رہے گی ۔ اس کے بعد خلافت کا دورختم ہوجائے گا اور کا شنے والا ملک بن جائے گا۔ سرکشی اور

جبروتشدداورامت میں فساد کا دور دورہ ہوجائے گا تا آ نکہ حرام کاری شراب خوری اور ریشم کولوگ حلال بنالیس گے اور ان حالات میں بھی قدرت کی بیہ ڈھیل ہوگی کہ فتح ونصرت اور رزق کی فراغت برابران پررہے گی یہاں تک کہان کی موت آ جائے گی۔ (ابوداؤ دطیابی)

## تتين ساله خلافت

حضرت سفینڈرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ میرے بعد تمیں سال تک خلافت منہاج نبوت پر رہے گی۔اس کے بعد پھر خلافت نہیں ہوگی بلکہ ملک گیری ہو جائے گی۔ (رواہ احمر والتر ندی وابوداؤد)

#### فائده

سفینداس کی تفیر کرتے ہیں کہ خلافت صدیقی دوسال رہی اس کے بعد دی سال تک خلافت فلافت فاروقی کا دورر ہا پھر بارہ سال عثان غوج کی خلافت رہی اور چیسال حضرت علی کی خلافت چلی۔ یہ مجموع تمیں سال ہوگئے۔ حضرت امام حسن کے دور کے چیوماہ کی مدت ملا کر خلفائے اربعہ کی خلافت کی ملاقت کی مدت ملا کر خلفائے اربعہ ملک گیری مطبح نظر ہوگیا اور رشد و ہدایت کا وہ دور ختم ہوگیا جس کو خلافت نبوت کہا جا سکتا تھا۔
ملک گیری مطبح نظر ہوگیا اور رشد و ہدایت کا وہ دور ختم ہوگیا جس کو خلافت نبوت کہا جا سکتا تھا۔
ایک مرتبہ ارادہ کے بغیر خیال اس طرف منتقل ہوا کہ خلافت علی منہائی النہ و قبی مدت کل تمیں سال ہونے میں شاید حکمت ہے ہو کہ بچکم حدیث چونکہ ہر تاریخی بنی کی عمر پہلے نبی سے نصف ہوتی ولی آئی ہے اور چونکہ حضرت میسی علیہ السلام کی عمر نزول سے پہلی اور بعد کی ملاکرایک سوہیں ہے جلی آئی ہوتی اور کوئی نبی آنا مقدر ہوتی وی تناخیہ بخدف کسر آپ کی عمر بہی ہوئی ۔ اس حیاج محمد ہوئی جا ہے تھی وہ ہیں بی ہو تھی اس کے عمر کے نصف ہوئی جا ہے تھی وہ ہیں بی ہو جو تکہ یہاں نبوت ا ہے تم ہوچی اس کی عمر آپ کی خلافت نبوت علی منہائی النہ و قبی کہ عمر میں سال مقدر ہوئی ویا ہے تھی اسلام کی میں سال مقدر ہوئی ویا ہے تھی منہائی النہ و قبی کی میں سال مقدر ہوئی ویا ہے تھی منہائی اللہ علیہ السلام کی میں سال مقدر ہوئی ویا ہے تھی منہائی النہ علیہ السلام کی میں سال مقدر ہوئی ویا ہے تھی علیہ السلام کی یہاں بیا میر قابل یا دواشت ہے کہ جولوگ اس حدیث سے حضرت عسی علیہ السلام کی یہاں بیاں بیا می تو تابل یا دواشت ہے کہ جولوگ اس حدیث سے حضرت عسی علیہ السلام کی یہاں بیا می تو تابل یا دواشت ہے کہ جولوگ اس حدیث سے حضرت عسی علیہ السلام کی یہاں بیا می تابل بیا دواشت ہے کہ جولوگ اس حدیث سے حضرت عسی علیہ السلام کی یہاں بیا میں علیہ السلام کی عمر کولوگ اس حدیث سے حضرت عسی علیہ السلام کی عبدال سال مقدر سے مصرت عسی کی علیہ السلام کی عبدال سال مقدر سے مصرت عسی کی علیہ السلام کی عبدال سے حضرت عسی کی علیہ السلام کی عبدال سالوں کی میں میں کی حدیث سے حضرت عسی کی علیہ السلام کی عبدال سالوں کی حدیث سے حضرت عسی کی عبد کی حدیث سے حضرت عسی کی علیہ کی حدیث سے حضرت عسی کی حدیث سے حسرت عسی کی حدیث کی حدیث کی حدیث سے حضرت علیہ کی حدیث کی کو حدیث کی حدی

وفات ثابت کرتے ہیں ان کوسو چنا جا ہے کہ ای حدیث کے ماتحت کیاکسی مدعی نبوت کی عمر

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی عمر ہے بھی متجاوز ہوسکتی ہے؟

# بدعملي كازمانه

حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا لوگوں پر ایک زمانہ اییا آئے گا جبکہ دین کی حالت ایس کمزور ہوجائے گی کہ دین پڑمل کرنا ایسامشکل ہوگا جیسا باتھ میں انگارہ پکڑنا۔ (زندی)

ابو ہر ری اٹسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم اس وقت اسلام کے یر شوکت زمانے میں ہو جو محض تم میں سے اسلامی احکام کا دسواں حصہ بھی چھوڑے گا وہ ہلاک ہوگا اور آ گے اسلام کے ضعف کا وہ دور آنے والا ہے کہ اس میں جو مخص اس کے دسویں حصہ پر بھی عمل کرے گاوہ بھی نجات یا جائے گا۔ (زندی)

# امت کےمغضوب لوگ

حضرت ابوعا مرح ورابو ما لک اشعری ہے روایت ہے کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے خود سنا ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ضرور ایسے آئیں گے جو خالص اورغالب ریشم کے کپڑوں اورشراب اور باجوں کوحلال بنا کررہیں گے اور پیجمی ہوگا کہ ایک پہاڑ کے دامن میں ایک قافلہ آ کرائرے گاجب شام کوان کے مولیثی ان کے پاس آئیں گے توایک شخص اپنی حاجت لے کران کے پاس آئے گاوہ جواب دیں گےتم کل آنا۔اللہ تعالیٰ رات ہی میں ان پرعذاب نازل فرمائے گا۔ پہاڑ ان برگر بڑے گا اور کچھلوگوں کو ہمیشہ قیامت تک کے لئے بندروں اور سوروں کی شکل میں مسنح کردے گا۔ (بناری)

# دین کا حجاز کی طرف سمٹنا

حضرت عمرو بن عوف ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ آخر زمانے میں دین تمام اطراف ہے سکڑ کر حجاز کی طرف اس طرح لوٹ آئے گا جیسا کہ سانپ دور دور جا کر پھراہنے ہی سوراخ کی طرف لوٹ آتا ہے اور آخر میں دین حجاز میں آ کراس طرح پناہ لے گا جیسا کہ پہاڑی بکرا پہاڑ کی چوٹی پر جا کر پناہ لیتا ہے۔ بےشبہ جب اسلام دنیامیں آیا تھا تو وہ ایک پر دلی شخص کی طرح اپنے خیال کا اکیلا تھااور آخر میں پھرای

فائده

طرح پردیسی بن جائے گا تو مبارک ہوان کوجودین کی خاطراپے دیس میں بھی پردیسی کی طرح بن جائیں۔ بیاوگ وہ ہیں جو اصلاح کریں گے میری سنت کی ان باتوں کی جو برعتوں نے میرے بعد آ کرخراب کردی ہوں گی۔(زندی شریف) جنت کی بیثارت

حضرت ابوموی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ

کے ایک باغ میں رونق افروز تھے اور اس وقت آپ ایک ترزمین میں ایک لکڑی کا سہارا

لئے ہوئے تھے کہ دفعۂ کی شخص نے دروازے پردستک دی۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ دیکھا تو وہ ابو بکر تھے۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا اور ان

اور اس کو جنت کی بشارت دیدی۔ اس کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھلوانا چاہا تو آپ نے فرمایا دروازہ کھول دواور اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ میں گیا کیاد کھتا ہوں کہ وہ عمر تھے۔ میں نے ان کے لئے بھی دروازہ کھول اور ان کو بھی جنت کی بشارت سنادی۔ اس کے بعد پھر ایک شخص نے دروازہ کھلوایا۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دواور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک قوض نے دروازہ کھوایا۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دواور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش پران کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دیکھا تو وہ عثان تھے۔ میں گیا اور ان کو بھی جنت کی بشارت سنا دی اور ان سے وہ بات بھی کہد دی جو ان کے حق میں اور ان کو بھی جنت کی بشارت سنا دی اور ان سے وہ بات بھی کہد دی جو ان کے حق میں اور ان کو بھی جنت کی بشارت سنا دی اور ان سے وہ بات بھی کہد دی جو ان کے حق میں عطافر ما۔ اور اللہ علیہ و سلم نے فرمائی۔ انہوں نے فوراً یہ دعافر مائی اللہی اس پرصر کی تو فیق عطافر ما۔ اور اللہ بی کی ذات پاک وہ ہے جس سے ہر معاملہ میں مدوطلب کی جاتی ہے۔ عطافر ما۔ اور اللہ بی کی ذات پاک وہ ہے جس سے ہر معاملہ میں مدوطلب کی جاتی ہے۔

ایک جگہ خودراوی کا بیان ہے کہ بینشست اس طرح پڑھی کہ میں نے ای سے ان کی قبروں کا اندازہ کرلیا تھا۔ یعنی عثان غمی جہاں بیٹھے تھے وہ ایک جگہ ان حضرات سے ایک جانب میں بیٹھے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللّٰہ نے اس کی تفصیل کرتے ہوئے لکھا کہ بعض بیداری کے واقعات بھی خواب کی طرح تعبیر طلب ہوتے ہیں پھراس واقعہ کی بھی تعبیر تحریر فرمائی ہے۔ بعض نافہموں کواس سے پچھ غلطہمی پیدا ہوگئی ہے۔

# حضرت ابن عباس کے لئے پیش کوئی

حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ہیں نے جرئیل علیہ السلام کو کسی اپنی خاص صورت ہیں دکھے پایا تو اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زیارت جس شخص کو بھی ہووہ آخر کار نابینا ہو جاتا ہے۔ مگر صرف ایک نبی اس سے متنیٰ ہے لیکن آخر عمر میں ہوتا ہے فوراً نہیں۔ ایک روایت میں ابن عباس کا یہ بیان اور ہے کہ میں ان کو گاہ ابگاہ اس طرح د کھے لیتا تھا جیسا کوئی شخص اپنے پاس والے شخص کو پس پردہ پر چھا کیں کی طرح د کھے لیتا ہے بعنی بالکل جیسا کوئی شخص اپنے پاس والے شخص کو پس پردہ پر چھا کیں کی طرح د کھے لیتا ہے بعنی بالکل سے میں مضاف دیوار نہیں ہوتا تھا ور نہ معلوم نہیں کہ عام بشرکی کیا گت بنتی۔ (معدرک) یہ دیور پر وحل کی کیا گت بنتی۔ (معدرک) سے دیور ادروحانی قرب وخصوصیات پر جنی ہے۔ ابن عباس تو ایک عظیم القدر فرشتے کے اسے دیوار کی تاب نہ لا سکے اورا پی آخر عمر میں نابینا ہوگئے ۔ پھر دیوار اللی کو اس پر قیاس کر لیجئے ۔ آخر موکی علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغیبر کو ہزار اشتیاق کے باوجود "لین تسر انہی "کا جواب سنا ہی پڑا۔ ایسا ایک جرئیل علیہ السلام کے حق میں کیوں ارشاد فرمایا گیا۔ یہ بہت تفصیل کامی تاج ہے۔ پھر بھی حقیقت حال کاعلم تو اس علام الغیوب کو ہے۔ عالم شہادت کے تفصیل کامی تاج ہے۔ پھر بھی حقیقت حال کاعلم تو اس علام الغیوب کو ہے۔ عالم شہادت کے بین والے عالم غیب سے بھلا کیسے آشنا ہوں۔ اللا ان بیٹاء اللہ۔

## حضرت حاطب ؓ کے خط والا واقعہ

حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ رسول الدھلی الدعلیہ وسلم نے مجھے اور ابوم دیر اور زبیر بن العوام اور مقداد ہم سب سواروں کوایک گرفتاری کے سلسلہ میں بھیجااور فرمایا جاؤاور جب مقام روضہ خاخ پر پہنچوتو وہاں تم کوایک مسلمان عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہوگا جو حاطب نے مشرکیین مکہ کے نام لکھا ہے۔ ہم چلے آخر ہم نے اس کو پکڑلیا وہ اونٹ پر سوار اس کو تیز دوڑائے گئے جارہی تھی۔ اور ہم نے اس سے کہا ''خط کہاں ہے''؟ وہ بولی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا اونٹ بٹھا دیا اور اس کے کجاوہ میں خط پاس تو کوئی خط ہماری نظر نہ پڑا۔ ہم نے کہا بیا مرتو یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف واقع نہیں فرمایا تجھ کو خط نکا لنا ہوگا۔ نہیں تو ہم کتھے نگا کرتے ہیں وہ ایک کم بلی نے خلاف واقع نہیں فرمایا تجھ کو خط نکا لنا ہوگا۔ نہیں تو ہم کتھے نگا کرتے ہیں وہ ایک کم بلی

پنے ہوئے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کونگا کرنے کے لئے اس کے تہ بند کی جگہ کی طرف بڑھا تو اس نے بالوں میں سے خط نکال کر دیدیا ہم نے وہ خط لے لیا اور اس کو لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اس کو کھول کر دیکھا تو خلاف تو قع حاطب کی جانب ہے مشرکین مکہ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض جنگی رازوں کی اطلاع دی گئی تھی۔آ یے نے یو چھا کہوحاطب بیرکیا حرکت ہے؟ کہا۔ ذرامیری بات س لیں اور میرے معامله میں جلدی نه فرمائیں میں خوواہل مکہ سے نہ تھا بلکہ باہر کا آ دمی تھا جوان میں آ کربس گیا تھا۔اور پہ جومہا جرین ہیں ان کی وہاں رشتہ داری تھی جس کے ذریعہان کے عزیز وں کی وہاں نگہداشت ہور ہی تھی۔ میں نے سوجا کہ جب میراان سے کوئی رشتے نا طے کا تعلق نہیں تو لا وُ ان برکوئی احسان ہی کردوں۔جس کی رعایت سے وہ میرے خاندان والوں کی بھی حفاظت کریں۔بس اتن ہی بات ہے ورن میں نے بیر کت نہ تو کفر کی وجہ سے کی ہے اور نہ اس لئے کہ میں مرتد ہوگیا ہوں یا کفر ہے خوش ہوں ۔میرابیان سن کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔انہوں نے جو بات تھی وہ سے تیج کہدی ہے۔عمر شخصہ میں بولے یارسول اللہ (صلی الله علیه وسلم) مجھے اس منافق کا سرتن سے جدا کرنے دیں؟ آپ نے فرمایا یہ جنگ بدر میں شریک ہوچکا ہاورتم کو کیا معلوم ہے کہ شرکائے بدرکے بارے میں اللہ تعالیٰ بیفر ما چکاہے کہ جومل جا ہوکرومیں تم سب کو بخش چکا۔ (شخین)

#### فائده

اسالیب کلام کونہ جانے والا اور فصاحت و بلاغت کے انداز بیان سے نا آشنا یہاں محض ' لفظی چکر میں پڑ کر جیران رہ جاتا ہے اور بے وجہ د ماغ سوزی کر کے سوال و جواب کی البحص ' میں پھنس جاتا ہے اورا کیک کلام کا ذوق رکھنے والا جانتا ہے کہ بیصرف تشریف واکرام کا ایک پیرا بیہے جس میں لفظی وسعت ہوتی ہے مگر وہ مراد نہیں ہوا کرتی۔ و کیمھے ایک موقعہ پراپی شان بے نیازی کے اظہار کے لئے حق تعالی کا ارشاد ہے۔

> فمن شآء فليؤمن و من شآء فليكفر اب جوجا ہے ايمان لائے اور جوجا ہے كفركرے۔

اب يهال كون كهدسكتا ہے كەكفروا يمان كابنده كواختيار ديديا گيا ہے اور بيدونوں باتيں اس کے لئے جائز کردی گئی ہیں۔ بلکہ صاف ظاہر ہے کہ شان ربوبیت کے استغناء اور اس کی بے نیازی کا بیالی پیرایہ بیان ہے جس کا اصل مقصد بیہ ہے کہ بندہ کا ایمان و کفراس کے حق میں سب برابر ہے۔ اس طرح مثلاً ایک طبیب اینے مریض کی صحت کے بعد کہد دیتا ہے کہاب جو جا ہوکھاؤ۔کون کہہسکتا ہے کہان کلمات سے اس نے زہراورمصراشیاء کی بھی اجازت دیدی ہے بلکہ ظاہر ہے کہ رہجی مریض کے صحت کا ایک پیرایہ بیان ہے۔اسی طرح اعملوا ماشئتم كالفظ اللبدر كحق مين اس كاعلان بكتم اين اسعمل كى بدولت یقین کرلو کہ بخشے جا چکے لہذااب جوعمل جا ہو کرو۔ بیددوسری بات ہے کہ خدائی کلمات چونکہ بڑی حقیقت کے حامل ہوتے ہیں اس لئے اس کی فطرت پراتنے اثر انداز ہوجاتے ہیں کہ پھراس کی فطرت ہے دوزخ کے اسباب کرنے کی صلاحیت ہی معدوم ہوجاتی ہے اس لئے یلفظی توسیع ایک طرف تواکرام وتشریف کا پیغام ہوتی ہےاور دوسری طرف کبائر ہےان کی حفاظت کی بشارت بھی ہوتی ہے۔اب دیکھ لیجئے یہاں حاطب کے مل کی صورت کتنی مہلک تقى حتىٰ كەاس پرنفاق وارتدادتك كاشبەبھى پيدا ہوسكتا تھالىكىن جىب تحقىق كى گئى تو معلوم ہوا کہاس کی حقیقت انسان کی ایک فطرت کی کمزوری ہے ذرابھی آ گے نہھی۔

شان نبوت بھی کمالات ربانی کی کیسی مظہر ہوتی ہے کہ یہاں اب بھی بینہیں فرمایا جاتا کہ بید کوئی کفر کی بات ہی نہیں بیتو صرف ایک انسانی کمزوری ہے جس سے بشر جب تک وہ بشر ہے مشتیٰ نہیں ہوسکتا مبادا اس تشریح سے اس تشریف میں کمی پیدا ہو جوا کرم الا کرمین کو ان کلمات سے اہل بدر کی مقصود تھی۔

مصلحت اورمفسدہ میں جب تعارض واقع ہوجائے تو کہال مصلحت کومقدم کرنا چاہئے اور کہال مصلحت اور مفسدہ کو بیشر بعت کا ایک بہت بڑا اہم باب ہے جس کوحضرت علیٰ جبیبا شخص ہی پورا اندازہ کرسکتا ہے اب و کیجئے کہ یہاں ایک طرف مصلحت چاہتی ہے کہ اس عورت کے انکار پراس کو اگر عربیاں بچھ کرنا پڑے تو اس صورت ہے بھی اس کی تلاثی ضرور لے لی جائے دوسری طرف اجنبی عورت کے ستر کشف کرنے کی مصنرت بھی پچھ کم نے تھی ۔ مگر حضرت علیٰ کو

یہاں مخبرصادق کی خبر کا یقین تھا اور وہ اس کے لئے مامور بھی تھے کہ جو خط اس کے پاس ہے وہ لے کرآ ئیں اس لئے انہوں نے کسی ظنی اور خمینی بات پراس مفسدہ پر جرات نہیں کی بلکہ آپ کے صریح تھم کی تھیل کی جب کوئی صورت باتی نہرہی تو آخر ایسی بات کی بھی دھم کی جو الدکر دینے کے سواکوئی چارہ نہ رہا۔ جو تو از ن کے ساتھ حالات کا اندازہ نہیں لگاتے وہ یا تو مصلحت کی خاطر کھلے محرکات میں بابک ہو جاتے ہیں یا پھر مفسدہ کا اندازہ نہ لگا کر اجتماعی مصالے کو معمولی می باتوں پر قربان کر ڈالتے ہیں۔ جب تک شریعت کا پورا پورا علم اور اس کے ساتھ خدا تعالی کے خوف سے قلب پورا معمور نہ ہواس تو ازن کو نبھانا مشکل ہے۔

نه هر که سر بتراشد قلندری داند

اس کونہ تو نیک بخت نادان بناسکتا ہے اور نہ شرعی مزاج سے ناواقف دانا۔

# نجاشي کی وفات

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باق کے انتقال کی خبر آنے سے پہلے جس دن اس کا انتقال ہوا تھا اس دن لوگوں کے سامنے بیان فرما دی تھی اس کے بعد آپ نے باہر تشریف لا کر نماز جنازہ ادا فرمائی اور چار تکبیریں کہیں۔ جابرہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحمہ نجاشی کی نماز جنازہ ادا کی اور ابو ہریرہ کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے اصحمہ کی وفات ہوگئی ہے اور اس پرنماز ادا فرمائی اور جاری امامت فرمائی۔ اور عمران بن حصین کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارا ایک اسلامی بھائی انتقال کر گیا ہے۔ پس اس پرنماز جنازہ پڑھو۔ یعنی نجاشی پر۔

# حضرت زیرؓ کے متعلق پیشگوئی

حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ حضرت زیر بیار تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیار پری کوتشریف لائے اور فر مایا اس بیاری سے تو تمہیں کوئی اندیشہ نہیں لیکن یہ بتاؤ کہ جبتم میرے بعد طویل عمر پاؤگے اور نابینا ہو جاؤ گے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گا اور طلب ثواب کی نیت اور توقع رکھوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب تو پھرتم جنت میں بغیر حساب کتاب کے پہنچ جاؤ گے۔انیسہ بنت زید کہتی ہیں کہ واقعی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد نابینا ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا بھی دی کہ بینا ہو گئے اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ (بیبی )

ایک مرتدعیسائی کاانجام

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ ایک عیسائی ایمان لایا اور مسلمان ہوا اور اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھی وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا کا تب ہو گیا تھا۔ گر پھر عیسائی بن گیا۔ وہ کہنے لگا تھا کہ محمد کو (صلی الله علیہ وسلم ) انہی باتوں کاعلم ہوتا ہے جو میں ان کے لئے لکھ دیا کرتا ہوں۔ تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے بدد عافر مائی۔ اے الله اس کو ایس سزا دیجئے کہ آپ کی قدرت کی نشانی بن جائے۔ الله تعالیٰ نے اے موت دی پھراس کا بیا حال ہوگیا کہ اس کی لاش زمین نے باہر پھینک دی۔ ان لوگوں نے دیکھ کرکہا کہ ہونہ ہویہ کا م محمد (صلی الله علیہ وسلم ) اور ان کے ساتھیوں کا ہے کہ جب وہ ان کے گروہ سے الگ ہوگیا تو اس کی لاش نہوں نے پھراس کی قبر اس کی قبر کھودی اور جتنی گہری کھود کی ایش باہر ڈال دی۔ عیسائیوں نے پھراس کی قبر کھودی اور جتنی گہری کھود کی پھر صبح کود یکھا تو زمین نے اس کی لاش باہر پھینک دی تھی ۔ پھر عیسائیوں نے پہلے کی طرح الزام دیا پھراس کے لئے تیسری بارقبر کھودی اور خوب گہری کھودی پھر جبح کہ بیا کی طرح الزام دیا پھراس کے لئے تیسری بارقبر کھودی اور خوب گہری کھودی پھر جبح کہ بیا کی طرح الزام دیا پھراس کے لئے تیسری بارقبر کھودی اور خوب گہری کھودی پھر جبح کہ بیا کی طرح الزام دیا پھراس کے لئے تیسری بارقبر کھودی اور خوب گہری کھودی پھر جبح کہ بیا کی طرح الزام دیا پھراس کے لئے تیسری بارقبر کودی کا نہیں ہوسکتا تو اسے یونہی باہر پڑا چھوڑ دیا۔ (بخاری وسلم)



# قریش کی طرف سے اذبیتی اور بائیکاٹ

ابن شہاب سے قصہ صحیفہ (یعنی بنو ہاشم کے مقابلے پر مشرکین قریش کا باہم عہد نامہ)
جس کوعروۃ بن الزبیر شنے بیان کیا۔ منقول ہے اور محمد بن اسحاق (مشہور مورخ) نے بھی اس
کا خلاصه نقل کیا ہے ہیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر مشرکین کی
ایڈائیں اور سختیاں پہلے ہے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئیں یہاں تک کہ مسلمان سخت بنگی میں مبتلا ہو
گئے اور ان پر شدائد ومصائب کے پہاڑٹو فی لگے۔ ادھر قریش اس پر متفق ہوگئے کہ آپ کو
کی تدبیر سے تھلم کھلافتل کر دیں۔ جب ابوطالب نے قوم کا بیظلم دیکھا تو انہوں نے بنو
عبدالمطلب کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے ٹھکانے میں لے
جائیں اور جو خص بھی آپ کے قبل کا ارادہ کر سے اس کو اس ارادہ کریں۔ ابوطالب
کے اس کہنے پر عبدالمطلب کا سارا قبیلہ کیا مسلمان اور کیا کا فرسب کے سب متفق ہوگئے۔ یہ
دوسری بات تھی کہ آپ کی یہ جمایت کی کی تو صرف حمیت قومی کی بناء پر تھی اور کسی ایمان و
دوسری بات تھی کہ آپ کی یہ جمایت کسی کی تو صرف حمیت قومی کی بناء پر تھی اور کسی ایمان و

متفق ہو چکے ہیں تو مشرکین قریش بنوعبدالمطلب کے مقابلے پر بائیکاٹ کے لئے متفق ہو گئے کہ ندان کے ساتھ نشست و برخاست کریں گے اور نہ خرید وفر وخت اور ندان کے گھروں میں آ مدورفت رکھیں گے۔ یہاں تک کدوہ قل کے لئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوسپر دند کر دیں اور اس سلسلہ میں انہوں نے ایک عہد نامہ لکھا جس میں بید ذکر کیا کہ بنو ہاشم ہے اس وقت تک ہرگز کوئی سلح نہ کریں گے اور نہان پر رحم کھائیں گے جب تک کہ وہ قبل کرنے کے لئے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوان كے سپر دنه كرديں اس كے بعد بنو ہاشم تين سال تك اسى طرح این جگہ محبوس رہے۔ سختیوں اور مصائب کا دوران پر زیادہ سے زیادہ شدید ہوتا رہا۔ مشرکین قریش نے ان کے لئے بازاروں کی آیدورفت بند کر دی اور جب باہر سے کھانے كاكوئى سامان مكه مرمه آتا تو فورأ ليك كراس كوخريد ليتے اور مقصد بيتھا كهاس ايذارساني كي تدبیرے وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہانے میں کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو جائیں۔اس جگہ ابن اسحاق نے اتنااضا فہ اور کیا ہے کہ بنو ہاشم پر بھوک کی شدت کا عالم یہ ہو گیا تھا کہان کے بچوں کی آ واز بنو ہاشم والی گھاٹی کے باہرسے کا نوں میں آتی تھی کہ وہ بھوک ہے بلبلارہے ہیں۔ دوسری طرف جولوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو باندھ کرڈال دیا تھااس پران کوطرح طرح کی تکالیف دیتے تھے غرض کے عظیم آ زمائش کا وقت تھااورمسلمانوں برگویا قیامت بریاتھی۔ یہاں موی بن عقبہ اس واقعہ کا تتمہ میں بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ اینے اینے بستر وں پر چلے جاتے تو ابوطالب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کہتے کہ وہ ان کے بچھونے برجالیٹیں یہاں تک کہ جو بدکر دار آ پ کے قتل کا ارادہ رکھتا ہووہ یہ دیکھ لے۔ پھر جب لوگوں کوسلا دیتے توایئے کسی بچے یا بھانجے یا ہجتیجے سے کہتے کہ وہ رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جاسوئے جب اس دور پر تیسراسال ہونے لگا تو بنوعبد مناف اور بنوصی اور ان کے علاوہ قریش کے اورلوگوں نے جو بنو ہاشم کی اولا دیتھے باہم ایک دوسرے کو ملامت کی اور انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے باہم رشتہ داری کا تعلق ختم کر کے حق کے خلاف کیا اور قطع رحم کے جرم کے مرتکب ہو گئے اور اسی رات میں ان کا بیمشور ہ گفہر گیا کہ غداری اور بائیکاٹ کے جومنصوبےانہوں نے گانٹھر کھے تھے وہ لکلخت توڑ ڈالیں ادھرجس عہد نامے میں انہوں نے

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كے تل كاارادة بدكاذ كركيا تفااس كوقدرت نے دىميك لگادى اوروه اس عہد نامہ کو حاث گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عہد نامہ بیت اللہ کی حجیت میں اٹکا ہوا تھا۔ دیک نے اس عہدنا میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہوا تھا تمام جگہ ہے اس کوچاٹ لیا تھااور جو جوشرک یاظلم یاقطع رحم کی با تیں تھیں وہ سب چھوڑ دی تھیں عہد نامہ کا بیہ سارارازاللدتعالیٰ نے اپنے رسول پر کھول دیا تھا چنانچے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وہ سب ابوطالب سے ذکر کر دیا۔ ابوطالب نے تتم کھا کر کہا آ پ نے مجھ سے جھوٹ نہیں فر مایا اور بنو عبدالمطلب كى ايك جماعت ساتھ لے كرچل يڑے يہاں تك كەمجد ميں داخل ہو گئے اس وقت معجد قریش سے بھری ہوئی تھی جب انہوں نے ابوطالب کواپنی جماعت کے ساتھ اپنی طرف آتا دیکھا توان کوئی ی بات معلوم ہوئی اور انہوں نے گمان کیا کہ بیلوگ اب تکالیف ے تنگ آ کریہاں آئے ہیں تا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپر دکر دیں اس پر ابو طالب بولے تمہارے معاملے میں کچھ جدید باتیں ایسی پیش آئی ہیں جوابھی ہم نے تم کوئیں بتائیں تو اب وہ کاغذ لا وُ جس پرتم نے باہم عہد کیا ہے شاید کہ ہمارے اور تمہارے مابین صلح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔انہوں نے بیمجمل بات اس لئے فرمائی کہ کہیں وہ لوگ صحفے کے لانے سے پہلے ہی پہلے اس کی دیکھ بھال نہ کرلیں وہ بڑے فخر کے ساتھ اس صحیفے کو لے آئے اوران کواس میں کوئی شبہ ہیں تھا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آج ان کے حوالے کر دیئے جائیں گے انہوں نے اس کو لا کر درمیان میں رکھ دیا اور بولے وقت آ گیا کہتم لوگ ہاری بات قبول کرلواوراس راہ کی طرف لوٹ آؤ جوتمہاری قوم میں پھرا تفاق پیدا کر دے کیونکہ ہمارےاورتمہارے درمیان صرف ایک ہی شخص پھوٹ کا باعث بناہے۔جس کی خاطر تم نے اپنی قوم اور اینے قبلے کی بربادی اور باہمی فساد کا خطرہ مول لیا ہے۔اس پر ابوطالب نے کہا دیکھومیں تمہارے سامنے انصاف کی صرف ایک بات پیش کرنے آیا ہوں میرے تبجينج نے مجھے بتایا ہےاور یقیناً اس نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا کہ جوصحیفہ تمہارے ہاتھوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہے اور اس نے جہاں جہاں اپنا نام تھااس کو ہر ہر جگہ سے مٹا دیا ہےاورتمہاری غداری اور ہارے ساتھ طع رحی اور ہارے برخلاف ظلم برتمہارے باہم اتفاق

کو باقی رکھا ہے۔اب اگر حقیقت ای طرح نکلے جس طرح میرے بھتیجے نے کہی ہے تو ہوش میں آ جاؤخدا کی شم ہم اس وقت تک ان کو ہر گزتمہارے سپر زنہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارا بچہ بچەموت كے گھاٹ نداتر جائے اوراگر آپ كى بات غلط نكلے تو ہم ان كوتمہارے حوالے كر دیں گے پھرخواہ ان کوتم قتل کر دینا یا زندہ رہنے دینا' وہ بولے ہم اس فیصلہ پر راضی ہیں۔اس کے بعدانہوں نے عہد نامہ کھولا دیکھا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوسب سے سیجے تھے جو معاملہ تھاوہ پہلے بتا چکے تھے جب قریش نے دیکھا کہ بات وہی نگلی جوابوطالب فرما چکے تھے تو کہنے لگے خدا کی شم بیتو تمہارے ساتھی کا جادومعلوم ہوتا ہے اور پھرلوٹ کراپنے کفراور آپ کی اورمسلمانوں کی ایذارسانی میں اور دونے بڑھ گئے اوراینے پہلے عہد پر اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے بنوعبدالمطلب كى اس جماعت نے كہا كہ جھوٹ بولنے اور جادوگرى كے مستحق تو ہم سے پہلے کہیں اور لوگ نہ ہوں۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہمارے ساتھ قطع رحمی کے جرم پرتم ہی لوگ متفق ہوئے ہو۔اب اس بات کوخباشت یا جادو کہنا زیادہ مناسب ہے یا اس صلح وآشتی کوجو ہماراطرزعمل رہاہے۔اگرتم لوگ متفق ہوکر جادونہ چلاتے تو تمہاراعہد نامہ بھی دیمک نہ کھاتی اب دیکھتے ہوکہ پیتمہارے ہی قبضہ میں تھااوراس کے باوجوداس میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک تھاوہ سب اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ہے اور جس جس جگہ تمہارے ظلم کی باتیں تھیں وہ سب رہنے دی ہیں۔ بولواب جادو چلانے والے تم ہوئے یا ہم۔ بیس کر پچھ لوگ قبیلہ بنوعبد مناف بنوقصی کے اور قریش کے وہ لوگ جو بنو ہاشم کی عورتوں سے پیدا شدہ تھے بولے جن میں ان کے بڑے بڑے مشاہیر شامل تھے جیسے ابوالبختر ی'مطعم بن عدی' زہیر بن ابی امیهٔ زمعة بن الاسود اور ہشام بن عمروان ہی کے قبضہ میں بیعہد نامہ تھا اور بیہ بنوعامر بن لوئی کی اولا دیتھے۔ بیاور دوسرے سربرآ وردہ لوگ کہنے لگے کہ ہم سب لوگ اس عہد نامہ ہے اپنی علیحد گی کا اظہار کرتے ہیں اس پر ابوجہل بولا اچھا بیسازش رات میں کی گئی ہے اس عہد نامہ کے بارے میں اور اس جماعت کی شان میں جنہوں نے اس عہد نامہ ہے علیحد گی ظاہر کر دی تھی اوراس میں جوعہد مذکور تھا اس کوتو ڑ دیا تھا۔ابوطالب نے مدحیہا شعار بھی کہے ہیں۔اورنجاشی بادشاہ کے متعلق بھی مدحیہ اشعار کہے ہیں ( کیونکہ وہ بھی مسلمانوں کا ہمدر دتھا)

مویٰ ابن عقبہ (صاحب مغازی) بیان کرتے ہیں کہ جب اس عہد نامہ کواللہ تعالیٰ نے اس طرح محووا ثیات کر کے خراب کر دیا تواس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ ہے باہر تشریف لے آئے اورلوگوں کے ساتھ پھر ملنے جلنے لگے۔

185

فائده

اس واقعہ کوحافظ ابن تیمیہ نے بطور آ یے کے ایک معجزہ ہونے کے نصاریٰ کے سامنے رکھا ہے کیکن ہمارے بعض علماء نے اس کو بھی مرسل کہہ کر آپ کے معجزات میں سے علیحدہ کر دیا ہے۔معلوم نہیں کہ مرسل کی حیثیت اس عالم کے نزدیک اتنی کمتر کیوں ہے جبکہ مراسل کا احکام ے باب میں جحت ہوناتشلیم کرلیا گیا ہو۔ بالخصوص حنفیہ کے نزدیک پھرمسلمہ آئمہ حدیث نے مراسل پرستفل تصانف کھی ہیں۔امام شافعی گومراسل کے منکر ہیں مگروہ بھی علی الاطلاق نہیں ان کے ہاں بھی استثناء موجود ہے ہمارے نزد یک امام زہری کی جلالت قدر اور متاخرین میں حافظ ابن تیمیٹ کااس کوفقل کردنیااس کے معتبر ہونے کے لئے کافی صانت ہے۔ بالخصوص جبکہ دوسرے طرق ہے بھی بیدوا قعد ثابت ہے۔ ابن لہیعہ کو گوضعیف کہا گیاہے مگران کے بارے میں اختلاف آراء کےعلاوہ اس درجہ ضعف کہان کا بیان ساقط الاعتبار ہوقابل شلیم ہیں۔

چلئے اگراس ایک واقعہ کوحدیث کہنے میں کوئی تامل ہوتو بہت ی احکام کی حدیثوں میں بھی ان برحدیث کا حکم لگا نامشکل ہوگا حالانکہ محدثین نے ان کو بالا تفاق اپنی مصنفات میں صرف ذکر ہی نہیں کیا بلکہ اپنا مختار بھی بنالیا ہے۔ای لئے حافظ ابن تیمیہ نے اپنی خشک مزاجی کے باوجوداس کے دلائل نبوت ہونے میں ادنیٰ سے تامل کئے بغیر دنیا کے سامنے اس کو پیش کر دیا ہے اور ان ہی کے اتباع میں اس کو اسلامی تاریخ کے عجائیات میں شار کرنے میں کوئی تامل نہیں کیا۔ جبکہ اس ایک واقعہ کوالگ رکھ کربھی ہمارے یاس آپ کے بیشار دلائل نبوت جوز بردست دشمنوں کے واسطے بھی قابل انکارنہیں موجود ہیں توان ہی انبار کے ورمیان اس کوتح ریکرد ہے میں جمار اقلم کیوں جھکے۔

ایک نو جوان کی گنتاخی برحکم و در گزر

ابوامامة كتبح بين كدا يك نو جوان رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر ہواا ور

کے لگا یا رسول الند سلی الند علیہ وسلم مجھ کو زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اس نازیبا سوال پر صحابہ نے چاروں طرف سے اس کو ڈانٹ پھٹکارشروع کردی اور خاموش خاموش کا شور پچھ گیا۔ رسول الند سلی الند علیہ وسلم نے اس سے فر مایا ذرا قریب آ جا اور آپ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس سے فر مایا بتا تو اپنی مال کے ساتھ فیعل گوارا کر سے گا؟ اس نے کہا آپ پر قربان جاؤں بخدا ہر گزنہیں 'آپ نے کہا اچھا تو پھر اور لوگ اس کو گا؟ اس نے کہا آپ پر قربان جاؤں بخدا ہر گزنہیں 'آپ نے کہا اچھا تو پھر اور لوگ اس کو اپنی ماؤں کے حق میں کیسے گوارا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی بیٹی کے متعلق کہی سوال کیا اور اس کے سب محارم کے متعلق کہی سوال کیا اور ہرا یک کے جواب میں وہ یہی کہتا رہا میری جان آپ پر قربان ہر گرنہیں۔ اور آپ سوال کیا اور ہرا یک کے جواب میں وہ یہی کہتا رہا میری جان آپ پر قربان ہر گرنہیں۔ اور آپ سوال کیا اور ہرا یک کے جواب میں وہ یہی کہتا رہا میری جان آپ پر قربان ہر گرنہیں۔ اور آپ سورکی کی ماں 'میٹی' بہن' پھو پھی اور خالہ ہوگی تو پھر اور لوگ اس کو کیسے گوارا کر سکتے ہیں۔ آپ بھر وہی کی ماں 'میٹی' بہن' پھو پھی اور خالہ ہوگی تو پھر اور لوگ اس کو کیسے گوارا کر سکتے ہیں۔ اور کی کہتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا اور بید عاکی خداوندا اس کے گناہ بخش دے اور اس کا دل پا کیزہ بناد ہے اور اس کو پاک دامن بنادے۔ بس وہ دن تھا کھا۔ (سندا ہر)

#### فائده

اس کا نام ہے نبوت آپ نے ویکھا کہ ایک طرف کس حکیمانہ انداز میں اس کونصیحت فرمائی اور دوسری طرف کیسی مستجاب دعا دی۔ اگر آپ صرف دعا پراکتفا فرمالیتے تو بیم مجز ہ موکر رہ جاتا مگر اب آپ کے بینا صحانہ کلمات ہر ذی حس کے لئے تا قیامت معجز ہ کا اثر وکھاتے رہیں گے۔ دل جاہتا ہے کہ اس مرض میں مبتلا لوگ پورے اعتقاد کے ساتھ نماز وں کے بعد یہی دعا کر کے شفایاب ہوتے رہیں۔

حضرت حمز الا کے قائل سے درگزر

امام بخاری سیدالشہد اء حضرت حمز ہ رضی اللہ عند کے واقعد آل میں وحشی قاتل حمز ہ کا بیان نقل فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ مکہ کی طرف لوٹے تو میں بھی مکہ میں مقیم ہوگیا یہاں تک كە ( فتح كمد كے بعد ) اسلام كھيل گيا كھر ميں لطائف كى جانب نكل كھڑ ا ہوا تو لوگوں نے آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف قاصدروانه کئے اور مجھ ہے کسی نے کہا تھا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی عادت مبار که بیتھی که سی قاصد کو پریشان نه کرتے۔ا تفاق ہے ایک جماعت قاصد بن کرآ ہے کی خدمت میں حاضر ہور ہی تھی اس لئے میں بھی ان ہی کے ساتھ جاشامل ہوا۔ یہاں تک کہ آ یکی خدمت میں حاضر ہو گیا جب آ یے نے مجھ کو بھی دیکھا تو فرمایا کیاوہ" وحثی" توہی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں آپ نے فرمایا کیااس بے رحمی کے ساتھ تونے ہی حمز ؓ کوشہید کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جو پچھ خبر آپ کومیری جانب سے پینچی 'سچی تحی بات تو وہی ہے آپ نے فر مایا اچھا کیا تو اتنی می بات کرسکتا ہے کہ اپنے چہرے کومیرے سامنے سے ہٹا لے (تا کہ تجھے دیکھ کرمیراغم تازہ نہ ہواور مجھ کواپنے بیارے چچا یاد نہ آئیں) یہ بیان کرتے ہیں کہ آ ہے گے اس فرمان پرشرمندہ ہوکر باہر چلا گیا اور آ پ کے سامنے نہ کھبر سکا۔ جب آپ کی و فات ہوگئی تو مسلمہ کذاب کا فتنہ شروع ہو گیا میں نے دل میں کہا کہ میں بھی اس کے مقابلے کے لئے چلوں اور شاید اس کے قبل میں کامیاب ہو کر ( کم از کم روز حشر میں تو آپ کومنہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں ) اوراس عمل ہے شاید حمز ہُ کے مل کی کچھ مکافات کرسکوں۔ چنانچہ میں نے جانچ کراس کی طرف اپنانیزہ پھینکا بس وہ مھیکاس کے سینہ سے نکل کراس کے پشت کی جانب سے نکل گیا۔ (بخاری شریف)

#### فائده

آخر میں وہ کہا کرتے تھے کہ زمانہ کفر میں اگرا یک بہترین ٹی کوئل کیا ہے تواپنے اسلامی دور میں ایک بدترین شخص کو داخل جہنم کیا ہے شایدوہ اس طرح اس ممل شرکا کچھ بدلہ ہوجائے۔



الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىٰ. اما بعد

سروردوعالم فخربی آدم آقائد دوجهال نبی عالمین امام النبیین شفیح المدنیین رحمة للعالمین محضرت سیدنا و مولا نا و شفیعنا محرصلی الله علیه واله واصحابه واز واجه و ذریانه وسلم محض نبی بی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں۔ اورختم کے معنی انتہا کردینے اور کسی چیز کو انتہا تک پہنچادینے کے ہیں۔ اس لیے خاتم النبیین کے معنی نبوت کو انتہا تک پہنچا دینے کے ہوئے اور کسی چیز کے انتہا تک پہنچ جانے کی حقیقت بیہ کہ دوہ اپنی آخری حد پر آجائے کہ اس کے بعد کوئی اور درجہ اور حد باقی نہیں درجہ اور حد باقی نہیں دہا کہ جس باقی نہد ہوئے کہ نبوت اپنی تک وہ آئے اور ایس کے اور نبوت الله جس تک وہ آئے اور ایس کے لیے حرکت کرکے آگے برا ھے۔ اس لیے نتم النبیین "کے حقیق تک وہ آئے اور ایس کے لیے حرکت کرکے آگے برا ھے۔ اس لیے نتم النبیین "کے حقیق معنی یہ نبوت اور کمالات نبوت کے تمام مراتب پورے ہوگئے اور نبوتی اپنے معنی یہ نبوت کے دائرہ میں ناملی واخلاقی کمال کا کوئی درجہ باقی رہانہ اخلاقی قدروں کا کوئی مرتبہ کہ جس کے دائرہ میں ناملی کا کوئی درجہ باقی رہانہ اخلاقی قدروں کا کوئی مرتبہ کہ جس کے لیے نبوت خاتم سے گزر کمال کا کوئی درجہ باقی رہانہ اخلاقی قدروں کا کوئی مرتبہ کہ جس کے لیے نبوت خاتم سے گزر کرتے کے بڑھے اور اس درجہ یاقدرتک پہنچے۔

خاتم النبیین وہ ہےجس پر کمالات کی انتہاء ہوگئی

اس سے داضح ہو گیا کہ ختم نبوت کے معنی قطع نبوت یاانقطاع رسالت کے نہیں کہ نبوت کی نعمت باقی نہ رہی یا اِس کا نور عالم سے زائل ہو گیا بلکہ تکمیلِ نبوت کے ہیں جس کا حاصل یہ ہوا۔ کہ خاتم النہ بین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پرتمام کمالات نبوت اپنی انتہا کو بہتے کہ کمل ہو گئے جواب تک نہ ہوئے تھے اور اب جو نبوت اپنی نہیں رہی ، نہ یہ کہ نبوت و نیا ہے منقطع ہو کامِل نبوت کے بعد کی ٹی نبوت کی ضرورت باتی نہیں رہی ، نہ یہ کہ نبوت و نیا ہے منقطع ہو گئی اور چھین لی گئی ، معاذ اللہ اس کا قدرتی ثمرہ یہ نکلتا ہے کہ نبوت جب سے شروع ہوئی اور جن کمالات کو لے کر شروع ہوئی اور آ خرکار جس حد پر آ کررکی اور ختم ہوئی ایس کے اوّل سے لے کر آ خرتک جس قدر بھی کمالات انبوت اور نیا میں وقتا فو قتا آئے اور طبقہ انبیاء میں سے کے کر آ خرتک جس قدر بھی کمالات انبوت او نیا میں آ کر جمع ہوگئے۔ جو خاتم سے پہلے ایس سے کئی کو ملے وہ سب کے سب خاتم النبیان میں آ کر جمع ہوگئے۔ جو خاتم سے پہلے ایس کمال جامعیت کے ساتھ کی میں جمع نہیں ہوئے تھے ور نہ جہاں بھی یہ اجتماع ہوتا و ہیں پر نبوت ختم ہو جاتی اور آ گے بڑھ کر یہاں تک نہ پہنچتی ۔ اسلیے '' خاتم النبیین'' کا جامع علوم نبوت جامع اخلاقی نبوت جامع احوالی نبوت اور جامع جمیع شقونِ نبوت ہونا ضرور کی تھمرا جو خرخاتم کے لیے نبیس ہو سکتا تھا ور نہ وہی خاتم بن جاتا۔

خاتم النبيين كى شريعت

اور ظاہرے کہ جب ان ہی کمالات علم وعمل پرشریعتوں کی بنیاد ہے جواپی انتہائی حدود کے ساتھ خاتم انبیین میں جمع ہوکرا ہے آخری کنارہ پر بننج گئے جن کا کوئی درجہ باقی ندر ہا کہ اسے پہنچانے کے لیے خداکا کوئی اور نبی آئے تو اِس کا صاف مطلب بید نکلا کہ شریعت اور دیں بھی آ کر خاتم پرختم یعنی کمل ہوگیا اور شریعت ودین کا بھی کوئی بھیل طلب حصہ باقی نہیں رہا کہ اے پہنچانے اور مکمل کرنے کے لیے کسی اور نبی کودنیا میں بھیجا جائے۔ اِس لیے خاتم النہ بین کے لیے خاتم الا دیان اور خاتم الکتب یا بالفاظ دیگر کامل الشریعت کامل النہ بین اور کامل الکتاب ہونا بھی ضروری اور قدرتی نکلا۔ ورنہ ختم نبوت کے کوئی معنی ہی نہیں ہوسکے تھے اور ظاہر ہے کہ کامل ہی ناقص کے لیے ناتخ بن سکتا ہے نہ کہ برعکس۔ اسلیے شریعت محمدی بوجہ اپنے انتہائی کمال اور نا قابل تغیر ہونے کے سابقہ شرائع کومنسوخ کرنے کی حقد المحمدری بوجہ اپنے انتہائی کمال اور نا قابل تغیر ہونے کے سابقہ شرائع کومنسوخ کرنے کی حقد المحمدری ہوتا ہے۔ اسلیے اس شریعت کا آخر میں آنا ور اِس کے لانے والے کاسب کے آخر میں معوث ہونا اسلیے اس شریعت کا آخر میں آنا ور اِس کے لانے والے کاسب کے آخر میں معوث ہونا اسلیے اس شریعت کا آخر میں آنا ور اِس کے لانے والے کاسب کے آخر میں معوث ہونا ہوں وہ وہ وہ وہ کا سب کے آخر میں آنا ور اِس کے لانے والے کاسب کے آخر میں معوث ہونا ہوں اسلیے اس شریعت کا آخر میں آنا ور اِس کے لانے والے کاسب کے آخر میں معوث ہونا ہوں اسلیے اس شریعت کا آخر میں آنا ور اِس کے لانے والے کاسب کے آخر میں معوث ہونا

بھی ضروری تھا۔ اِس لیے خاتم النبین ہونے کے ساتھ آخرالنبین بھی ثابت ہوئے کہ آپ کا زمانہ سارے انبیاء کے زمانوں کے بعد میں ہو۔ کیونکہ آخری عدالت جوابتدائی عدالت کے فیصلوں کومنسوخ کرتی ہے آخر ہی میں رکھی جاتی ہے۔

# آپ ممالات بشری کے منتہا بھی ہیں اور مبداء بھی

مچرساتھ ہی جب کہ خاتم النہین کے معنی منتہائے کمالات نبوت کے ہوئے کہ آپ ہی یرآ کر ہر کمال ختم ہوجا تا ہے تو بدایک طبعی اصول ہے کہ جو وصف کسی پرختم ہوتا ہے اس سے شروع بھی ہوتا ہے جو کسی چیز کامنتہا ہوتا ہے وہی اِس کا مبدا بھی ہوتا ہے اور جو کسی شے کے حق میں خاتم لعنی مکمل ہوتا ہے۔ وہی اِس کے حق میں فاتح اور سرچشمہ بھی ہوتا ہے ہم سورج کو کہیں کہ وہ خاتم الانوار ہے جس پرنور کے تمام مراتب ختم ہو جاتے ہیں تو قدر تأ ای کو سر چشمہ انوار بھی ماننا پڑیگا کہ نور کا آغاز اور پھیلاؤ بھی اس سے ہوا ہے اور جہاں بھی نوراور روشنی کی کوئی جھلک ہے وہ اسی کی ہےاورای کے فیض لیے ہے اِس لیے روشنی کے حق میں سورج کو خاتم کہد کر فاتح بھی کہنا پڑے گا یا جیسے کسی بستی کے واٹر ورکس کو ہم خاتم المیاہ (یا نیوں کی آخری حد) کہیں جس پرشہر کے سارے نلوں اور ٹینکیوں کے پانی کی انتہا ہوجاتی ہے تو اسی کوان یا نیوں کا سرچشمہ بھی ماننا پڑے گا کہ یانی چلا بھی یہبیں سے ہے جونلوں اور ٹینکیوں میں یانی آیااورجس براسکاگ کوبھی یانی ملاوہ اسی کے فیض سے ملاجیسے ہم حضرت آ دم علیہ السلام کوخاتم الآ با کہیں کہ باپ ہونے کا وصف ان پر جا کرختم ہوجا تا ہے کہ ان کے بعد کوئی اور باپنہیں نکاتا بلکہ سب بایوں کے باپ ہونے کی آخری حدسلسلہ وار پہنچ کر حضرت آ دم علیہ السلام پرختم ہو جاتی ہے تو قدرتی طور پروہی فاشح الآ بابھی ثابت ہوتے ہیں کہ باپ ہونے کی ابتدابھی ان ہی ہے ہو۔اگروہ باپ نہ بنتے تو کسی کوبھی باپ بنتانہ آتا۔ یا جیے ہم حق تعالیٰ شانہ کو خاتم الوجود جانتے ہیں کہ ہر موجود کے وجود کی انتہا ای پر ہوتی ہے تو اصول مذکورہ کی رو ہے وہی ذات واجب الوجودان وجودوں کا سرچشمہاورمبدا بھی ثابت ہوتی ہے کہ جے بھی وجود کا کوئی حصہ ملاوہ ای ذات اقدیں کا فیض اور طفیل ہے۔ پس وجود کے حق میں ذاتِ خداوندی ہی اوّل وآ خراور مبداومنتہا ثابت ہوتی ہے۔ٹھیک اسی طرح

جب کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا'' خاتم النہیں'' ہونا دلائل قطعیہ ہے ثابت ہوا۔
اوراس کے معنی بھی واضح ہوگئے کہ نبوت اور کمالات نبوت آپ پر پہنچ کرختم ہو گئے اور آپ
ہی کمالات علم وعمل کے منتہا ہوتے تو اصول ندکورہ کی روسے آپ ہی کوان کمالات بشری کا
مبداء اور سرچشمہ بھی ماننا پڑے گا کہ آپ ہی سے ان کمالات کا افتتاح اور آغاز بھی ہوا اور
جے بھی نبوت یا کمالات نبوت کا کوئی کرشمہ ملاوہ آپ ہی کے واسطہ اور فیض سے ملا ہے۔

آ پ علیہ کی نبوت اصلی ہے اور باقی انبیاء کی بالواسطہ ہے

پس جیسے آ دم کی افات اوّل بھی تھی اور وہی لوٹ پھر کر آخری بھی ثابت ہوتی تھی۔ ساتھ ہی اصلی اور بلاواسط بھی تھی۔ بقیہ سب باپوں کی ابوت ان کے واسط اور فیض ہے تھی۔ ایسے ہی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اوّل بھی ہوئی اور لوٹ کر پھر آخری بھی اور ساتھ ہی اصلی اور بلاواسط بھی ہے کہ بقیہ سب انبیاء کی نبوتیں آپ کے واسط اور فیض ہے ہیں۔ پس جیسے فلاسفہ کے یہاں ہرنوع کا ایک رب النوع مانا گیا ہے جواس نوع کے لیے نقط فیض ہوتا ہے۔ ایسے ہی نبوت کی مقد س نوع کا انقط فیض اور جو ہرفر دحضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باہر کات ہے۔ ایس لیے آپ کی نبوت اصلی ہے اور دوسرے انبیاء کی نبوت بواسطہ خاتم النبیاء کی نبوت اواسطہ خاتم النبیاء کی نبوت اواسطہ خاتم النبیاء کی نبوت بواسطہ خاتم النبیاء کی نبوت ہو یا جگا ہو یا اجتما کا امویا مقام کا ، وہ اوّلاً آپ ہیں ہوگا اور آپ کے واسط سے دوسروں کو پہنچ گا۔ اِس لیے اصولِ ندکورہ کی رو دوسر آپ پر رکی اور منتہی ہوئی تو آپ بھی ہوں اور شروع بھی ہوئی ، اسلیے آپ نبوت آپ بھی ہیں اور شروع بھی ہوئی ، اسلیے آپ نبوت آپ بھی ہیں۔ چنا نیے جہاں آپ نے ایسے آپ کو خاتم النبیین فرمایا کہ:۔

اني عبد الله و خاتم النبيين

میں اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین ہوں۔ (البہتی والی کم عن عرباض بن ساریہ)

اور جہاں آپ نے نبوت کوا یک قصر سے تشبیہ دے کراپنے کو اِس کی آخری اینٹ بتایا جس پراس عظیم الشان قصر کی تکمیل ہوگئی۔ فانا سددت موضع اللبنة و ختم بي البينات و ختم بي الرسل (كنزامال)

آپس میں نے ہی (قصرِ نبوت کی آخری) اینٹ کی جگہ کو پر کیا اور مجھ ہی پریہ قصر کمل کردیا گیا اور مجھ ہی پر رسول ختم کردیئے گئے کہ میرے بعداب کوئی رسول آنے والانہیں۔ وہیں آپ نے اپنے کوقصرِ نبوت کی اولین خشت اور سب سے پہلی اینٹ بھی بتایا۔ فرمایا: کنت نبیا و الادم بین الووح و الجسد

میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آ دم ابھی روح وبدن ہی درمیان ہی میں تھے۔

یعنی ان میں ابھی روح بھی نہیں پھوئی گئی تھی کہ میں نبی بنا دیا گیا تھا۔ جس سے واضح

ہے کہ آ پ خاتم ہونے کے ساتھ ساتھ فاتح بھی تھے۔ اوّل بھی تھے اور آ خربھی۔ چنانچہ
ایک روایت میں اِس فاتحیت اور خاتمیت کوایک جگہ جمع فرماتے ہوئے ارشادہوا (جوحدیث
قادہ کاایک ٹکڑ ہے) کہ:۔

جعلني فاتحأ و خاتماً

اور مجھےاللّٰد نے فاتح بھی بنایا اور خاتم بھی۔ (خصائص کبریٰ ۱۹۷/۳۳۰)

پھر چونکہ خاتم ہونے کے لیے اوّل و آخر ہونا بھی لا زم تھا تو حدیثِ ذیل میں اسے بھی واضح فرمادیا گیااور آدم علیہ السلام کوحضور کا نور دکھلاتے ہوئے بطور تعارف کہا گیا کہ:۔

هذا ابنك احمد هو الاول و الاخو (كزاممال)

یتمہارابیٹااحمہ جو(نبوت میں)اوّل بھی ہےاورآ خربھی ہے۔

پھرحدیث ابی ہریرہ میں اِس اولیت و آخریت جیسی اضداد کے جمع ہونے کی نوعیت پر روشنی ڈالی گئی کہ:۔

کنت اول النبیین فی المخلق و آخر هم فی البعث (ابونعیم فی الدلائل) میں نبیوں میں سب سے پہلا ہوں بلحاظ پیدائش کے اور سب سے پچھلا ہوں بلحاظ ثت کے۔

إس ليحقيقي طور برآپ كي امتيازي شان محض نبوت نہيں ۔ بلكه ' دختم نبوت' ثابت

ہوتی ہے جس سے آپ کے لیے بیفاتی وخاتم اوراول وآخر ہونا ٹابت ہوااور آپ سارے طبقہ انبیاء میں ممتاز اور فائق نمایاں ہوئے اور ظاہر ہے کہ جب نبوت ہی سارے بشری کمالات کا سرچشمہ ہے اورای لیے سارے انبیاء میہم السلام سارے ہی کمالات بشری کے جامع ہوئے ہیں تو قدرتی طور پر'' خاتم نبوت'' کے لیے صرف جامع کمالات ہونا کافی نہیں جگہ خاتم کمالات ہونا کجی ضروری ہے یعنی آپ کا ہر کمال انتہائی کمال کا نقطہ ہونا جاہے۔ ورنہ ختم نبوت کے کوئی معنی ظاہر نہیں ہو سکتے۔

# تمام انبیاء کے کمالات آپ میں علی وجہ الاتم موجود تھے

اندریں صورت جہاں یہ ماناپڑے گا کہ جو کمال بھی کسی نبی میں تھا۔ وہ بلاشبہ آپ میں بھی تھا وہیں یہ بھی مانناپڑے گا کہ آپ میں وہ کمال سب سے پہلے تھا اور سب سے بڑھ چڑھ کر تھا اور امتیاز وفضیلت کی انتہائی شان لیے ہوئے تھا اور یہ کہ وہ کمال آپ میں اصلی تھا اور اور وں میں آپ کے واسطہ سے تھا۔ پس آپ جامع کمالات ہی نہیں بلکہ خاتم کمالات ہی نہیں اور خاتم کمالات ہی نہیں فاتح کمالات ہی نہیں اور خاتم کمالات اور فاتح کمالات ہی نہیں فاتح کمالات ہی نہیں بلکہ اعلیٰ الکمالات اور افضل الکمالات فابت ہی نہیں بلکہ منتہائے کمالات اور منتہائے کمالات ہی نہیں بلکہ اعلیٰ الکمالات اور افضل الکمالات فابت ہی نہیں بلکہ منتہائے کمالات اور منتہائے کمالات ہی نہیں بلکہ اعلیٰ الکمالات اور افضل الکمالات خابت ہوئے کہ آپ میں کمال ہی نہیں بلکہ کمال کا آخری اور انتہائی نقطہ ہے جس کے فیض سے اسے اسے اسے اسے الکے اور پچھلے باکمال ہے۔

عقلی طور پر اِس کی وجہ یہ ہے کہ جس پرعنایت از لی سب سے پہلے اور بلاواسط متوجہ ہوئی۔ وہ جس درجہ کا اثر اِس سے قبول کریگا یقینا ٹانوی درجہ میں اور بالواسط فیض پانے والے اس درجہ کا اثر نہیں لے سکتے۔ پس اوّل مخلوق یعنی اوّل ماخلق اللہ نوری کا مصداق ، نور اللہ کا جونقش کا مل اپنی اِستعداد کا مل سے قبول کرسکتا ہے۔ اِس کی توقع بالواسط اور ثانوی نقوش سے اثر لینے والوں سے نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ آپ کی سیرت مبار کہ پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح سامنے آ جاتی ہے کہ جو کمالات انبیاء سابقین کو الگ الگ دیئے گئے وہ سب کے سب استھے کر کے اور ساتھ ہی ایٹ انتہائی اور فائق مقام کے ساتھ آپ کو عطا کئے گئے اور جو آپ میں مخصوص کمالات ہیں وہ الگ ہیں۔

يتتر النظايظ

حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچه خوبال جمه دراند تو تنها داری چنانچه ذیل کی چندمثالول سے جوشانِ خاتمیت کی ہزاروں امتیازی خصوصیات میں سے چند کی ایک اجمالی فہرست اور سیرت خاتم الانبیاء کے بے شار ممتاز اور خصوصی مقامات میں سے چند کی موٹی موٹی سرخیاں ہیں۔ اِس حقیقت کا انداز ہ لگایا جا سکے گا کہ اولین و آخرین میں سے جس با کمال کو جو کمال دیا گیا اِس کمال کا انتہائی نقط حضور کو عطافر مایا گیا، اپنی ہرجہتی حیثیت سے ممتاز و فاکق اور افضل تو ہے۔ مثلاً

باقى انبياء ہيں،آپ خاتم الانبياء ہيں

(۱) اگراورانبیاء نی بین تو آپ خاتم النبین بین 'مما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین (القرآن اکلیم)

ترجمہ: نہیں تھے محمصلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں ہے کسی کے باپ کیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین تھے۔

اورحدیث المان کا حصر فیل که ان کنت اصطفیت آدم فقد ختمت بک الانبیاء و ما خلقت خلقا اکرم منک علی (نصائص کرن۲/۱۹۳)

ترجمہ:۔اورارشادحدیث کہ جریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا پروردگار فرما تاہے کہ (اگر میں نے آ دم کوصفی اللہ کا خطاب دیا ہے تو آپ پر تمام انبیاء کوختم کر کے آپ کو خاتم انبیین کا خطاب دیا ہے ) اور میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدائبیں کہ جو مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہو۔

باقی اقوام کے نبی ہیں آپ نبی الانبیاء ہیں

(۲) اگر اور انبیاء کی نبوتیں مرجع اقوام وملل ہیں تو آپ کی نبوت اس کی ساتھ ساتھ مرجع انبیاء ورسل بھی ہے۔

واذ الحدد الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتو منن به و لتنصرنه «القرآن الحكيم» ترجمہ:۔اور یادکروکہ جب اللہ نے نبیوں سے عہدلیا کہ جو پھے میں نے تم کودیا۔کتاب مویا حکمت، پھر آ و سے تہمارے پاس کوئی رسول کہ بچاہتا و سے تہماری پاس والی کتاب کوتو اِس پرایمان لاؤ گے اور اِسکی مددکرو گے بید دبلا واسطہ ہوگی اگر کوئی رسول دورہ محمدی کو پا جا ئیں جیسے عیسے علیہ السلام آ ب ہی کی نبوت کے دورہ میں آ سان سے اتر ینگے اور اتباع محمدی کرینگے) یا بواسطہ م واقوام ہوگی اگر خودرسول دورہ محمدی نہ پائیں جیسے تمام انبیاء سابقین جودورہ محمدی نہ پائیں جیسے تمام انبیاء سابقین جودورہ محمدی نہ پائیں جیسے تمام انبیاء سابقین بودورہ محمدی نہ پائیں جیسے تمام انبیاء سابقین

#### باقى عابد بين آپ امام العابدين بين

(۳) اگراورانبیاء عابد ہیں تو آپ کوان عابدین کا امام بنایا گیا۔ شم دخسلت بیت المقدس فجمع لی الانبیاء فقد منی جبویل حتیٰ امتھم(نائی من انس) ترجمہ:۔شب معران کے واقعہ کا کھڑا ہے کہ پھر میں وافل ہوا بت المقدس میں اور

ترجمہ:۔شب معران کے داقعہ کا مکڑا ہے کہ پھر میں داخل ہوا بیت المقدی میں اور ، میرے لیے تمام انبیاء کوجمع کیا گیا۔ تو مجھے جرائیل نے آگے بڑھایا یہاں تک میں نے تمام انبیاء کی امامت کی۔

### باقی ظہور کے بعد نبی ہیں آپ وجود سے پہلے نبی ہیں

(۳) اگراورانبیاءای ظہور کے دفت نبی ہوئی تو آپ اپنے وجود ہی کے دفت سے نبی تھے جو تخلیق آدم کی تکمیل سے بھی قبل کازمانہ ہے۔ محت نبیا و ادم بین الروح و المجسد (منداحم) تخلیق آدم کی تکمیل سے بھی قبل کازمانہ ہے۔ محت نبیا و ادم بین الروح و المجسد (منداحم) ترجمہ:۔ میں نبی تھا اور آدم ابھی تک روح اور بدن کے درمیان ہی تھے (یعنی ان کی تخلیق ابھی مکمل نہ ہوئی تھی۔)

### باقیوں کی نبوت حادث تھی آپ کی قدیم ہے

(۵) اگراوروں کی نبوت حادث تھی تو حضور کی نبوت عالم خلق میں قدیم تھی۔ قال ابو ھریرہ متی و جبت لک النبوہ؟ قال بین حلق آدم و نفخ الروح فیه. (مسندرک حاکم و بیھٹی و ابو نعیم) ترجمہ ۔ ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟

يتت النظالية

آپ نے فرمایا۔ آدم کی پیدائش اور ان میں روح آنے کے درمیان میں۔ باقی انبیاء کا کنات مصے آپ سبب تخلیق کا کنات ہیں

(۲) اگراورا نبیاءاورساری کا ئنات مخلوق ہیں تو آپ مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ سبب تخلیق کا ئنات بھی ہیں۔

فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار ( متدرك)

ترجمه: \_اگرمحدٌ نه مون ( یعنی میں انہیں پیدا نه کروں ) تو نه آ دم کو پیدا کرتا نه جنت و نارکو \_

باقى مُقرب تصفة آپُ اولُّ المقر بين ہيں

(2) اگرعهدالست میں اور انبیاء مع تمام اولاد کے بلی کے ساتھ مقر تھے تو حضور اول المقر بین تھے جنہوں نے سب سے پہلے بلی کہا اور بلی کہنے کی سب کوراہ دکھلائی۔ کان محمد صلی الله علیه وسلم اول من قال بلی و لذلک صاریتقدم الانبیاء وهو آخر من بعث (خصائص کبری)

ترجمہ: محمصلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے (عہدالست کے وقت) بلیٰ فرمایا۔ای لیے آپتمام انبیاء پر مقدم ہو گئے درحالیکہ آپ سب کے آخر میں بھیجے گئے ہیں۔ ہے اول المبعو ثنین ہوں گئے

(۸) اگرروز قیامت اورانبیاء قبرول ہے مبعوث ہونگے تو آپ اول المبعوثین ہوں گے۔

انا اول من تنشق عنه الارض (منداحم عن ابن عباس) ترجمہ: میں سب سے پہلا ہوں گا کہ زمین اِس کے لیے شق ہوگی بعنی قبر سے سب سے پہلے میں اٹھونگا۔

آپ کوسب سے پہلے بلایا جائے گا

(٩) اگراورانبیاء ابھی عرصاتِ قیامت ہی میں ہو نگے تو آپ کوسب سے پہلے پکار بھی

لیاجائےگا۔کہ متمام محمود پر پہنچ کراللہ کی منتخب حمد و ثنا کریں۔فیسکون اول من یدعیٰ محمد صلی اللہ علیہ و سلم فذا لک قولہ تعالیٰ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاماً محمود ا (مند برزار و یہ قی)

ترجمہ: پس جنہیں (میدانِ محشر میں) سب سے پہلے پکاراجائے گا۔ (کہ مقام محمود پر آ جائیں اور حمد وثنا کریں۔ وہ محمصلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہی معنی ہیں اللہ کے اِس قول کے کہ قریب ہے بھیجے گا آپ کوآپ کارب مقام محمود پر۔

### آپ قیامت میں سب سے پہلے ساجد ہوں گے

(۱۰) اگراورانبیاءکوروز قیامت ہنوز سجدہ کی جرات نہ ہوگی تو آپ سب سے پہلے ہوں گے جنہیں سجدہ کی اجازت دی جائے گی۔انا اوّل من یو ذن له بالسجو دیوم القیمة (منداح من الی الدرداء)

ترجمہ:۔میںسب سے پہلا ہونگا۔ جے قیامت کے دن سجدہ کی اجازت دیجائیگی۔

# آپ سب سے پہلے سجدہ سے سراٹھائیں گے

(اا) اگراورانبیاء اجازت عامہ کے بعد ہنوز تجدہ ہی میں ہوں گے تو آپ کوسب سے اول تجدہ نوز تجدہ ہی میں ہوں گے تو آ اول تجدہ سے سراٹھانے کی اجازت دے دی جائیگی انسا اول من یو فع رأسه فانظر المی ہین یدی . (منداحمُن ابی الدرداء)

وفی مسلم: فیقال یا محمد ادفع رأسک سل تعط واشفع تشفع ترجمہ: میں سب سے پہلے مجدہ سے سراٹھاؤں گااورا پنے سامنے نظر کروں گا۔ (جب کہ سب کی نگاہیں نیجی ہوں گی) کہا جائے گا۔محمد! سراٹھاؤ جو مانگو گے دیا جائے گا (جس کی شفاعت کرو گے قبول کی جائیگی۔

# آ پُاول الشافعين واول المشفعين ہوں گے

(۱۲) اگراورانبیاءروز قیامت شافع اورمشفع ہوں گےتو آپاؤل شافع اوراول مشفع ہوں گے۔انا اوّل شافع و اول مشفع (ابونعیم فی الحلیہ عن جابر) ترجمہ:۔میں سب سے پہلاشافع اور سب سے پہلامشفع ہونگا (جس کی شفاعت قبول کی جائیگی)

### آ پے گوشفاعت کبریٰ ملے گی

(۱۳) اگراورانبیاء کوشفاعت صغری یعنی اپنی اپنی تو موں کی شفاعت دی جائے گی تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کوشفاعت کری یعنی تمام اقوام دنیا کی شفاعت دی جائے گی۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کوشفاعت کری یعنی تمام اقوام دنیا کی شفاعت دی جائے گی۔ اذھبوا الی محمد فیساتون فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم النبیین غفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تا خر فاشفع لنا الی ربک الحدیث رمسند احمد عن ابی مربرہ)

ترجمہ: شفاعت کے سلسلہ میں اس حدیث طویل میں ہے کہ جب اولین و آخرین کی سرگردانی پر اور طلب شفاعت پر سارے انبیاء جواب دیں گے کہ ہم اِس میدان میں نہیں بڑھ سکتے اور لوگ آدم سے لے کرتمام انبیاء ورسل تک سلسلہ وار شفاعت سے عذر سفتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پنچیں گے اور طالب شفاعت ہو نگے تو فرما کیں گے کہ جاو محصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آدم کی ساری اولاد آپے پاس حاضر ہوگی اور عرض کرے گی کہ اے محمد! آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الا نبیاء ہیں (گویا آج سارے عالم کو رسالت محمدی اور ختم نبوت کا افر ارکر ناپڑیگا) آپی اگلی اور پچھلی لغزشیں سب پہلے ہی معاف کردی گئی ہیں (یعنی آپے لیے اِس عذر کا موقع نہیں جو ہرنی نے کیا کہ میرے اوپر فلاں لغزش کا بوجھ ہے میں شفاعت نہیں کرسکتا کہیں مجھ سے ہی باز پرس نہ ہونے گئے اِس لیے لغزش کا بوجھ ہے میں شفاعت نہیں کرسکتا کہیں جھ سے ہی باز پرس نہ ہونے گئے اِس لیے آپ پروردگار سے ہماری شفاعت فرما کیں تو آپ اسے بلا جھجک اور بلا معذرت کے قبول قرالیں گے اور شفاعت کرئی کریں گے۔

### آپشفاعتِ عامه کامقام سنجالیں گے

(۱۱س) اگرانبیاء قیامت کی ہولنا کی کے سبب شفاعت ہے بیخے کی کوشش کریں گے اور لست لھا میں شفاعت کا اہل نہیں ہوں ) کہدکر پیچھے ہٹ جا کیں گے

تو حضور کے دعوے کے ساتھ انسا لھا (میں اس کا اہل ہوں) کہہ کرآ گے بڑھیں گے اور شفاعت عامہ کامقام سنجال لیں گے (مصنف ابن الی شیبۂ ٹنسلمان) ترجمہ:۔ اِس روایت کی بھی وہی تفصیل ہے جو ۱۳ میں گزری۔

آپ سب سے پہلے پلصر اطاعبور کریں گے

( الماب) اگراورانبیاء ابھی میدان حشر میں ہوں گے تو آپ سب سے پہلے ہونگے جو بل صراط کوعبور بھی کرجائیں گے

یضوب جسو جھنم فاکون اول من یجیز (بخاری مسلم عن ابی ہریرہ) ترجمہ: جہنم پر بل تان دیا جائے گا توسب سے پہلے اسے عبور کرنے والا میں ہوں گا۔

آ پ سب سے پہلے جنت کا درواز ہ کھٹکھٹا نیں گے (۱۵)اگراورانبیاءاوراولین وآخرین ہنوز پیش درواز ۂ جنت ہی ہوں گے تو آپ سب

ے پہلے ہوں گے جودرواز ہ جنت کھنکھٹا کیں گے۔انا اوّل من یقوع باب الجنه (ایونیم من ابوہررو)

ترجمہ: میں سب سے پہلے درواز ہ جنت کھٹکھٹاؤں گا۔

آپ کے لئے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلے گا

(۱۲) اگراورانبیاءاوراقوام انبیاء بنوز داخلہ جنت کی اجازت ہی کے مرحلہ پر ہوں گے تو آپ کے مرحلہ پر ہوں گے تو آپ کے لیے سب سے پہلے دروازہ جنت کھول بھی دیا جائے گا۔انیا اول من تفتع له ابواب الجنه (ابونعیم وابن عسا کئن حذیفہ)

ترجمہ: میرے لئے سب سے پہلے دروازہ جنت کھولا جائے گا۔

آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے

(۱۷) اگراورانبیاء باب جنت کھلنے پرابھی داخلہ کے آرزومند ہی ہوں گے تو آپ سب سے پہلے اول جنت میں داخل ہوجائیں گے۔وان اول من ید حسل البعنہ یوم

القيامه والفخر (بيهقى وابوتعيم عن الس)

ترجمہ:۔روزِ قیامت میں ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ مگر فخر سے نہیں کہتا۔ '' سے کواولین وآخرین کے علوم عطا ہوئے

(۱۸)اگراورانبیاءکوعلوم خاصه عطاموئے تو ایک علم اولین و آخرین دیا گیا۔

اوتيت علم الاولين والآخرين (خصائص كريّ ٢/٨٥)

ترجمہ:۔ مجھے علم اولین و آخرین دیا گیاہے جوالگ الگ انبیاء کودیا گیا تھا جیسے آدم کوعلم اساء، پوسٹ کوعلم تعبیر خواب، سلیمان کوعلم منطق الطیر خصر کوعلم لدنی بیسٹ کو حکمت وغیرہ۔

آپ كوځلقِ عظيم عطاموا

(19) اگراورانبیاء کوخلق حسن عطا ہوا۔ حسن کے معنی معاملات میں صدود سے نہ گزرنے کے ہیں اورخلق کریم عطاء جس کے معنی عفومسامحہ کے ہیں تو آپ کوخلق عظیم دیا گیا جس کے معنی دوسروں کی تعدی پر نہ صرف ان سے درگزر کرنے اور معاف کر دینے کے ہیں بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنے اور حسن سلوک سے پیش آنے کے ہیں جو تمام محاس اخلاق اور مکارم اخلاق دونوں کا جامع ہے۔ و انک لعلیٰ حلق عظیم (القران انکیم)

ترجمہ: خلق حن یہ ہے کہ ظلم کرنے والے سے اپنا حق پورا پورا لیا جائے۔ چھوڑا نہ جائے مگر عدل وانصاف جس میں کوئی تعدّی اور زیادتی نہ ہو۔ یہ مساوات ہے اور خلاف رحمت نہیں۔ خلق کر یم یہ ہے کہ ظلم سے درگز رکر کے اپنا حق معاف کر دیا جائے یہ کریم النفس ہے اور فی الجملہ رحمت بھی ہے کہ اگر دیا نہیں تو لیا بھی نہیں اور خلق عظیم یہ ہے کہ ظالم سے نہ صرف اپنے حق کی اوائیگی معاف کر دی جائے بلکہ او پر سے اس کے ساتھ سلوک واحسان بھی کیا جائے جب کہ وہ حق تلفی کر رہا ہو۔ اِس خلق کی روح غلبہ رحمت وشفقت اور کمال ایٹار ہے ای کوفر مایا کہ اے نبی! آ سے خلق عظیم پر ہیں۔

آ پشمتبوع الانبياء ہيں

(٢٠) اگراورانبیا متبوع امم اقوام تھے تو حضور متبوع انبیاء ورسل تھے۔ لیو کے ان

موسىٰ حيا ما وسعه الاتباعي (مظَّلُوة)

ترجمہ:۔اگرمویٰ آج زندہ ہوتے توانہیں بھی میرےا تباع کے سوا جارہ کارنہ تھا۔ '' ہے کونا سخ سکتاب ملی آپ کونا سخ سکتاب ملی

(٢١) اگراورانبياء كوقابل ننخ كتابين ملين تو آپ كوناسخ كتاب عطاموكي \_

ان عمراتی النبی صلی الله علیه وسلم نبسخة من التوارة فقال یا رسول هذه نسخة من التوراة. فسکت. فجعل یقرأو وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم یتغیر فقال ابوبکر ٹکلتک الثواکل ما تری ما بوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ فنظر عمرا لی وجه رسول الله علیه وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسول الله علیه وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله وغضب الله صلی الله علیه وسلم والذی نفس محمد بیده لو بدالکم موسی فاتبعتموه و ترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیًا و اد کی نبه ته لاتیعنی دوره عن حالی

ا**درک نبوتی لاتبعنی** (دارمی عن جابر) زح من حضرت عمرتورات کلاکه نسخ حضور کراس کراس کرار کراوع عش کرا

ترجمہ: حضرت عمرتورات کا ایک نسخ حضور کے پاس لے آئے اور عرض کیا کہ بیتورات ہے۔
آپ خاموق رہے تو انہوں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا اور آپ کا چہرہ مبارک غصہ سے متغیرہ ونا شروع ہوگیا توصدیق اکبڑنے حضرت عمر گومتنہ کرتے ہوئے فرمایا تجھے گم کر دیں گم کرنے والیاں کیا چہرہ نبوی کا اثر تہہیں نظر نہیں آ رہاہے؟ تب حضرت عمر نے چہرہ اقدی کو دیکھا اور دہل گئے بورا زبان پرجاری ہوگیا) میں بناہ مانگا ہوں اللہ کے خضب سے اور اس کے رسول کے خضب ہم راضی ہوئے اللہ سے بلحاظ دین ہونے کے اور راضی ہوئے اسلام سے بلحاظ دین ہونے کے اور راضی ہوئے اسلام سے بلحاظ دین ہونے کے اور راضی ہوئے اسلام سے بلحاظ دین ہونے کے اور راضی ہوئے اسلام سے بلحاظ دین ہونے کے اور راضی ہوئے اسلام سے بلحاظ دین ہونے کے اور راضی ہوئے اسلام سے بلحاظ دین ہوئے مایا وہم میں میری جان ہے۔ اگر آج تمہارے پاس موئی آ جا کیں اور تم جمیل خور مایا ہوئے کے اور اگر آج موئی زندہ ہو موٹے کران کا اجباع کرنے کو یالیس تو وہ یقینا میر اس سے ہوئے کے اور اگر آج موئی زندہ ہو کر آ جا کیں اور میری نبوت کو یالیس تو وہ یقینا میر اس اجا کریں گے۔

#### آپ کو کمال دین عطاموا

(۲۲) اگراورانبیاءکودین عطاکیا گیا تو آپ کو کمال دین دیا گیا جس میں نہ کی کی مخبائش ہے نہ زیادتی کی۔

اليوم اكملت لكم دينكم (الرآن اكليم)

ترجمہ:۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا (جس میں نہاب کی کی گنجائش ہے، نہ زیادتی کی )۔

(۲۳) اگراورانبیاء کو بنگامی دین دیئے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ و کم کودوامی دین عطاکیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا (القرآن الحکیم)

ترجمہ:۔ آج کے دن میں نے دین کو کامل کر دیا (جس میں کوئی کی نہیں رہی تو کسی نے دین کی ضرورت نہیں رہی ہونا ظاہر ہے اور دین کی ضرورت نہیں رہی ہیں وہ منسوخ ہو گیا جس سے اِس دین کا دوا می ہونا ظاہر ہے اور پہلے ادیان میں کی تھی جس کی اِس دین سے تھیل ہوئی تو پچھلے کسی ناتمام دین کی اب حاجت نہیں رہی ہیں وہ منسوخ ہو گیا جس سے اس کا ہنگامی ہونا ظاہر ہے۔)

### آ پ صلى الله عليه وسلم كوغلبه دين عطاموا

(۲۴) اگراورانبیاءکودین عطامواتو آپ کوغلبددین عطا کیا گیا۔

هو الذي ارسل رسولة بالهدئ و دين الحق ليظهرة على الدين كله

(القرآن الحكيم)

ترجمہ:۔ وہی ذات ہے جس نے اپنارسول بھیجا ہدایت و دین دے کرتا کہاہے تمام دینوں پرغالب کردے۔

### آپ کے دین میں تجدیدر کھی گئی

(۲۵) اگراورانبیاء کے دین میں تحریف وتبدیل راہ پاگئی جس ہے وہ ختم ہو گئے تو آپ کے دین میل تجدیدر کھی گئی جس سے وہ قیامت تک تازہ بہتازہ ہوکر دواماً ہاتی رہے گا۔ ان الله یبعث لهذه الامة علی راس کل ماة سنه من یجد لها دینها (مشکوة) ترجمہ: بلاشبرالله تعالے اٹھا تارہے گا اِس امت کیلئے وہ لوگ جو ہرصدی کے سرے پر دین کوتازہ بہتازہ کرتے رہیں گے۔

#### شریعت محمدی میں جلال وجمال کا کمال غالب ہے

(۲۶) اگرشریعت موسوی میں جلال اور شریعت عیسوی میں جمال غالب تھا۔ یعنی تھم کی صرف ایک ایک جانب کی رعایت تھی۔ تو شریعت محمدی میں جلال و جمال کا مجموعی کمال غالب ہے۔ جس کا نام اعتدال ہے۔ جس میں تھم کی دونوں جانبوں کے ساتھ درمیانی جہت کی رعایت ہے جسے توسط کہتے ہیں۔ و جعلن کم امة و سطاً.

ترجمہ:۔اور بنایا ہم نےتم کو (بحثیت دین) کے امت اعتدال۔

# آ پ صلی الله علیہ وسلم کے دین میں تنگی ختم کردی گئی

(۲۷) اگر دینوں میں تشد داور تنگی اور شاق شاق ریاضتیں تھیں، جسے تشد د کہا جا تا ہے تو اس دین میں زمی اور توافق طبائع رکھ کر تنگ گیری ختم کر دی گئی ہے۔

لا تشدد وعلى انفسكم فيشدد الله عليكم فان قوماً شددو على انفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقايا هم في الصوامع والديار (ابو داؤد عن انس)

ترجمہ:۔اپنے او پر بختی مت کرو (ریاضت شاقہ اور ترک لذات میں مبالغے مت کرو)
کہ اللہ بھی تم پر بختی فرمانے گئے اس لیے کہ جنہوں نے اپنے او پر تشدد کیا۔رہبانیت سے یعنی
یہود و نصار کی تو اللہ نے بھی ان پر بختی کی سویہ مندروں اور خانقا ہوں میں پھھا نہی کے بچے
بچائے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔

### ہ کے دین میں اعتدال ہے

(۲۸) اگر بسلسله خصومات شریعت موسوی میں تشدد ہے بیعنی انتقام فرض ہے۔عفو و درگذر جائز نہیں۔

وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين الآية.

ترجمہ: اورہم نے ان بنی اسرائیل پرفرض کردیا تھا تورات میں نفس کابدائفس، آنکھکابدا آنکھ۔
اور شریعت عیسوی میں تساہل ہے یعنی عفو و درگذر فرض ہے انتقام جائز نہیں نبص انجیل گال پرتھیٹر کھا کردوسرا گال بھی پیش کردوانجیل میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی تمہارے بائیں گال پرتھیٹر کھا کردوسرا گال بھی پیش کہ بھائی ایک اور مارتا چل خدا تیرا بھلا کرےگا۔
پرتھیٹر مارے تو تم دایاں گال بھی پیش کہ بھائی ایک اور مارتا چل خدا تیرا بھلا کرےگا۔
تو شریعتِ محمدی میں توسط واعتدال فرض ہے کہ انتقام جائز اور عفو و درگذر افضل ہے جسمیں بید دونوں شریعتیں جمع ہوجاتی ہیں۔

وجزاء سيئة مثلها فمن عفا و اصلح فاجرة على الله انه لا يحب الظّلمين (القرآن الحكيم)

ترجمہ:۔اور برائی کا بدلہ ای جیسی اور اتن ہی برائی ہے بیٹلق حسن ہے اور جومعاف کرے اور درگز رکرے تو اس کا اجراللہ پر ہے۔اور اللہ ظالموں کو جوحدود ( سے گزر جانے والے ہوں ) پندنہیں کرتا۔

# شریعت محمدی میں ظاہر کی طہارت بھی ہے باطن کی بھی

(۲۹) اگرشریعت عیسوی میں صرف باطنی صفائی پرزوردیا گیا ہے،خواہ ظاہر گندہ ہی کیوں ندرہ جائے نہ خسل جنابت ہے نہ ظہیرا عضاء، دوسری ملتوں میں صرف ظواہر کی صفائی پرزوردیا گیا ہے کہ خسل بدن روزانہ ضروری ہے خواہ میں باطن میں خطرات کفروشرک کچھ بھی بھرے پڑے دہیں تو شریعت محمدی میں طہارت ظاہر وباطن دونوں کو جمع کیا گیا ہے۔وٹیابک فیطھر (القرآن انگیم) حضرت عمرضی اللہ نے فرمایا۔فتسی ادفع ازادک فیانہ انبقی لٹوبک و اتقی لربک ارشاد صدیث ہے۔السواک مطھر ق للفم مرضاة للرب۔

ترجمہ:۔اوراپ کپڑوں کو پاک کرو۔حضرت عمررضی اللہ عنہ کی وفات کے قریب ایک نوجوان مزاج پری کے لیے حاضر ہوا جس کی ازار مخنوں سے نیچی زمین پڑھسٹتی ہوئی آرہی تھی۔ تو فرمایا کہ اے جوان ننگی مخنوں سے او پراٹھا کہ بیہ کپڑے کے حق میں صفائی اور پاکی اور پاکی اور پاکی اور پاکی اور پاکی کاسبب ہوگی جس سے ظاہری و باطنی دونوں پاکیوں کا مطلوب ہونا واضح ہے اور حدیث میں ہے کہ مسواک کرنا منہ کی تو پاکی ہے اور

پروردگارکی رضاہے۔ یعنی مسواک ظاہری اور باطنی دونوں پاکیاں پیدا کرتی ہے جس سے ظاہر و باطن کی صفائی اور پاکی کامطلوب ہونا نمایاں ہے۔

دین محری میں بوری انسانیت کی آزادی ہے

(۳۰) اگراورادیان میں اپنی اپنی قومتوں اور ان ہی کے چھٹکارے کی رعایت ہے۔ مقولہ موسوی ہے۔

ان ارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم

ترجمه: بجلیج میرےساتھ بی اسرائیل کواورنہیں ستامت۔

مقولہ عیسوی ہے کہ میں اسرائیلی بھیٹروں کو جمع کرنے آیا ہوں' وغیرہ تو دین محمدی میں نفس انسانیت کی رعایت اور پورے عالم بشریت پرشفقت سکھلائی گئی ہے۔ المحلق عیال الله فاحب المحلق الی الله من یحسن الیٰ عیالہ (مشکلوۃ)

ترجمہ:۔ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کوسب سے زیادہ پیار اوہ ہے جو اِس کے کنبہ کے ساتھ احسان سے پیش آئے۔

آ پ صلی الله علیه وسلم کوشریعت وحقیقت د ونو ں عطا ہو ئیں

(۳۱) اگراورانبیاء نے صرف ظاہر شریعت یا صرف باطن پر تھم کیا تو آپ نے ظاہر و باطن دونوں پر تھم کیااور آپ کوشریعت وحقیقت دونوں کی عطا کی گئیں۔

عن الحارث بن حاطب أن رجلا سوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى به فقال اقتلوه فقالوا انما سرق قال فاقطعوه (فقطع) ثم سرق ايضا فقطع ثم سرق على عهد ابى بكر فقطع ثم سرق فقطع حتى قطعت قوائمه ثم سرق الخامسه فقال ابوبكر كان رسول الله عليه وسلم اعلم بهذا حيث امر بقتله اذهبوا به فاقتلوه (مستدرك، حاكم و صحتحه)

ترجمہ: خضر علیہ السلام نے صرف باطن شریعت بیعنی حقیقت پر تھم کیا جیسے شتی توڑ دی۔ نا کر دہ گناہ لڑکے کو قتل کر دیا یا بخیل گاؤں کی دیوار سیدھی کر دی اور موسے علیہ السلام نے

صرف ظاہرشریعت برحکم کیا کہان تینوں امور میں حضرت خضرعلیہ السلام ہے مواخذہ کیا۔ جب انہوں نے حقیقت حال ظاہر کی تب مطمئن ہوئے ۔لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہرشریعت پر بھی تھم فر مایا جیسا کہ عام احکام شرعیہ ظاہر ہی پر ہیں اور بھی بھی باطن اور حقیقت بربھی حکم فر مایا جیسا کہ حدیث میں اس کی نظیر ہے ہے کہ حارث بن حاطب ایک چورکو لائے تو حضور نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو حالانکہ چوری کی ابتدائی سز آقتل نہیں تو صحابہ ؓ نے موی صفت بن کرعرض کیا کہ یارسول اللہ اس نے تو چوری کی ہے ( کسی کوتل نہیں کیا جوتل کا تھم فرمایا جاوے ) فرمایا اچھااس کا ہاتھ کا اور اس نے پھر چوری کی تواس کا (بایاں پیر) کاٹ دیا گیا۔ پھرحضرت ابو بکڑ کے زمانہ میں اس نے پھر چوری کی تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیاچوتھی باراس نے پھرچوری کی تو دایاں پیربھی کاٹ دیا گیا۔لیکن جاروں ہاتھ پیرکاٹ دیئے جانے کے باوجود جب اس نے پانچویں دفعہ پھر چوری کی توصدیق اکبڑنے فرمایا کہ اسکے بارہ میں علم حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھا کہ آپ نے پہلی ہی بارا بتدا ہی میں جان لیا تھا کہ چوری اس کا جزونفس ہے یہ چوری کی سزاؤں سے باز آنے والانہیں اور ابتدا ہی میں اس کے باطن برحکم لگا کرفتل کا حکم دیدیا تھا۔ ہمیں اب خبر ہوئی جب کہ وہ ظاہر میں ضابطہ ہے قتل کے قابل بنا۔لہٰذا اسے قتل کر دو۔تب وہ قتل کیا گیا۔اس فتم کے بہت سے واقعات احادیث میں جابجا ملتے ہیں۔

### آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اجتہادی مٰدا ہب عطا کئے گئے

(۱۳۲ الف) اگرانمیاء سابقین کوشرائع اصلیه دی گئیں تو آپ کوآپ کی امت کے راتخین فی العلم کوشرائع وضعیه یعنی اجتهادی ندا جب عطا کے گئے جن میں تشریع کی شان رکھی گئی که آئمه اجتهادا صل شریعت کے احکام علل واوصاف اور اسرار وحکم میں شری ذوق سے غور و تدبیر کرکے نئے نئے حوادث کے احکام کا استخراج کریں اور باطن شریعت کھول کرنمایاں کردیں۔
لعلمه الذین یستنبطو نه منہم (القرآن انگیم)

ترجمہ:۔اورجبان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی پہنچی ہے تو اسے پھیا ہ ہے ہیں حالا تکداگرا سے وہ پنجبر کی طرف یا را تخین فی انعلم تک پہنچا دیے تو جولوگ اِس میں سے استنباط کرتے ہیں وہ اسے جان لینے (جس سے استنباطی اوراجتہا دی شرائع ٹابت ہوتی ہیں) میں سے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایک نیکی کا اجر دس گنا ہے آپ میں ایک نیکی کا اجر دس گنا ہے (۳۲ب) اگر اورانبیاء کے ادیان میں ایک نیکی کا اجرایک ہی ہے تو آپ کے دین میں ایک نیکی کا اجروی گنا ہے ایک نیکی کا اجروی گنا ہے ایک نیکی کا اجروی گنا ہے دین میں ایک نیکی کا اجرایک ہی ہے تو آپ کے دین میں ایک نیکی کا اجروی گنا ہے الحسنة فله ایک نیکی کا اجرایک القرآن الکیم)

ترجمہ:۔جسنے ایک نیکی کی تواس کے لیے دس گناا جرہے۔ م پ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچے نمازیں ملیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو پانچے نمازیں ملیں

(۳۳) اگراورانبیاء کوایک ایک نماز ملی تو حضور صلی الله علیه و کلی چاخی نمازین عطاء بوکی عن محمد بن عائشه ان آدم لما یتب علیه عند الفجر صلی رکعتین فصارت المصبح و فدی اسحق عند الظهر فصلی ابراهیم اربعا فصارت الظهر وبعث عزیر فقیل که کم لبثت قال یوما فرای الشمس فقال اوبعض یوم فصلی اربع رکعات فصارت العصر و غفر لداؤد عند المغرب فقام فصلی اربع رکعات فجهد فجلس فی الثالثة فصارت المغرب فقام فصلی اربع رکعات فجهد فجلس فی الثالثة فصارت المغرب ثلثا و اول من صلی العشاء الاخرة نبینا محمد فصارت المغرب ثلثا و اول من صلی العشاء الاخرة نبینا محمد صلی الله علیه و سلم رطحاوی بحواله خصائص کبری ۲/۲۰۰۳)

ترجمہ: محمد بن عائشہ کہتے ہیں کہ آ دم علیہ السلام کی توبہ جس دن فجر کے وقت قبول ہوئی تو انہوں نے دور کعتیں پڑھیں تو صبح کی نماز کا وجود ہوا اور حضرت اسلام کا جب ظہر کے وقت فدید دیا گیا اور انہیں ذک سے محفوظ رکھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار رکعتیں بطور شکر نعمت پڑھیں تو ظہر ہوگئی اور حضرت عزیر علیہ السلام کو جب زندہ کیا گیا اور کہا گیا کہ تم کتنے وقت مردہ رہے؟ کہا ، ایک دن ، پھر جوسورج دیکھا تو کہا یا کچھ حصہ دن (جو عصر کا وقت ہوتا ہے ) اور جیار رکعت پڑھی تو عصر ہوگئی اور مغفرت کی گئی۔ حضرت داؤ دعلیہ عصر کا وقت ہوتا ہے ) اور جیار رکعت پڑھی تو عصر ہوگئی اور مغفرت کی گئی۔ حضرت داؤ دعلیہ عصر کا وقت ہوتا ہے ) اور جیار رکعت پڑھی تو عصر ہوگئی اور مغفرت کی گئی۔ حضرت داؤ دعلیہ

السلام کی غروب کے وقت تو وہ کھڑے ہوئے چاررکھت پڑھنے کے لیے تین پڑھی تھیں کہ تھک گئے تو تیسری ہی ہیں بیٹھ گئے تو مغرب ہوگئی اورسب سے پہلے جس نے عشاء کی نماز پڑھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور فدکورہ چاروں نمازیں بھی آپ کودی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بانچ نمازیں بچیاس کے برابر ہیں آپ اللہ علیہ وسلم کی بانچ نمازیں بچیاس کے برابر ہیں ایک نمازیں سے اگراورا نبیاء کی ایک نماز ایک ہی رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بانچ نمازیں بچیاس کے برابر کھی گئیں۔ بچیاس کے برابر کھی گئیں۔

هى خمس بخمسين (نائئنانس)

ترجمہ:۔شب معراج میں آپ کو پچاس نمازیں دی گئیں جن میں موئی علیہ السلام کے مشورہ ہے آپ کی کی درخواسیں کرتے رہے اور پانچ پانچ ہر دفعہ کم ہوتی رہیں جب پانچ رہ مشورہ ہے آپ کی کی درخواست نہیں فر مائی ۔تو ارشاد ہوا بس یہ پانچ نمازیں کئیں اور آپ نے حیاء ان میں کی کی درخواست نہیں فر مائی ۔تو ارشاد ہوا بس یہ پانچ نمازیں ہیں۔ ہی آپ پراور آپ کی اجروثو اب میں۔ ہی آپ پراور آپ کی اجروثو اب میں۔ (سمال اس کے برابر رہیں گی اجروثو اب میں۔ (سمال کی ایک کی اجروثو اب میں۔ پر بلاکرا پڑتی میں نے ابطور شکر نعمت خود ہے اپنی اپنی نمازیں متعین کی تو آپ کو آسان پر بلاکرا پڑتی میں ۔ (کے ما فی حدیث المعراج المشہور)

ترجمه زجبیها که حدیث معراج میں تفصیلا مذکور ہاورحاشیہ ۲۸ میں اس کامخضر تذکرہ آچکا ہے۔

# آ پ کے لئے پوری زمین مسجد ہے

(۳۶) اگراورانبیاء کی نمازی مخصوص مواقع کے ساتھ مقید تھیں جیسے محراب یا صومعہ یا کنیسہ وغیرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے لیے پوری زمین کومسجد بنایا گیا۔

جعلت لى الارض مسجدا وطهورا (بخارى ومسلم) وحديث جابر ولم يكن احد من الأنبياء يصلى حتى يبلغ محرابه (خصالص كبرى ٢/١٨٧)

ترجمہ:۔انبیاء میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ اپنی محراب (مسجد) میں آئے بغیر نماز ادا کرتا ہو یعنی بغیر مسجد کے دوسری جگہ نماز ہی ادا نہ ہوتی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں دی گئیں ہیں جو سابقہ انبیاء نہیں کو دی گئیں ان میں ہے ایک یہ ہے کہ میرے لئے ساری زمین کو مجداور ذریعہ پاکی بنادیا گیا ہے کہ اس سے تیم کرلوں جو تھم میں وضو کے ہوجائے یا تیم جنابت کرلوں جو تھم میں عسل جنابت کے ہوجائے جب کہ پانی موجود نہ ہویا اس پرقدرت نہ ہو۔

آ پ صلی الله علیه وسلم تمام اقوام کی طرف بھیجے گئے

(۳۷) اگراورانبیاءاپے اُپنے قبیلوں اور قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تو آپ تمام اقوام اور تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔

كان النبى يبعث الى قومه خاصه و بعثت الى الناس كافة (بخارى وسلم عن جابر) وفى التنزيل وما ارسلنك الاكافة للناس\_

ترجمہ:۔ ہرنی خصوصیت ہے اپنی ہی توم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں اور قرآن شریف میں ہے اور نہیں بھیجا ہم نے تمہیں اے پیغمبر مگر سارے انسانوں کے لیے۔

آپ کی دعوت عام ہے

(٣٨) اگراورانبياء کې دعوت خصوصي هي تو آپ کو دعوت عامه دي گئي۔

یایها الناس اعبدوا ربکم وقال الله تعالیٰ یایها الناس اتقوا ربکم (الترآن الکیم) ترجمہ:۔اےانسانو!ایئےرب کی عبادت کرو۔اےانسانو!ایئےرب سے ڈرو۔

آ پ صلی اللّٰدعلیہ وسلّم سارے جہانوں کے لئے رحمٰت ہیں

(٣٩) اگراورا نبیاء محدود حلقوں کے لیے رحمت تصفو آپ سارے جہانوں کے لیے یہ

المنات

وما ارسلنک الا رحمة للعلمین (القرآن الکیم) ترجمہ: اور نہیں بھیجاہم نے آپ کو مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔

(۴۰)اگراورانبیاءاپے اپ حلقوں کوڈرانے والے تھے۔تو حضور جہانوں کیلئے نذیر تھے۔

وان من امة الا خلافیها نذیو اور حضور کے لیے ہے۔لیکون للعلمین نذیوا (اقرآن الکیم) ترجمہ:۔اورکوئی امت نہیں گزری جس میں ڈرانے والانہ آیا ہواور حضور کے لیے فرمایا گیا تا کہ ہوں آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بناکر۔

آ پ صلی الله علیه وسلم بوری انسانیت کے ہادی ہیں

(۳۱) اگراورانبیاء اپنی اپنی قوموں کے لیے مبعوث اور ہادی تھے و لیکل قوم ھاد (ہر ہرقوم کے لیے ایک ایک ہادی ضرور آیا) تو حضور کسارے انسانوں کے لیے ہادی تھے۔

وما ارسلناك الا كافة للناس (القرآن الكيم)

وبعثت انا الى الجن والانس ( بخارى وسلم صن جابر)

ترجمہ:۔اورنہیں بھیجاہم نے آپ کو مگر سارے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اور ارشاد حدیث ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں ،جنوں اور انسانوں سب کی طرف۔

آ پ صلى الله عليه وسلم كور فعتِ ذكر عطاموا

(۳۲) اگراورانبیاء کوذکردیا گیا که مخلوق انبیل یادر کھے تو آپ کورفعتِ ذکردی گئی کہ زمینول اور آسانول، دریاؤل اور پہاڑول، میدانول اور غارول میں آپ کا نام علی الاعلان پکارا جائے۔ اذانول اور تکبیرول، خطبول اور خاتمول، وضو ونماز اورادواشغال اور دعاؤل کے افتتاح واختیام میں آپ کے نام اور منصبِ نبوت کی شہادت دی جائے۔ ورفعنا لک ذکر ک (القرآن الحجم)

وحديث ابوسعيد خدري\_

قال لى جبريل قال الله اذا ذكرت ذكرت معى (ابن وروابن حبان)

ترجمہ:۔اورہم نے اپنے پیغیبرتمہاراذکراونچا کیا۔حدیث میں ہے کہ مجھے جبرائیل نے کہا کہ قت تعالیٰ نے فرمایا (اے پیغیبر) جب آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ تو میرے ساتھ کیا جائے گا اور جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا جیسا کہ اذانوں،

تکبیروں،خطبوں اور دعا وُل کے افتتاح واختیام کے درود شریف سے داضح ہے اور امت میں معمول بہ ہے جبیبافر مایا گیا۔

اطيعوا الله واطيعوا الرسول. واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مومنين. ويطيعون الله ورسوله. انما المومنون الذين آمنوا بالله ورسوله. براء ة من الله ورسوله. واذان من الله ورسوله. استجيبوا لله والرسول. ومن يعص الله ورسوله. اذا قضى الله ورسوله امرًا. وشاقوا الله ورسوله. ومن يحادد الله ورسوله. ولم يتخذوا من دون الله ولا ورسوله. يحاربون الله ورسوله. ما حرم الله ورسوله قل الانفال لله والرسول. فان لله خمسه وللرسول. فردوه الى الله والرسول. ما اتاهم الله ورسوله. سيؤتينا الله من فردوه الى الله والرسول. ما اتاهم الله ورسوله. المنون الله و رسوله. انعم فردوه الى الله والرسول. الذين يومنون بالله و رسوله. لا تقدموا الله رسوله. لا تقدموا بين يدى الله رسوله.

آ پ صلی الله علیه وسلم کا ذکر الله کے ذکر کے ساتھ ہے

(۳۳) اگراورانبیاء کامحضُ ذکرحق تعالے نے فرمایا تو آپ کا ذکرا پنے نام کے ساتھ ملا کر فرمایا۔ دیکھوسابقہ حاشیہ کی دودرجن سے زائد آپتیں۔

آپ صلى الله عليه وسلم كوخلوت اورجلوت ميس كمال ديا

(۳۴) اگراورانبیاء نے روحانیت کے کمال کوخلوت وانقطاع اور رہبانیت کا پابندہ وکر دکھلایا۔ تو آپ نے اسے جلوتوں کے ہجوم جہاد، جماعت، سیاحت وسفر، شہری زندگ، معاشرت اور حکومت وسیاست کے سارے اجتماعی گوشوں میں سموکر دکھلایا۔ لا رہبانیة فی الاسلام (الحدیث) و سیاحة امتی الجهاد (الحدیث) قبل سیروا فی الارض (القرآن اکیم) لا اسلام الا بجماعة .... (مقولة عمرض الله عنه)

ترجمہ:۔اسلام میں رہبانیت ( گوشہ گیری،انقطاع) نہیں اور میری امت کی سیاحت وسیر جہاد ہے۔کہدد بچئے اے پیغمبر! کہ چلو پھروز مین میں ۔اوراسلام جماعتی اوراجماعی چیز ہے۔ يَتَحِينُ النَّاقِينِ النَّاقِينِ عَلَيْهِ ١٥٠١

آپ صلی الله علیه وسلم کوملی معجزات بھی دیئے اور علمی بھی

(۵۵) اگراورانبیاء کوملی مغزات (عصاء موی ،یدِ بیضا، احیاء میسی ، نارخلیل ناقه صالح ، ظله شعیب جمین یوسف وغیره) دیئے گئے جو آنکھوں کومطمئن کر سکے تو آپ کوایسے سینکڑوں مجزات کے ساتھ ملمی مجزه (قرآن) بھی دیا گیا، جس نے عقل، قلب اور ضمیر کو مطمئن کیا۔انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون (القرآن الحکیم)

ترجمہ: ہم نے قرآن اتاراتا کے عقل سے مجھو۔

حضورصلی الله علیه وسلم کود وامی معجزات ملے

(۳۷) اگراورانبیاءکوہنگامی معجزات ملے جوان کی ذوات کے ساتھ ختم ہو گئے کیونکہ وہ ان ہی کے اوصاف تھے تو حضور گودوامی معجزہ قرآن کا دیا گیا۔ جوتا قیامت اور بعدالقیامت باقی رہنے والا ہے۔ کیونکہ وہ خدا کا وصف ہے جولاز وال ہے۔

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون.

ترجمہ: ہم نے ہی بیقر آن اتاراہے۔اورہم ہی اِس کے تکہان ہیں۔

آپ صلی الله علیه وسلم کی کتاب محفوظ ہے

( ۱۳۷ ) اگر اور حضرات کو وہ کتابیں ملیں جن کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں تھا۔اسلیے وہ بدل سدل گئیں تو آپ کو وہ کتاب دی گئی جس کے وعدہ حفاظت کا اعلان کیا گیا جس سے وہ سمجھی نہیں بدل علی۔

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه (القرآن الحكيم)

ترجمہ:۔ہم ہی نے بیدذ کرقر آن اتارااورہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔اور فرمایانہیں اِس کے پاس پھٹک سکتا باطل، نہ آ گے ہے نہ پیچھے ہے۔ حضہ صلی دولا مالے میں سملم کہ مامع سے ملی

حضورصلى الثدعليه وسلم كوجامع كتاب ملى

( ۴۸ ) اگراورانبیاء سابقین کی کتابیں ایک ہی مضمون مثلاً صرف تہذیب نفس یا صرف

معاشرت باصرف،سیاست مدن یا دعظ وغیره اورایک بی لغت برنازل شده دی گئیں تو حضور ً کوسات اصولی مضامین برمشمل کتاب دی گئی جوسات لغات براتری۔

كان الكتاب الاول ينزل من باب واحد على حوف واحد و نزل القرآن من سبعة ابواب على سبعة احرف زاجر و آمر و حلال حرام ومحكم ومتشابه و امثال. (مستدرك حاكم و بيهقي عن ابن مسعود) ترجمه: بهلي كتابين ايك ايك خاص مضمون اورايك ايك لغت مين اترتى تحين اورقر آن سات مضامین میں سات لغت کے ساتھ اتر اے۔ زجرام رحلال ، حرام ، محکم متشابہ اورامثال۔

حضورصلی الله علیه وسلم کوجوا مع کلم عطا ہوئے

(۴۹) اگراور حضرات کوصرف ادا مطلب کے کلمات دیئے گئے تو آپ کو جوامع الکلم و جامع اور فصیح و بلیغ ترین تعبیرات دی گئیں جس سے اوروں کی پوری پوری کتابیں آ کچی کتاب کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں ادا گئیں اوران میں ساگئیں۔

اعطيت جوامع الكلم (مسنداحمدعن جابر)خصائص ٩٣ (٢/١)

اعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور المئين و

مكان الانجيل . المثاني و فضلت بالمفصل (بيهقي و اثلة ابن الاسقع)

ترجمہ:۔ مجھے جوامع کلم دیئے گئے ہیں یعنی مختصراور جامع ترین جیلے جن میں تہ کی بات کہددی گئی ہواورارشاد حدیث ہے مجھے دیئے گئے ہیں توراۃ کی جگہ سبع طوال (ابتداء کی سات سورتیں آلعمران، مائدہ، نساء، انعام، انفعال، توبہ) اور زبور کی جگہمئین ( سوسو آیتوں والی سورتیں اور انجیل کی جگہ مثانی سورہ فاتحہ ) اور صرف مجھے ہی جوفضیلت دی گئی ہے وہ مفصل کی جس میں طوال مفصل وساط مفصل اور قصار مفصل سب شامل ہیں اور سور و ق ياسورهٔ فنح ياسورهُ محمرٌ سے على اختلاف الروايات شروع ہو كرختم قر آن تك چلى كئيں ہيں۔

حضورصلی الله علیه وسلم کے اعضاء کا ذکر فر مایا

(۵۰) اگر قرآن میں حق تعالے نے اور انبیاء کی ذوات کا ذکر فرمایا۔ تو حضور کے ایک ایک عضواورا یک ایک اداء کا پیار ومحبت ہے ذکر کیا ہے۔ چبرہ کا ذکر فرمایا، قد نری تقلب و جھک

يتت النظامة

فی السماء ۔ آکھ کا ذکر فرمایا، ولا تمدن عینیک ۔ زبان کا ذکر فرمایا، فانما یسوناه بلسانک ۔ ہاتھ اور گردن کا ذکر فرمایا، ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ۔ سین کا ذکر فرمایا، الم نشرح لک صدرک ۔ پیٹھ کا ذکر فرمایا، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک ۔ قلب کا ذکر فرمایا، نوله علی قلبک ۔ آپ کی پوری زندگی اور عمر کا ذکر فرمایا جس میں تمام ادا کیں اورا حوال بھی آجاتے ہیں۔ لعموک انهم لفی سکو تھم یعمهون۔

آیات اعضاء کاتر جمه حسب ذیل ہے۔

ہم دیکھرہے ہیں تیراچہرہ گھما گھما کرآسان کودیکھنا۔ اورآئکھیں اٹھا کرمت دیکھ۔

بلاشبهم نے (قرآن کو)آسان کردیا ہے تیری زبان پر۔

اورمت کراینے ہاتھ کو شکوا ہواا پی گردن تک۔

كياجم في تيراسين بين كھول ديا؟

اورہم نے اتار دیا تجھ سے بوجھ تیراجس نے تیری کمرتو ڈرکھی تھی۔

ا تارااللہ نے قرآن تیرے دل پر۔

تیری زندگی کی شم!یه (کفار) اپن (بے تقلی کی) مرہوشیوں میں پڑے بھٹک رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواجتماعی عبا دے ملی

معتور کی اللدعلیہ و سم تواجعا می عبادت می ۱۸۷۷ گیاری کرانفان عارتنی ملیریات کے انکا کی

(۵۱) اگراورول کوانفرادی عبادتین ملیس تو آپ کوملائکه کی طرف صف بندی کی اجتماعی عبادت دی گئی جس سے بیدی بن اجتماعی ثابت ہوا۔ فضلت علی الناس بثلاث اللی قوله وجعلت صفو فنا کصفوف الملئکة (بیق عن مذیندرض الله عند)

ترجمہ:۔( مجھےفضیلت دی گئی ہےلوگوں پرتین باتوں میں ) جن میں سے ایک بیہ ہے کہ کی گئی ہیں ہماری صفیں (نماز میں )مثل صفوف ملائکہ کے۔

حضور صلّی اللّدعلیہ وسلم کے ایک معجز ہ نے عالم کو جھکا دیا (۵۲) اگر اور انبیاء کے ملی معجزات اپنی اپنی قوموں کی اقلیتوں کو جھکا کر رام کر سکے تو حضور صلى الله عليه وسلم كے تنها ايك بى علمى مجز ئے آن حكيم نے عالم كى اكثريت كو جھكا كرمطيع بنا ليا-كروڑوں ايمان لے آئے اور جونبيں لائے وہ اس كے اصول مائے پرمجبور ہو گئے كھر بعض نے انبيں اسلامی اصول كه كرت ليم كيا اور بعض نے عملاً قبول كرليا تو ان كى زبانيں ساكت رہيں۔ ما من الانبياء نبى الا اعطى ما مثله آمن عليه البشر و انما كان الذى او تيته و حياہ او حاہ الله الى فار جو ان اكون اكثر هم تابعاً

رہد:۔کوئی نبی بھی ایسانہیں گزرا کہ اسے کوئی ایسا اعجازی نشان نہ دیا گیا ہوجس پر
آ دمی ایمان لا سکے اور مجھے خدانے وہ اعجازی نشان وحی کا دیا ہے( یعنی قرآن حکیم ) جس
سے مجھے امید ہے کہ میرے مانے والے اکثریت میں ہوں گے (خصائص کبری ۱۸۵۵)
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعبا دت کے دوران مخاطب بنایا گیا
حضور سلی اللہ علیہ وسلم کوعبا دت کے دوران مخاطب بنایا گیا
(۵۳) اللہ ) اگر اور انہیاء کوعبادت اللی میں اِس جہت سے بھی مخاطب نہیں بنایا گیا تو

(۵۳ الف) اگر اور انبیاء کوعبادت النی میں اس جہت سے بھی مخاطب نہیں بنایا گیا تو حضور کوعین نماز میں تحیت وسلام میں مخاطب بنایا گیا۔ السسلام عسلیک ایھا النبسی ور حمة الله و برکاته۔

ترجمہ:۔(الف)سلامتی ہوتم پراے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کولواء الجمد ملے گا

(۵۳) اگرمحشر میں اور انبیاء کے محدود جھنڈے ہوں گے جن کے نیچ صرف انہی کی قومیں اور قبیلے ہوں گے جن کے نیچ صرف انہی کی قومیں اور قبیلے ہوں گے تو آپ کے عالمگیر جھنڈے کے نیچ جس کا نام لواء الحصد ہوگا۔ گا۔ آدم اور ان کی ساری ذریت ہوگی۔

آدم ومن دونه تحت لوائی یوم القیامة و لا فحر (منداحم) ترجمہ:۔(ب) آ دم اوران کی ساری اولا دمیرے جھنڈے کے تلے ہوں گے قیامت کے دن ۔ مگر فخر سے نہیں کہتا بلکہ تحدیثِ نعمت کے طور پر کہدر ہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین کے خطیب ہوئے

(۵۴)اگرانبیاءوامم سب کے سب قیامت کے دن سامع ہوں گے۔تو آ پاس دن www.ahlehaq.org اولین و آخرین کے خطیب ہوں گے۔فلیو اجع (خصائص کبریٰ) ترجمہ:۔خصائص کبریٰ کی ایک طویل حدیث کا پیکڑا ہے۔ سے صلی دولا ما سلم کی دور کی بیٹرین قریمیں میں میں گ

آ پ صلى الله عليه وسلم كى امت كواپنى ذاتى بېچان عطاء موئى

(۵۵) اگر قیامت کے دن تمام انبیاء کی امتیں اپنے انبیاء کے نام اور انتساب سے پہپانی جاوی گی تو آپ کی امت مستقلاً خود اپنی ذاتی علامت اعضاء وضوکی چیک اور نور انیت سے پہپانی جائے گی۔قالو ایار سول الله اتعوفنا یومئذ ؟ قال نعم لکم سیما لیست لاحد من الامم تر دون علی غراً محجلین من اثر الوضوء (سلم نابی بریه)

ترجمہ: صحابہ نے عرض کیا جبکہ آپ حوض کوڑ کا ذکر فرمارہے تھے ) یارسول کیا آپ ہمیں اس دن پہچان لیس گے؟ (جبکہ اولین و آخرین کا ہجوم ہوگا) فرمایا ہال تہماری ایک علامت ہوگی جوامتوں میں ہے کسی اور میں نہ ہوگی اور وہ بید کہتم میرے پاس (حوض کو ٹرپر) اس شان ہے آؤگے کہتم ارے چہرے دوشن اور پاؤل نورانی اور چمکدار ہوں گے دضو کے اثر ہے (بیعنی اعضاء وضو کی چمک د مک ہے میں تہمیں پہچان لوں گا۔)

حضورصلی الله علیه وسلم کوالقاب سے خطاب فرمایا

(۵۲) اگراورانیما عکوت تعالے نام لے لے کرخطاب قرمایا کہ یستادم اسکن انت و زوجک البحنة. ینوح اهبط بسلم منا و برکت. یا ابر اهیم اعرض عن هذا. یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالتی. یداؤد انا جعلنک خلیفة فی الارض ..... یز کریا انا نبشرک بغلم اسمه یحیی ینحی خذ الکتاب بقوة. یعیسی انی متوفیک و رافعک الی ....

ترجمہ:۔اے آ دم! تواور تیری زوجہ جنت میں ٹھیرو۔ اے نوح (کشتی ہے) اُتر ہاری ہوئی سلامتی اور برکات کے ساتھ۔ اے ابراہیم! اِس سے درگز رکر۔ اے مویٰ! میں نے مجھے لوگوں میں منتخب کیاا بنی پیغا مبری کے ساتھ۔

يتترك النظائية

اے داؤ د! میں نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا۔

اے ذکریا! ہم مجھے اڑے کی بشارت دیتے ہیں۔

اے کی اکتاب کومضبوط تھام۔

ا عيسىٰ! مجھے تھے پورا پورا لينے والا اورا بني طرف اٹھانے والا ہوں۔

تو حضور کو تکریماً نام کے بجائے آ کیے منصبی القاب سے خطاب فرمایا جس سے آپ کی کامل محبوبیت عنداللہ نمایاں ہوتی ہے۔

يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. يايها النبى انا ارسلنك شاهدا. يايها المذرم قم فانذر. شاهدا. يايها المدرم قم فانذر. والقرآن الحكيم)

ترجمہ:۔اے دسول(محد صلی اللہ علیہ وسلم) پہنچادے اس چیز کوجومیں نے تیری طرف اتاری۔ اے نبی! میں نے تجھے گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اے کملی والے! قیام کررات بھر یکر کچھ کم ۔

اے جا دروالے! کھڑا ہوا ورلوگوں کوڈرا۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کا نام لے کر بکار نے سے روکا گیا

(۵۷) اگراورانبیاء کوان کی امتیں اور ملائکہ نام لے لے کر پکارتے تھے۔ کہ یموسیٰ اجعل لنا اللها کما لھم الھه. یغیسی ابن مویم هل یستطیع ربک؟ یلوط انا رسل ربک ۔ تواس امت کواو باحضورگانام لے کرمخاطب بنائے سے روکا گیا۔ لا تسجیعلوا دعاء الرسول بینکم کدعا بعضکم بعضا۔

ترجمہ:۔اےمویٰ! ہمیں بھی ویسے ہی خدا بنادے جیسےان (صنعا والوں) کے ہیں۔ اے میسیٰ!ابن مریم! کیا تیرارب اِس کی قوت کر لیتا ہے۔

اےلوط! ہم تیرے پرور دگار کے فرستادہ ہیں۔

مت پکارورسول کواپے درمیان مثل آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کے کہ بے تکلف نام لے لے کرخطاب کرنے گئو، بلکدادب وتعظیم کے ساتھ منصبی خطابات یارسول

يتين النظافية

الله، يا نبي الله، يا حبيب الله وغيره كهه كريكارو\_

### حضورصلی الله علیه وسلم کوسب سے اعلیٰ معراج کرایا گیا

(۵۸) اگراورانبیاء کومعراج روحانی یا منامی یا جسمانی مگردرمیانی آسانوں تک دی گئی۔
جیسے حضرت مین کو چرخ چہارم تک، حضرت ادریس کو پنجم تک تو حضور گوروحانی معراجوں کے
ساتھ جسمانی معراج کے ذریعہ ساتوں آسانوں سے گزار کرسدرۃ المنتہی اورمستویٰ تک پہنچا
دیا گیا۔ ٹیم صعد ہی فوق سبع السمون و اتیت سدرۃ المنتہی (نائی منانی)
ترجمہ:۔ پھر مجھے چڑھایا گیاساتوں آسان سے بھی اویراور میں سدرۃ المنتہی تک پہنچ گیا۔

# حضورصلی الله علیه وسلم کا د فاع خودالله نے کیا

(۵۹) اگراورانبیاء نے اپنی مدافعت خود کی اوردشمنان حق کوخود ہی جواب دے کراپنی برات بیان کی ۔ جیسے نوح علیہ السلام پرقوم نے ضلالت کا الزام لگایا تو خود ہی فرمایا ۔ یہ شقوم لیسس بی صلالة ۔ قوم هاد نے حضرت ہوڈ پر کم عقلی کا الزام لگایا تو خود ہی فرمایا ۔ یہ شقوم لیسس بی سفاهة ۔ ابراہیم علیہ السلام پرقوم نے شکست اصنام کا الزام لگا کر ایڈ ادپنی چاہی تو خود ہی تو رید کے ساتھ مدافعت فرمائی ۔ بسل فعله کبیر هم هذا ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تو خود ہی تو ریک سے مہمان صورت فرشتوں کوقوم نے قبصانے کی کوشش کی تو خود ہی اپنے لیے قوت مدافعت کی آرز وظا ہر فرمائی ۔ لیو ان لی بہ کے مقوم اور اوی الی دکن شدید ۔ تو حضور کی کی آرز وظا ہر فرمائی ۔ لیو ان لی بہ کے مقوم اور اوی الی دکن شدید ۔ تو حضور کی طرف سے ایسے مواقع پر مدافعت خود حق تعالی نے فرمائی اور کفار کے طعنوں کی جواب دہی خود ہی کرے آپ کی برات بیان فرمائی ۔ کفار مکہ نے آپ پرضلالت و تجرا ہی کا الزام لگایا تو فرمایا ۔ مساسل صاحب کی و ما غوی ۔ کفار نے آپ کو بے عقل اور مجنوں کہا تو فرمایا ۔ ما انت بنعمة دبک بمجنون ۔ اور و ما صاحب کی بمجنون ۔ کفار نے آپ کی بی محنون ۔ کفار نے آپ کی باتیں بتا یا تو فرمایا ۔

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحىٰ كفارئ آپكى وحى كوشاعرى كها تو فرمايا ـ وما هو بقول شاعر اورفرماياوما علمنه الشعر وما ينبغي له ـ كفار نے آپ کی ہدا تیوں کو کہانت کہافر مایا۔و ما ہو بقول کاہن ۔کفار نے آپ کومشقت زدہ اور معاذ اللہ شقاوت زدہ کہا تو فرمایا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ ترجمہ:۔اے قوم مجھ میں گرائی نہیں ہے۔ میں رب العلمین کارسول ہوں۔ اے قوم! مجھ میں سفاہت ( کم عقلی ) نہیں ہے۔ میں تورب العلمین کا فرستادہ ہوں۔ الحقوم! مجھ میں سفاہت ( کم عقلی ) نہیں ہے۔ میں تورب العلمین کا فرستادہ ہوں۔ بلکہ بیہ بت شکنی تو ان میں کے بڑے کا کام ہے ( یعنی میرا ) گر بلحاظ بڑے بت کا۔ بلکہ بیہ بت شخصی تہمارا ساتھی اے کاش! مجھے تہمارے مقابلہ میں زور ہوتا یا جا بیٹھتا کی مضبوط پناہ میں نہمارا ساتھی گراہ نہ کے راہ۔

تم اینے رب کی دی ہوئی نعمتوں ہے مجنون نہیں اور تمہار اساتھی جنونی نہیں ہے۔ اور پیغمبر ہوائے نفس سے کچھ نہیں کہتا۔وہ تو وحی ہوتی ہے۔جواس کی طرف کی جاتی ہے۔ اوروہ قول شاعر کا نہیں اور ہم نے انہیں (حضور گو) شاعری کی تعلیم نہیں دی اور نہ بیان کی شان کے مناسب تھا۔

اوروہ قول کا ہن کانہیں ہے۔

ہم نے قرآن تم پر اِس کیے نہیں اتارا کہتم تعب اور محنت میں پڑجاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحیت خو داللہ نے کی

(۱۰) اگر حضرت آ دم کی تحیت کے لیے فرشتوں کو سجدہ کا تھکم دیا گیا تو حضور کی تحیت بصورت درودوسلام خود حق تعالیے نے کی جس میں ملائکہ بھی شامل رہے اور قیامت تک امت کواس کے کرتے رہنے کا تھکم دیااوراہے عبادت بنادیا۔

ان الله وملنكته، يصلون على النبى يايها الذين آمنو اصلوا عليه وسلموا تسليما (القرآن الحكيم) اور السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته تسليما (القرآن الحكيم) ور السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته ترجمه: \_ الله اور اس ك فرشة درود بهجة بين نبى پر ا ا ايمان والوا تم بحى درود وسلام اس نبى ياك يرجيجو \_

آ ب صلى الله عليه وسلم كاشيطان مسلمان هو گيا

(۱۱) اگرحفرت آ دمٌ کا شیطان کا فرتھااور کا فر ہی رہا تو حضور کا شیطان آ پ کی قوت

يتت النظالية

تا ثیرے کا فرے مسلم ہوگیا۔

كما في الرواية الاتية\_

ترجمہ: بہیا کہ اگلی روایت میں آ رہاہے۔

از واج مطهرات آپ صلی الله علیه وسلم کی معین بنیں

(۱۲) اگر حضرت آ دم کی زوجہ پاک (حواء) ان کی خطا میں معین ہو کیں تو حضور کی از واج مطہرات آپ کے کارنبوت میں معین ہو کیں۔

فضلت على آدم بخصلتين كان شيطاني كافر افا عانني الله عليه حتى اسلم وكن ازواجي عونالي. وكان شيطان آدم كافر. وزوجته عونا على خطيئته (بيهني عن ابن عس)

ترجمہ:۔ مجھے دو باتوں میں آ دم علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے میراشیطان کا فرتھا جس کے مقابلہ میں اللہ نے میری مدد فرمائی یہا نتک کہ وہ اسلام لے آیا اور میری ہویاں میرے (دین کے ) لیے مددگار بنیں (حضرت خدیجہ نے احوال نبوت میں حضور کو سہارا دیا۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وقاً فو قاً آپ کی تسلی تشفی کی۔ حضرت عاکثہ تھف نبوت کی حامل ہوئیں اور دوسری از واج مطہرات قرآن کی حافظہ اور حدیث کی راوی ہوئیں) درحالیہ آدم کا شیطان کا فرہی تھا۔ اور کا فرہی رہا اور ان کی زوجہ ان کی خطئیہ میں ان کی معین ہوئیں کہ شجرہ ممنوعہ کھانے کی ترغیب دی جس کوخطاء آدم کہا گیا ہے۔

حضورصلي الله عليه وسلم كوروضه جنت عطاء هوا

(۱۳) اگر حضرت آدم کو نجرِ جنت (فجرِ اسود) دیا گیا جو بیت المقدس میں لگا دیا گیا۔ حضور صلی الله علیه وسلم کوروضه جنت عطاء ہوا جو آپ کی قبر مبارک اور ممبر شریف کے درمیان رکھا گیا۔ ما بین قبری و منبری روضه ریاض البحنة (بخاری وسلم)

ترجمہ: میری قبراورمبر کے درمیان ایک باغ ہے جنت کے باغوں میں ہے۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے ۳۲۰ سبت نکلوائے

(۱۴) اگر حضرت نوح علیہ السلام نے مساجد اللہ میں پانچ بت نکلوانے جا ہے مگرنہ نکلے تو www.ahlehag.org حضور ملى الله عليه وسلم في بيت الله مين سے تين سوسائھ بت نكا لے اور وہ بميشہ بميشہ كے ليے نكل گئے اور نصرف بيت الله سے بلكه اس كے حوالى اور مضافات سے بھى نكال چينكے گئے۔

• وقالوالا تدون الهتكم ولا تذون و دًا ولا سواعا ولا يغوث و الله يعوق و نسرا (القرآن العكم)

جلدسوم 1010

ان الشيطن قديئس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب (مشكوة) يايها اللذين آمنوا انما الخمر و الميسر والانصاب والازلام رجس من عَمَلِ الشيطن فاجتنبوه. (القرآن الحكيم)

ترجمہ:۔اور (قوم نوح نے) کہا کہ دیکھوا ہے خداؤں (یعنی پانچ بنوں) وہ سواع یغوث یعوق اور نسر کونوح کے کہنے سے ہرگز مت چھوڑ نا (چنانچ نہیں چھوڑ اتا آئکہ طوفان میں غرق ہوگئے) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سوساٹھ بنوں کی ناپا کی کو ہمیشہ کے لیے نکال پھیکا (جیسا کہ سیر میں مرقوم ہے)

حضورصلى الثدعليه وسلم كومقام محمودعطا هوا

(۱۵) اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کومقام ابراہیم دیا گیا جس سے بیت اللہ کی دیواریں اور نجی ہوئیں تو حضور گومقام محمود عطا ہوا۔ جس سے رب البیت کی اونچائی نمایاں ہوئی اور عسلی ان یبعث کی ربک مقاماً محمود دا (القرآن الحکیم)۔ اور ساتھ ہی مقام ابراہیم کی تمام برکات سے پوری امت کومستفید کیا گیا۔ واتحذو امن مقام ابراہیم مصلیٰ۔ کی تمام برکات سے پوری امت کومستفید کیا گیا۔ واتحذو امن مقام ابراہیم ترین جمہ وثنا کریں گے اور اس کی رفعت و بلندی بیان فرما کیں گے حضور گئ تعالیٰ کی عظیم ترین جمہ وثنا کریں گے اور اس کی رفعت و بلندی بیان فرما کیں گے اور مقام ابراہیم کے بارہ میں قرآن نے فرمایا۔ فیرآیات بینات مقام ابراہیم (بیت اللہ میں مقام ابراہیم ہو جنت سے لایا ہوا ایک پھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم بیس مقام ابراہیم ہو جو جنت سے لایا ہوا ایک پھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم بیت اللہ کی تغیر کرتے تھے اور جوں جو ل تغیر اونچی ہوتی جاتی وہ پھر اتنا ہی اونچا ہو جاتا اور بیت اللہ کی تغیر کرتے تھے اور جوں جو ل تغیر اونچا ہو جاتا اور بیت اللہ کی تغیر کا ترتے کا وقت ہوتا تو پھر اصلی حالت پر آجاتا۔

حضور صلى الله عليه وسلم كوحقائق الهبيد وكهلائين

(٢٦) اگر حفرت ابراجيم عليه السلام كوحقائق ارض وساد كھلائى گئيں۔و كـذلك نوى ابسر اهيسم مـلـكوت السيمونت والادض. توحضوركوان آيات كـساتھ حقائق الهيه دكھلائى گئيں۔لنوية من ايتنا۔ (الرّآن انھيم)

ترجمہ:۔اورا پیے ہی دکھلا ئیں ہم ابراہیم کوآسان وزمین کی حقیقیں اور تا کہ ہم دکھلا ئیں محرصلی اللہ علیہ وسلم کو (شب معراج میں ) اپنی خاص نشانیاں قدرت کی۔

آ پ صلی الله علیه وسلم کوآسان برمشامدات کرائے

(۱۷) اگر حضرت خلیل الله کوآیات کونیدز مین پرد کھلائیں گئیں تو حضور گوآیات الہید (آیات کبریٰ) کامشاہدہ آسانوں میں کرایا گیا۔لقد دای من ایت دبه المکبریٰ (القرآن انگیم) ترجمہ:۔بلاشبہ محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بوی بوی نشانیاں دیکھیں۔

حضور صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کو آ گ نہ جلاسکی

(۱۸) اگر حضرت ابراہیم پر نارنمرود اثر نہ کرسکی تو حضور کے کئی صحابہ کو آگ نہ جلاسکی جس پر آپ نے فرمایا۔

> الحمد لله الذي جعل في امتنا مثل ابر اهيم الخليل (ابن رجب عن ابن لبيد خصائص كبري ٢/٤٩)

ترجمہ: فداکاشکرے کہاس نے ہماری امت میں ابراہیم فلیل کی مثالیں پیدافرمائیں عماری متالیں پیدافرمائیں عماری مثالیں پیدافرمائیں عماری یا سرکومشرکین مکہ نے آگ میں پھینک دیا۔ حضور ان کے پاس سے گزرے تو ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا۔ بساد کونی برداً و سلاماً علی عمار کما کنت علی ابراھیم۔ (من عمرین میون خصائص کری ۱۸۰۰)

اے آگ ممار پر بردوسلام ہوجا جیسے تو ابراہیم پر ہوگئ۔ ذویب ابن کلیب کواسود عنسی نے آگ میں ڈال دیا۔ اور آگ اثر نہ کر سکی تو آپ نے وہ سابقہ جملہ ارشاد فر مایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہماری امت میں ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں پیدا فر مائیں۔ ایک خولانی

مخص کو (جوفبیلہ خولان کا فردتھا) اسلام لانے پراس کی قوم نے اسے آگ میں ڈال دیا تو آگ اے نہ جلاسکی ابن عسا کرعن جعفرانی و شبیہ ) وغیرہ۔

# حضورصلى الثدعليه وسلم كومحشر ميس بلندمقام عطاهو كا

(۱۹) اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محشر میں سب سے اول لباس پہنا کرانکی کرامت کا اعلان کیا جائےگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کی دائیں جانب ایسے بلند مقام پر کھڑا کیا جائےگا کہ اولین و آخرین آپ پر غبطہ کریں گے جبکہ وہاں تک کوئی نہ بھٹے سکے گا۔ اول من یکسی ابراهیم یقول اللہ تعالیٰ اکسوا خلیلی قیوتیٰ بویطتین بویطتین بین من رباط الجنہ ٹم اکسیٰ علیٰ اثرہ ٹم اقوم عن یمین اللہ مقاماً یغبطنی الاولون و الاخرون . (دواہ الدارمی عن بن مسعود)

ترجمہ: سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوروز محشر لباس پہنایا جائےگا۔ فرمائیں گے حق تعالیٰ میرے خلیل کولباس پہناؤ تو دوسفید براق چا دریں جنت سے لائی جاویں گی اور پہنائی جاویں گی۔ پھر اب ونگا۔ اللہ کی پہنائی جاویں گی۔ پھر اب کے بعد مجھے بھی لباس پہنایا جائےگا۔ پھر میں کھڑا ہو نگا۔ اللہ کی جانب یمین ایک ایسے مقام پر کہ اولین و آخرین مجھ پر غبطہ کریں گے، یعنی میری کرامت سب پر فائق ہو جائےگی جن میں ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں۔

حضور صلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پانی جاری ہوا

(۷۰)اگر حضرت اسمعیل کے لیے پر جبریل سے زمزم کا سوت جاری ہوا جس سے وہ سیراب ہوئے تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پانی کے سوت بھوٹے ۔جس سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سیراب ہوئے۔

بينما الحسن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطش فاشتد ظماه فطلب له النبي صلى الله عليه وسلم ماءً فلم يجده فاعطاه لسانه فمصه حتى روى . (ابن عساكر عن ابي جعفر)

ترجمہ:۔ای اثناء میں کہ حضرت امام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اجا تک انہیں پیاس لگی اور شدید ہوگئی تو حضور کنے ان کے لیے پانی طلب فرمایا مگر نیل سکا تو آپ نے اپنی زبان ان کے مندمیں دے دی جے دہ چونے لگے۔ اور چوہے رہے یہاں تک کہیراب ہوگئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع حسن عطاء ہوا

(12) اگر حضرت یوسف علیه السلام کوشطر حسن بعنی حسن جزئی عطاء ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوحسن کل یعنی حسن جامع عطا کر دیا گیا جس کی حقیقت جمال ہے جو سرچشمہ حسن اور صفت خداوندی ہے۔ فلما اکبو نه و قطعن اید یهن . جس کی شرح حضرت عائشہ نے فرمائی کہ زنانِ مصرنے یوسف کو دیکھا تو ہاتھ قلم کر لیے۔ اگر میرے محبوب کو دیکھ یا تیس تو دلوں کے فکڑے کر ڈالتیں جوحضور کے حسن و جمال کی افضلیت اور کلیت کی طرف اشارہ ہے۔ (مشکوۃ) ترجمہ:۔ جب زنانِ مصرنے یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھ قلم کر ڈالے۔ ترجمہ:۔ جب زنانِ مصرنے یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھ قلم کر ڈالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے

حضور صلی الله علیہ وسلم سے اللہ نے سدرة المنتهیٰ کے پاس کلام فرمایا

(21) اگر حضرت موی علیه السلام ہے حق تعالے نے کوہ طور اور وادی مقدس میں کلام کیا۔ تو حضور کے ساتویں آسان پر سدرۃ المنتہیٰ کے نز دیک کلام فرمایا۔ف او حسیٰ السیٰ عبدہ ما او حیٰ ۔ (القرآن اککیم)

ترجمہ:۔سدرۃ النتہٰی کے پاس خدانے اپندے پروٹی کی جواہے کرناتھی۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتانِ مبارک سے چیشمے بھوٹے

رساد) اگر حضرت موی علیه السلام کے عصاء سے بارہ چشمے جاری ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الگشتان مبارک سے شیریں پانی کے کتنے ہی چشمے پھوٹ پڑے ۔ ف رایت السماء ینبغ من بین اصابعہ فجعل القوم تیوضا ون فخوزت من توضا ما بین

السبعين الى الثمانين (بخارى ومسلم عن الس

ترجمہ:۔ میں دیکھا ہوں کہ پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان میں سے جوش مارکرنگل رہا ہے۔ یہاں تک کہ پوری قوم نے اِس سے وضوکر لی تو میں نے جو وضوکر نے والوں کوشار کیا تو وہ ستر اور ای کے درمیان تھے۔

يتت النظام

# حضور صلى الله عليه وسلم كوديدار جمال مص مشرف فرمايا

(۷۴) اگر حضرت مویٰ علیہ السلام کے کانوں کولذت ِ کلام دی گئی اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت سے نواز اگیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کو دیدار جمال ہے مشرف کیا گیا۔

ان الله اصطفىٰ ابراهيم بالخله واصطفىٰ موسىٰ بالكلام واصطفىٰ محمدا بالروية. (بيهقى عن ابن عباس)

ماكذب الفواد ماراى (القرآن الحكيم)

ترجمہ:۔اللہ نے منتخب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کوخلیل بنانے کے لیے اور منتخب کیا مویٰ علیہ السلام کوکلام کے لیے اور منتخب کیا محمصلی اللہ علیہ وسلم کودید ارکیلئے۔قرآن نے فرمایا کہ (محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ) دل نے جو مجھود یکھا غلط نہیں دیکھا۔

### حضور صلى الله عليه وسلم كوبلاسوال ديدار كرايا كيا

(۷۴) اگر حفرت موی علیه السلام کے سوال دیدار پر بھی انہیں الن تسرانی تم مجھے مرکز نہیں دیکھ سکتے کا جواب دے دیا گیا تو حضور گو بلاسوال آسانوں پر بلاکر دیدار کرایا گیا۔ ماکذب الفواد مارای قال ابن عباس راہ مرة ببصرہ و مرة بفوادہ

(فتح الملهم في التفسير سورة النجم)

ترجمہ:۔دل نے جو کچھ دیکھا غلط نہیں دیکھا اِس کی تفییر میں حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے حق تعالیٰ کو ایک بار آئکھوں سے اور ایک بار دِل سے دیکھا۔ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے حق تعالیٰ کو ایک بار آئکھوں سے اور ایک بار دِل سے دیکھا۔ مویٰ زہوش رفت بیک پر تو صفات تو عین ذات می گرمی در تبسمی

#### صحابیٹنے دریاءد جلہ کو یار کیا

(20) اگر حضرت مویٰ علیہ السلام کے اصحاب کو بحرِ قلزم میں راستے بنا کر بمعیت موسوی گزار دیا گیا تو حضور کے صحابہ کو بعد وفات نبوی دریائے دجلہ کے بہتے ہوئے پانی میں سے راہیں بنا کر گھوڑ ول سمیت گذارا گیا۔

لما عبر المسلمون يوم مدائن اقتحم الناس دجلة انح (خصائص كرئ ٢/٢٨٣) كالل ابن اليم العلا بن الحضر مي)

ترجمہ:۔ فتح مدائن کےموقعہ برمسلمانوں نے دریائے دجلہ کوعبور کیا اوراس میں لوگوں نے ہجوم کیا تو صحابہ کی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ اِس میں روایت کی بفتدر ضرورت تفصیل ہے ہے کہ جب بغداد وعراق برمسلمانوں نے فوج کشی کی تو بغداد کے کنارہ پر اِس ملک کاسب سے بڑا دریا دجلہ ہے جو پیچ میں حائل ہوا۔حضرات صحابہ کے پاس نہ کشتیاں تھیں اور نہ پیدل چل کریہ گہرایانی عبور كيا جاسكتا تقار إس موقعه ير بظاهر اسباب ان حضرات كوفكر دامن كير موا تو حضرت علاء بن الحضر می نے دعا کامشورہ دیا۔خود دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سارے صحابہ نے ل کردعا کی ختم دعا پر حکم دیا کہ سب مل کرایک دم گھوڑے دریا میں ڈال دیں توان حضرات نے جوش ایمانی میں خدا ير بحروسه كرك كهوز ب دريامين دال ديئ - كهوز ب بانب الئے - پانى بہت زياد ه تفاتوحق تعلے نے ان کے دم لینے کے لیے مختلف سامان فرمائے ۔بعض صحابہ کے گھوڑوں کے لیے جابجا یانی گہرائیوں میں خشکی نمایاں کردی گئی۔ بعض کے گھوڑے یانی ہی میں رُک کراور کھڑے ہوکردم لینے لگےاور یانی انہیں ڈبونہ کا بعض کے گھوڑوں کو یانی کی سطح کے اوپر سے اس طرح گزارا گیا جیے وہ زمین پرچل رہے ہیں جس پراہلِ فارس نے ان مقدسین کی نسبت سے کہا تھا کہ بیانسان نہیں جنات معلوم ہوتے ہیں۔خلاصہ بیر کہ صحابہ موسوی (بنی اسرائیل) کو بحرِ قلزم میں بمعیت موسوی راہتے بنا کرقلزم ہے گزارا گیا تھا تو اِس امت میں اس کی نظیر بیدواقعہ ہے جس میں صحابہ نبوی کے لیے دجلہ میں راستے بنائے گئے اور ایک انداز کے ہیں۔۔ بلکہ مختلف اندازوں ہے۔ اورصحابہ بھی شکرنعمت کے طور براس کو واقعہ موسوی کی نظیر ہی کے طور برد کیھتے تھے۔ پس جومعاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ بنی کی موجودگی میں کیا تو وہ معجز ہ تھا اور یہاں وہی معاملہ بلکہ اس ہے بھی بڑھ چڑھ کرنبی خاتم کے صحابہؓ کے ساتھ نبی کی وفات کے بعد کیا گیا جس سےان کی کرامت نمایاں ہوئی اورامت محدید کی فضیلت امت موسوی پر اِس واقعہ خاص میں بھی نمایاں رہی۔

ح<mark>ضور صلی الله علیه وسلم کوز مین ک</mark>ھر کے خزانے عطاء ہوئے (۷۱) اگر حضرت موکی علیہ السلام کوارضِ مقدس (فلسطین) دی گئی تو حضور صلی الله علیہ وسلم کو مفاتیح اد ص (زمین کی تنجیاں) عنایت کی گئیں۔ او تیت مفاتیح خزائن الادض۔ ترجمہ:۔ مجھےزمین کے خزانوں کی تنجیاں سپر دکر دی گئیں۔ معجز 6 نبوی کا کوئی مقابلہ نہ کرسکا

(۷۷)اگرعصاءموسوی کے مجزے کے مقابلہ میں ساحرانِ فرعون نے بھی اپنی اپنی لاٹھیوں کوسانپ بنا کردکھلایایاصورۃ معجزے کی نظیر لے آئے گوحقیقتاوہ نخیل اورنقشبندی خیال تھی۔

فالقو احبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى.

ترجمہ: ۔ساحرانِ فرعون نے آئی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور دیکھنے والوں کے خیال میں یوں گزرنے لگا کہ وہ سانپ بن کردوڑ رہی ہیں۔ ) تو معجز ہُ نبوی قر آن حکیم کے مقابلہ میں اللہ کے بار بارچیلنجوں کے باوجود آج تک جن وانس ساحرو غیر ساحر، کا بمن وغیر کا بمن اور شاعر وغیر شاعر ل کربھی اس کی کوئی نظیر ظاہری صورت کی بھی نہ لاسکے۔

قبل لئن اجتمعت الانس و الجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. (القرآن الحكيم)

ترجمہ:۔کہدد بچے اے پغیبر کہ اگر جن وانس اس پرجمع ہوجا ئیں کہ وہ اِس قر آن کامثل لے آئیں گے تو وہ نہیں لا سکیں گے اگر چہ سب مل کرایک دوسرے کی مدد پر بھی کھڑے ہوجا ئیں۔

#### حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے سورج واپس ہوا

(۷۸) اگر حضرت ہوشع ابن نون (حضرت مویٰ) کے لیے آفاب کی حرکت روک دی گئی کہ وہ کچھ د برغروب ہونے سے رکار ہے تو حضرت علی رضی اللہ عندصاحبِ نبوی کے لیے غروب شدہ آفتاب کولوٹا کر دن کو واپس کر دیا گیا۔

نام رسول الله صلى الله عليه وسلم و راسة فى حجر على ولم يكن صلى العصر حتى غربت الشمس فلما قام النبى صلى الله عليه وسلم دعالة فردت عليه الشمس حتى صلى ثم غابت ثانيه. رس مردويه عن ابى هريره و ابن منده و ابن شاهين والطبرانى عن اسماء بنت عميس) ترجمه: \_ نجى كريم صلى الله عليه وكلم سوكة اورآب كا سرم ارك حضرت على رضى الله تعالى عندکی گود میں تھا۔حضرت علی رضی اللہ عند نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی۔ یہاں تک کہ آفاب غروب ہو گیا۔اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے خیال سے نماز کے لیے نداٹھ سکے ) جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا گے اور بیصورت حال ملاحظہ فرمائی ) تو حضرت علی کے لیے دعا فرمائی۔جس سے آفاب لوٹا دیا گیا (دن نمایاں ہوا۔ یہاں تک کہ حضرت علی نے نماز پڑھی اور سورج دوبارہ غروب ہوا۔

خضور صلی الله علیه وسلم کے اشارہ سے جیا ندد وٹکڑ ہے ہو گیا

(29) اگر حضرت بوشع ابن لوق کے لیے سورج روک کراس کی روانی اور حرکت کے دو ککڑے کردیئے گئے تو حضور کے اشارہ سے جاند کے دوککڑے کرڈالے گئے۔افتر بت الساعة وانشق القمر (القرآن اکلیم)

> ترجمہ:۔قیامت قریب آگئ اور جاند کے دوکلڑے ہوگئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بریت خود خدانے کی

(۸۰) اگر حفرت داؤد عليه السلام كوفق تعالى في موائفس كى پيروى سےروكاكه لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.

ترجمہ:۔(اےداؤر) ہوائے نفس کی پیروی مت کرنا کہ وہ تہ ہیں راوحق سے بھٹکادے گ۔
تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے إس ہوائے نفس کی پیروی کی نفی فرمائی اورخود ہی بریت ظاہر کی۔
و ما ینطق عن الھوی ان ہو الا و حی یو حیٰ (القرآن الحکیم)
ترجمہ:۔(محرصلی اللہ علیہ وسلم) ہوائے نفس سے نہیں ہولتے ۔وہ وہ ہوتی ہے جوان کی
رف کی جاتی ہے۔

#### محمدی انگونھی کی تا خیر

(۸۱) اگرانگشتری سلیمانی میں جنات کی تا ثیرتھی کہوہ کسی وقت گم ہوئی تو جنات پر قبضہ نہ رہا تو انگشتری محمدی میں تنجیر قلوب وارواح کی تا ثیرتھی کہ جس دن وہ عہدِ عثانی میں گم ہوئی۔اسی دن سے قلوب وارواح کی وحدت میں فرق آ گیااور فتنداختلاف شروع ہوگیا۔

بئراريس؟ وما بئراريس؟ سوف تعلمون\_

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ( ) انتقال کے بعد جبکہ ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا تو اچا تک ان کے ہونٹوں میں حرکت ہوئی پہ کلمات نکلے۔ اریس کا کنواں؟ کیا ہے وہ اریس کا کنوال؟ تمهیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ صحابہ جیران تھے کہ ان جملوں کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی پچھ بچھ میں نہآیا۔ دورعثانی میں ایک دن حضرت ذی النورین رضی اللہ عنداریس کے کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے۔انگلی میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی طشتری تھی جے آ بطبعی حرکت کے ساتھ ہلارہے تھے کہ اچا تک انگشتری طشتری میں ہے نکل کر کنویں میں جایڑی۔قلوب عثانی اور تمام صحابہ کے قلوب میں اضطراب و بے چینی پیدا ہوئی کنویں میں آ دمی اترے۔سارے کنویں کو کنگھال ڈالا۔مگرانگشتری نہ ملناتھی نہلی۔ آخرصبر کر کے سب بیٹھر ہے۔ای دن فتنوں کا آغاز ہو گیااور بندھے ہوئے قلوب میں انتشار کی کیفیات آ نے لگیں جو بعد کے فتنة تخ ب واختلاف کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم كى پيشين گوئى يورى موگئى كه اذا و ضع السيف فى امتى لم يرفع عنها الىٰ يوم المقيشمة (ميرى امت ميں جب تلوارنكل آئے گی) پھروہ قيامت تك ميان ميں نہ جائے گی) چنانچہاس فتنہ کے سلسلہ میں سب سے پہلامظلمہ اور ہولناک ظلم حضرت ذی النورین رضی الله عنه کی شهادت کی صورت میں نمایاں ہوا۔اب سب کی سمجھ میں آیا کہ بیراریس کا کیا مطلب تھا۔ بیدرحقیقت اشارہ تھا کہ قلوب کی وحدت انگشتری محمدی کی برکت سے قائم تھی۔ اس کا بیرارلیں میں گم ہونا تھا کہ قلوب کی وحدت،اورامت کی ریگانگت یارہ پارہ ہوگئی۔جو آج تک واپس نہیں ہوئی۔پس جنات کامنخر ہو جانا آ سان ہے۔جوآج تک بھی ہوتار ہتا ہے۔لیکن انسانوں کے دلوں کی تالیف مشکل ہے جو کم ہوکر آج تک نہیں مل سکی۔ حضورصلی الله علیه وسلم کو جا نوروں کی بولی کاعلم عطاء ہوا

(۸۲) اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کومنطق الطیر کاعلم دیا گیا جس سے وہ پرندول کی بولیاں سمجھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عام جانوروں کی بولیاں سمجھنے کاعلم دیا گیا۔ جس سے آپان کی فریادیں سنتے اور فیصلے فرماتے تھے۔اونٹ کی فریادئ اور فیصلہ فرمایا (جیمجی عن حماد بن مسلمہ) بمری کی فریاد تن اور اسے تسلی دی (مصنف عبدالرزاق) ہرنی کی فریاد سنی اور حکم فرمایا (طبرانی عن ام سلمہ) چڑیا کی بات سنی اور معالجے فرمایا (بہتی وابوقیم عن ابن مسعود) سیاوگد ھے سے آب نے کلام فرمایا اور اسکا مقصد سنا (ابن عسائر عن ابن منظور)

ترجمه: ـ ان روایات کے تفصیلی واقعات به بیں ایک اونٹ آیا اور حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے قدموں پرگر پڑااوررونے لگااور پچھ بلبلاتا رہاتو آپ نے اس کے مالک کو بلا کمر فرمایا کہ بیشکایت کررہاہے کہ تو اسے ستاتا ہے۔ اور اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لا دتا ہے۔خدا سے ڈر۔اس نے اقرار کیا اور تو بہ کی۔ایک بکری کوقصاب ذبح کرنا جا ہتا تھا۔ جو جائز ذبیجہ تھا۔ وہ اِس سے چھوٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھاگ آئی اور چھے پیچے ہولی۔ آپ نے فرمایا کہاہے بکری! صبر کر حکم خداوندی پر۔اوراے قصاب اے زی ہے ذیج کر۔ آپ جنگل میں تھے کہ اچا تک یارسول اللہ کی آ واز آپ نے تی۔ آپ نے دیکھا کوئی نظرنہ آیا ایک جانب دیکھا تو ایک ہرنی بندھی ہوئی دیکھی۔جس نے کہا۔ یا رسول اللهُ ذرا ميرے قريب آيئے۔ آپ نے فرمايا۔ کيا بات ہے؟ اس نے کہا ميرے دو یے اس بہاڑی میں ہیں۔ ذرا مجھے کھول دیجئے کہ میں انہیں دودھ پلا دوں۔اور میں ابھی لوٹ آؤں گی فرمایا تو ایسا کرے گی کہلوٹ آئے؟ کہاا گراپیا نہ کروں تو خدا مجھے عذاب دے۔آپ نے کھول دیا اور وہ حب وعدہ دودھ پلا کرلوث آئی اور آپ نے اسے وہیں باندھ دیا۔ابن مسعود قرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک درخت پرچڑیا کے دو بچے گھونسلے میں دیکھے۔ہم نے انہیں پکڑلیا۔تو ان کی مال حضور کے پاس آئی اور سامنے آ کر فریادی کی می صورت اختیار کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہاس کے بچوں کو پکڑ کرکس نے اسے در دمیں مبتلا کیا ہے؟ عرض کیا گیا ہم نے فر مایا جہاں سے یہ بیچے بکڑے تھے وہیں چھوڑ آؤ۔ توہم نے چھوڑ دیئے۔

بھیٹر نیئے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گوائی دی (۸۳)اگر حضرت سلیمان علیہ السلام بعض حیوانات کی بولیان مجھ جاتے تھے تو حضور کی برگت سے جانورانسانی زبان میں کلام کرتے تھے۔ جسے ہرانسان مجھتا تھا۔ بھیڑ ہے نے آپ کی رسالت کی شہادت عربی زبان میں دی۔ (بیبیق عن ابن عمر) \_گوہ نے نصیح عربی میں نبوت کی شہادت دی۔ (طبرانی دبیبیق عن)

ترجمہ:۔ بھیڑے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دی اور لوگوں کو اسلام لانیکی دعوت بھی دی۔ لوگ جیران تھے کہ بھیڑیا آ دمیوں کی طرح بول رہا ہے۔ نیز ایک بھیڑیا بطور وفعد کے خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور اپنے رزق کے بارے میں کہا۔ آپ نے صحابہ سے فر مایا کہ یا تو ان بھڑیوں کے لیے اپنی بھریوں میں سے خود کوئی حصہ مقرر کر دویا انہیں ان کے حال پر رہنے دو۔ صحابہ نے بات حضور پر چھوڑ دی۔ آپ نے رئیس الوفعہ بھیڑ ہے کو بچھا شارہ فر مایا اور وہ بچھ کر دوڑتا ہوا چلاگیا۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے حیوانوں کو بات سمجھا دی

(۸۴) اگر حضرت سلیمان پرندوں کی بات سمجھ لیتے تھے تو حضوراً پی بات حیوانات کو سمجھا دیتے تھے۔ بھیڑیئے کوآپ نے بات سمجھا دی اور وہ راضی ہوکر چلا گیا۔ (طبرانی عن عمر)

حضورصلى الله عليه وسلم كوتمام جهانون كااقتذار عطاء بهوا

(۸۵) اگر حضرت سلیمان نے پرندوں کی بات سمجھ لیتے تھے تو حضور کو پوری زمین کی تنجیاں سپر دکر دی گئیں جس ہے مشارق ومغارب پر آپ کا اقتدار نمایاں ہوا۔اعسطیت مفاتیح الاد ض (منداحمہ بن علی)

حضورصلى الثدعليه وسلم كوبغير ماننكي ملك عطاء هوا

(۸۲) اگر حضرت سلیمان نے ملک یہ کہہ کر مانگا کہ وہ میری ساتھ مخصوص رہے میرے بعد کی وزیر سلے ۔ چنانچان کی امت اور رعیت میں ہے کی وزیس ملا ۔ رب هب لمی ملکا لا یہ بند علی لاحد من بعدی ۔ تو حضور گومشارق ومغارب کا ملک بے مانگے بلکہ انکار کے باوجود ویا گیا جے آپ نے اپنی امت کا ملک فرمایا جو آپ کے بعد امت کے ہاتھوں ترقی کرتار ہا۔ اور دنیا کے آخری دور میں امت ہی کے ہاتھوں پوری دنیا پر چھائے گا۔

ان اللہ روی فی الارض مشارقها و مغاربها و سیبلغ ملک امتی مازوی لمی منها . (بخاری)

ترجمہ:۔اللہ نے زمین کامشرق ومغرب مجھے دکھلا یا اور میری امت کا ملک وہیں تک پہنچ کررہے گاجہاں تک میری نگاہیں پینچی ہیں۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کے لئے براق مسخر ہوا

(۸۷) اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوامنخر ہوئی کہ اپنے قلمرو میں جہاں چاہیں اڑ کر پہنچ جائیں تو حضور کے لیے براق منخر ہوا کہ زمینوں سے آسانوں اور آسانوں سے جنتوں اور جنتوں سے مستوی تک میل بھر میں پہنچ جائیں۔

ترجمہ:۔جیسا کہ معراج کی مشہور حدیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں جن میں براق کی ہیئت اور قد وقامت تک کی بھی تفصیلات فرمادی گئی ہیں۔

# حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیری سان میں بھی تھے

(۸۸) اگرسلاطین انبیاء کے وزراء زمین تک محدود تھے جوان کے ملک کے بھی زمین تک محدود ہونے کی علامت ہے و حضور سلی اللہ علیہ و سلم کے دووز برز مین کے تھے ابو بر و عمر اور دووز بر آ سانوں کے تھے جرئیل ومیکائیل جو آپ کے ملک کے زمین و آ سان دونوں تک بھیلے ہوئے ہونے ہونے کی علامت ہے۔ ولمی وزیر ای فی الارض وزیرای فی السماء اما وزیری فی الارض فابوبکر و عمر و اما وزیر ای فی السماء فجبویل ومیکائیل۔ (اریاض اخر آ) الارض فابوبکر و عمر و دوز برز مین میں جی اور دو آ سان میں زمین کے وزیر ابو بر وعمر اور آ سان کے وزیر ابو بر عمل ویں۔

# آ پ صلی الله علیه وسلم کواحیائے قلوب عطاء ہوا

(۸۹) اگر حضرت سے علیہ السلام کواحیاء موتی کامعجزہ دیا گیا۔ جس سے مردے زندہ ہو جاتے تھے تو آپ کواحیاء موتی کے ساتھ احیاء قلوب وارواح کامعجزہ بھی دیا گیا جس سے مردہ دل جی اٹھے اورصدیوں کی جاہل قومیں عالم وعارف بن گئیں۔

ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولوا لا اله الا الله ويفتح به اعيننا عمياء واذا ناصماً وقلوبا غلفا (بخارى عن عمرو ابن العاص) ترجمه: عمر بن عاص فرمات بين كه حضور صلى الله عليه وسلم كى شان تورات مين بيفرمائى www.ahlehaq.org

يتشر النظايط

گئی ہے کہ حق تعالیٰ آپ کواس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک کہ آپ کے ذریعہ سے ٹیڑھی قوم (عرب) کوسیدھانہ کردے کہ وہ تو حید پر نہ آ جا کیں اور کھولے گا آپ کے ذریعہ ان کی اندھی آئکھیں اور بہرے کان اور اندھے دل۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تھجور کے تنہ کو جان ملی

(۹۰) اگر حفرت روح اللہ کے ہاتھ پر قابل حیات پیکروں مثلاً پرندوں کی ہیئت نما انسانوں کی مردہ تعش میں جان ڈالی گئ تو حضور کے ہاتھ پر نا قابل حیات کھجور کے سوکھے تنہ میں حیات آفرین کی گئے۔فیصاحت النخلہ صیاح الصبی۔ (بخاری عن جابر) نیز آپ کے اعجاز سے دروازہ کے کواڑوں نے تبیع پڑھی اور دست مبارک میں کنکریوں کی تبیع کی آوازیں سنائی دیں۔ (خصائص بری)

ترجمہ:۔جابرے روایت ہے کہ مجور کا ایک سوکھا تناجس پرفیک لگا کر حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے جب ممبر بن گیا اور آپ اِس پر خطبہ دینے کے لیے چڑھے تو وہ سوکھا ستون اس طرح رونے چلانے لگا اور سکنے لگا جیسے بچ سکتے ہیں تو آپ نے شفقت و پیارے اس پر ہاتھ رکھا تب وہ جیب ہوا۔ (خسائص ۱۶/۵)

تحجور کے تنہ میں انسانوں کی سی حیات آئی

(۹۱) اگرمیج کے ہاتھ پرزندہ ہونے والے پرندوں میں پرندوں ہی کی سی حیات آئی اور وہ پرندوں ہی کی سی حرکات کرنے لگے تو آپ کے ہاتھ پر جی اٹھنے والے تھجور کے سو کھے تنے میں انسانوں بلکہ کامل انسانوں کی سی حیات آئی کہ وہ عاز مانہ گرید و بکار اور عشق الہی میں فنائیت کی با تیں کرتا ہوا اٹھا۔ و ہاں حیوان کوحیوان ہی نمایاں کیا گیا اور یہاں سوکھی لکڑی کوکامل انسان بنادیا گیا۔ (کیما فی الحدیث السابق)

ترجمه: \_جيسا كەحدىث بالاميں گزرا\_

اسطن حنانه از ججر رسول گناله مای زوچوار باب عقول

# امت محمدیہ کے لوگ کھانے پینے مستعنی ہوں گے

(۹۲) اگر حضرت مین علیه السلام کوآسانوں میں رکھ کرکھانے پینے سے مستغنی بنایا گیا تو حضرت خاتم الانبیاء کی امت کے لوگوں کوز مین پر دہتے ہوئے کھانے پینے سے مستغنی کردیا گیا۔ یا جوج ماجوج کے خروج اوران کے پوری زمین پر قابض ہوجانے کے وقت مسلمین ایک محدود طبقہ زمین میں بناہ گزیں ہول آوان کے بارے میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ قالوا فما طعام المومنین یومنڈ؟ قال التسبیح و التکبیر و التھلیل فالوا فما طعام المومنین یومنڈ؟ قال التسبیح و التکبیر و التھلیل

وفی دوایت اسماء بنت عمیس نحووفیه یجزئهم ما یجزی اهل السماء من التسبیح و التقدیس (عصائص کبری ۲/۲۱۵)
ترجمه: لوگول نے عرض کیا که آج کے دن یعنی یاجوج ماجوج کے قبضہ عمومی کے زمانه میں )مسلمانوں کے کھانے پینے کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا تبیج و تکبیراور تہلیل یعنی ذکر اللہ بی غذا ہوجائے گا۔ جس سے زندگی برقرار رہے گی اور اساء بنت عمیس کی روایت میں ہے کہ مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کی حد تک وہی چیز کفایت کرے گی جو آسان والوں (ملائکہ) کو کفایت کرتے گی جو آسان والوں

حضور صلى الله عليه وسلم كے محافظ خود الله عظے

(۹۳) اگر حضرت مین علیه السلام کی حفاظت کے لئے روح القدی (جبریل) مقرر تھے تو حضور کی حفاظت خود حق تعالیے فرماتے تھے۔ واللہ یعصمک من الناس (القرآن اکلیم) مو کیوں جبریل دربانِ محمد خدا خود ہے نگہبانِ محمد مدا خود ہے نگہبانِ محمد کا دربانِ محمد خدا دور ہے نگہبانِ محمد کا دربانِ محمد کا دربانِ محمد خدا دور ہے نگہبانِ محمد کا دربانِ محمد خدا دور ہے نگہبانِ محمد کا دربانِ محمد کی دربانِ محمد کا دربانِ محمد کا دربانِ محمد کا دربانِ محمد کا دربانِ محمد کی دربانِ محمد کا دربانِ محمد کے دربانِ محمد کا دربانِ دربانِ محمد کا دربانِ محمد کا دربانِ دربانِ محمد کا دربانِ محمد کا دربانِ دربا

ترجمہ:۔اوراللہ بچاؤ فرمائے گاتمہارا(اے محمد)لوگوں(کے شر) ہے۔ امت محمد ریہ مجتہد بنائی گئی

(۹۴) اگراورا نبیاء کی امتیں پابندرسول وجزئیات اور بندھی بُری رسموں کے اتباع میں مقلد جامد بنائی گئیں کہ ندان کے یہاں ہمہ گیراصول تھے کہ ان سے ہنگامی احکام کا استخراج

کریں اور ندانہیں تفقہ کے ساتھ ہمہ گیردین دیا گیاتھا کہ قیامت تک دنیا کا شرکی نظام اس
سے قائم ہوجائے تو امت محمدی مفکر، فقیہ اور مجہدامت بنائی گئی تا کہ اصول وکلیات سے
حب حوادث و واقعات احکام کا انتخراج کرکے قیامت تک کا نظم اسی شریعت سے قائم
کرے جس سے اس کے فقاو کی اور کتب فقاو کی کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں تک پینچی۔
کرے جس سے اس کے فقاو کی اور کتب فقاو کی کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں تک پینچی۔
وانز لنا الیک الذکر لتبین للناس مانزل الیہم ولعلہم یتفکرون
(الفرآن الحکیم)

قلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.

ترجمہ:۔اورہم نے آپ کی طرف اُ پیغیبرذکر (قرآن) اتارا تا کہ آپ کھول کھول کر لوگوں کے لیے وہ چیزیں بیان کردیں جوان کی طرف اتاری گئیں اور تا کہ لوگ بھی (ان بین المرادامور میں) تفکر اور تدبر کریں اور فرمایا کیوں ایسانہیں ہوتا) (یعنی ضرور ہونا چاہیے) کہ ہرجماعت اور ہر طبقہ میں ہے کچھ کچھ لوگ تکلیں اور دین میں تفقہ اور بچھ پیدا کریں۔

## امت محمد بيرك راسخين في العلم مفروض الاطاعة بين

(90) ای لیے اگر انبیاء سابقین مفروض الطاعة تنے تو الله ورسول کے بعد إس امت کے راتخین فی العلم علماء ہی مفروض الاطاعة بنائے گئے۔ یا یہا الذین آمنو الطیعو الله واطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم (القرآن الکیم)

#### امت محدید کے علماء کو انبیاء بنی اسرائیل کالقب ملا

(۹۲) اگرعلاء بن اسرائیل کواحبار وربهان کالقب دیا فجوائے۔ اتنخذ و الحبار هم ورهبانهم ارباباً من دون الله تواس امت کے راتخین فی العلم کو کانبیا بنی اسر ائیل کالقب دیا گیا۔ علماء امتی کانبیاء بنی اسر ائیل (ترجمہ: میری امت کے علماء شل بن اسرائیل کیا۔ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل (ترجمہ: میری امت کے علماء شل بن اسرائیل کی ہے۔ جی (نورانیت اور آثار کی نوعیت میں) بیحدیث گوضعیف ہے گرفضائل اعمال میں قبول کی گئی ہے۔ چنانچہ امام رازی نے اس سے دوجگہ استشہاد کیا ہے۔ ) اور انہیں انبیاء کی طرح دعوت عام اور تبلیغ عمومی کا منصب دیا گیا۔ اس لیے طرح دعوت عام اور تبلیغ عمومی کا منصب دیا گیا۔ اس لیے ایک منصب دیا گیا۔ اس لیے ایک منصب دیا گیا۔ اس کے ایک صدیث میں علماء امت کے انوار کوانوار انبیاء سے تشیبہہ دی گئی۔ و نور هم یوم القیامة ایک حدیث میں علماء امت کے انوار کوانوار انبیاء سے تشیبہہ دی گئی۔ و نور هم یوم القیامة

مشل نور الانبیاء ۔ (بیمی عن وہب ابن منبہ) نیز امت کے کتنے بی اعمال کواعمال انبیاء سے تشبیبہددی گئی کہ وہ اعمال یا نبیاء کو دیئے گئے یا اس امت کوعطاء ہوئے دوسرے امتوں کونہیں ملے یعنی خصوصیات انبیاء سے صرف بیامت سرفراز ہوئی۔

وامته امة مرحومه اعطيتهم من النوافل مثل اعطيت الانبياء وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على الانبياء. والرسول حتى ياتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الانبياء وذلك اني افترضت عليهم ان يتطهروا في كل صلوة كما افترضت على الانبياء و امرتهم بالغسل من الجنابة كما امرت الانبياء وامرتهم بالحج كما اموت الانبياء وامرتهم بالحج كما اموت الانبياء وامرتهم بالحجاد كما امرت الرسل. (بيهقي عن وهب ابن منه)

ترجمه بریامت امت مرحومه ہے میں نے اسے نوافل دیں جیسے انبیاء کودیں ان کے فرائض وہ رکھے جوانبیاء ورسل کے رکھے حتیٰ کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گےتوان کی نورانیت انبیاء کی نورانیت جیسی ہوگی ( جیسے اعضاء وضو حیکتے ہوئے ہوئے ) کیونکہ میں نے ان پر یا کیز گی ہرنماز کے لیے وہی فرض کی ہے جوانبیاء پر فرض ہے چنانچیار شاد نبوی ہے کہ (ھسلہ وضوئسي و وضوء الانبيا من قبل جس تين تين باراعضاء وضوكا دهوناامت كے ليے سنت قرار دیا گیا جواصل میں انبیاء کا وضو ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کے اعضاء وضوبھی اس طرح حیکتے ہوں گے گریدوضواورامتوں کونہیں دیا گیا۔ بجزامتِ مرحومہ کے تواسی کا نورمشابہ ہوگیا نبیاء کے نورکے )اور میں نے امت کوامر کیا ہے غسلِ جنابت کا جیسا کہ انبیاء کو دیا تھااور امت کوامر کیا جج کا جیسا کہ انبیاء کو کیا تھا۔ چنانچہ کوئی نبی ایسانہیں گزراجس نے جج نہ کیا ہواورامر كياامت كوجهادكاجيما كرسولول كوامركيا حديث علماء امتى كانبياء بنى اسوائيل كا بعض علماء نے انکار کیا ہے۔ لیکن اس انکار کا مطلب زیادہ سے زیادہ ان الفاظ کا انکار ہوسکتا ہے۔ لیکن حدیث کے معنی یعنی علماءامت بعدامت کی تشبیه انبیاء سے بلحاظ مضمون ثابت شدہ ہے۔ اس ليحديث الرلفظ ثابت نه موتو بھي معنا ثابت ہے۔اس ليعلاء نے جگہ جگہ اس حديث ے استدلال کیا ہے جیسے امام رازی نے آیت کریمہ یابھا الناس قد جاء تکم موعظة من ربكم كتحت مين مراتب بيان كرتے ہوئے إس صديث سے استدلال كيا ہے۔ پھرا يے بى آیت کریمہ قالت لھم رسلھم ان نحن الابشر مثلکم کے نیچ مراتب و کمال و نقصان بیان کرتے ہوئے اس مدیث سے استدلال کیا ہے۔

امت محمد بیر کی توبددل سے ہے

(۹۷) اگرام سابقه (جیسے یہود) میں تو بھی ہے ہوتی تھی۔ یقوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذ کم العجل فتو ہوا الی بارٹکم فاقتلوا انفسکم۔ (القرآن الکیم)

تواس امت كى توبة بى ندامت ركهي كل الندم توبة.

ترجمہ:۔اےقوم بنی اسرائیل!تم نے گؤسالہ کواپنا معبود بنا کراپنے اوپرظلم کیا ہے تو اینے پیدا کرنے والے کے آ گے تو بہ کر۔

ترجمہ:۔ندامت ہی تو بہ ہے جب بندہ دل میں پشیمان ہو گیااور آئندہ اس بدی ہے بازر ہے کاعزم باندھ لیا تو تو بہ ہوگئی نہ آلفس کی ضرورت رہی نہ ترک مال کی۔

#### امت محدید کودونوں قبلےعطاء ہوئے

(۹۸) اگرامت مویٰ وعیسیٰ کاصرف ایک قبله (بیت المقدی) تھا۔ اور اگر اہل عرب کا صرف ایک قصبه (کعبہ معظمه) تھا تو امت محمد بیکو یکے بعد دیگرے بید دونوں قبلے عطاء کئے گئے جس سے بیامت جامع امم ثابت ہوئی۔

قد نوى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة توضها. (القرآن الكيم)

#### امت محمریه کا کفاره استغفار سے ہوتا ہے

(۹۹) اگراورامتوں کی سیئات کا کفارہ دنیایا آخرت کی رسوائی بغیر نہ ہوتا تھا کہ وہ سیئہ درود یوار پرمع صورت کفارہ لکھ دی جاتی تھی تو اِس امت کے معاصی کا کفارہ تو بہ استغفار اور ستاری ومسامحة کے ساتھ نمازوں ہے ہوجاتا ہے۔ارشاد نبوی ہے۔

كانت بنو اسرائيل اذا اصاب احدهم الخطيئة وجدها مكتوبا على بابه و كفارتها فان كفرها كانت له خزى في الدنيا وان يكفرها كانت له خزى في الاخرة و قد اعطاكم الله خيرا من ذالك قال تعالى ومن يعمل سواءً او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما و الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارات لما بينهن . (ابن جرير عن ابي العاليه)

ترجمہ:۔بنی اسرائیل جب گناہ کرتے تو ان کے درواز وں پروہ گناہ اوراس کا کفارہ لکھ کرانہیں رسوا کر دیا جاتا تھا اگر کفارہ اوا کرتے تو دنیا کی اور نہ کرتے تو آخرت کی رسوائی ہوتی لیکن تمہیں اے امت محمد بیاس ہے بہتر صورت دی گئی اللہ نے فرمایا کہ جوکوئی بری حرکت کرے اور اپنے فض پرظلم کرے اور پھر اللہ ہے مغفرت جا ہے تو اللہ کو خفور دھم پائے گا (عام رسوائی اور ضیحتی نہ ہوگی) اور پھر پانچ نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہول گے۔

#### امتِ محمد بیر کے کمال اِطاعت کا ثبوت دیا

(۱۰۰) اگرامت موسوی نے دعوت جہاد کے جواب میں اپنے پیغیبر کو یہ کہہ کر صاف جواب میں اپنے پیغیبر کو یہ کہہ کر صاف جواب دے دیا کہ اے موکی تو اور تیرا پر وردگار لڑلو۔ ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو امت محدی نے کمال اطاعت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے نہ صرف ارض تجاز بلکہ شرق وغرب میں دین محمدی کے علم کوسر بلند کیا اور اعظم درجة عند الله کا بلندم تبہ حاصل کیا۔

## امتِ محمد بداورا نبیاء کی شہادت دے گی

(۱۰۱)اگراورانبیاء کی امتیں محشر میں اپنی شہادت میں اپنے انبیاء کو پیش کریں گی تو انبیاء اپنی شہادت میں اس امت کو اور بیامت اپنی شہادت میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے گی۔

يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يارب فتسال امته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاء نا من نذير فيقول من شهودك؟ فيقول محمد وامته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجاء بكم فتشهدون انه قد بلغ ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذالك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون

الرسول عليكم شهيدا. (بخارى عن ابي سعيد)

ترجمہ: قیامت کے دن نوٹے لائے جائیں گے اور پوچھاجائے گا کہتم نے اپنی امت کو تبلیغ کی؟ کہیں گے کی ہے اے میرے رب تو ان کی امت سے پوچھا جائےگا کہ کیا نوٹے نے تہمیں تبلیغ کی؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا نہیں۔نوٹے سے پوچھا جائےگا کہ تہمارا گواہ کون ہے؟

عرض کریں گے محمد اوران کی امت۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت تم (اے امت والو) بلائے جاؤ گے اور تم گواہی دو گے کہ نوخ نے نتیلیغ کی۔ پھر حضور نے بیر آیت پڑھی اور ہم نے تہ ہم نے تہ ہیں اے امت محمدیہ ! درمیانی اور معتدل امت بنایا ہے تا کہ تم اقوام عالم پر گواہ بنو اور رسول کریم تم پر گواہ ہوں۔

#### امت محمدی اول بھی ہے آخر بھی

(۱۰۲)اگراورانبیاء کی امتیں نداول ہوں نہ آخر بلکہ نیج میں محدود ہوگی تو امت اول بھی ہوگی اور آخر بھی۔ جعل امتی هم الاخرون و هم الاولون. (ابوبیم من انس)

آخريس دنيايس اوراول قيامت مين حماب وكتاب مين بحى اول اورداخله جنت مين بحى اول ـ نحن الآخرون من اهل الدنيا و الاولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق. (ابن ماجه ابن هريوة وحذيفه)

ترجمہ:۔میری ہی امت آخر بھی رکھی ہے اور اول بھی۔دوسری حدیث ہے ہم آخر ہیں دنیا میں اور اول ہیں آخرت میں کہ سب خلائق سے پہلے ہمارا فیصلہ سنایا جاوے گا۔ امت محمدی کو اولین و آخرین برفضیلت دی گئی

(۱۰۳) اگرموسوئی امت کواپنے دور کے جہانوں پرفضیلت دی گئی وانسی فضلت کم علی المعظم میں اللہ میں توامت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کوعلی الاطلاق اولین و آخرین پرفضیلت دے کر افضل الامم فرمایا گیا۔

كنتم خير امة اخرجت للناس. (القرآن العكيم) و حديث جعلت امتى خير الامم. (مسند بزار عن ابو هريرة) www.ahlehaq.org وحديث وفي الزبوريا دائود اني فضلت محمدا و امته على

الامم كلهم. (خصائص كبرئ ١/١٣)

یا رب تو کریم و رسول تو کریم صد شکر که جستیم میان دو کریم ترجمه: یم بهترین امت به وجوانسانوں کے لیے کھڑی گئی ہادر صدیث ہمیری امت بہترین امم بنائی گئی ہادر صدیث ہے زبور میں کہتن تعالے نے فرمایا۔ اے داؤد! میں نے محرصلی الله علیہ وسلم کولی الاطلاق فضیلت دی اور اس کی امت کوتمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔

صحابه كرام رضى الله عنهم في عالم فنح كرد الا

(۱۰۴) اگر صحابہ هموی باوجود معیت موسی کے بیت قدس یعنی خود اپنے قبلہ کو اپنے ہی وطن (یعنی فلسطین کو بھی فتح کرنے ہے۔ جی چھوڑ بیٹھے اور صاف کہدیا۔ اذھب انت وربک فق اسلا انا ھلھنا قاعدون ۔ تو صحابہ محمدی نے اپنے پیغیم رکی اطاعت کرتے ہوئے اپنے وطن (حجاز) کے ساتھ عالم کوفتح کر ڈالا۔ انا فتحنا لک فتحاً مبینا. کاظہور ہوااور لیست خلفنھ م فی الارض کا وعدہ خداوندی یوراکر دیا گیا۔ (القرآن انکیم)

ترجمہ:۔موی علیہ السلام! تو اور تیرا پروردگارا لوہم تو یہیں بیٹے ہوئے ہیں (ہم سے یہ قال و جہادی مصیبت نہیں ہی جاتی) اس امت کے بارے میں ہے کہ ہم نے تہ ہیں اے نبی افتح میں دی۔ ( مکہ فتح ہوگیا) اور آیت میں ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ امت مجمریہ صلی اللہ علیہ وسلم کوزمین کی خلافت وسلطنت ضرور بخشے گا۔ چنا نچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوزمین کی خلافت وسلطنت ضرور بخشے گا۔ چنا نچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوزمین کی خلافت وسلطنت ضرور بخشے گا۔ چنا نچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوزمین کی خلافت و سلطنت میں بہلے مکہ فتح ہوا۔ پھر بجوں کے مجوں سے خرید لیا گیا۔ اطراف شام و روم و مصرو پھر یمن کا پورا ملک فتح ہوا۔ پھر بجوں کے مجوں سے خرید لیا گیا۔ اطراف شام و روم و مصرو اسکندر یہ و حبش ( نجاشی ) شاہ مصرو اسکندر یہ و حبث پر اثر ات قائم ہوئے کہ بادشاہ روم ( قیصر ) باشادہ جبش ( نجاشی ) شاہ مصرو اسکندر یہ مقوش شاہان عمان و غیرہ نے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیج کرائی فرما نبرداری اور نیاز مندی کا ثبوت دیا۔ پھر صدیق اکر ظلفہ رسول اللہ نے بر یہ عرب پورا کا پورا لے لیا۔ اور نیاز مندی کا ثبوت دیا۔ پھر صدیق اکر ظلفہ رسول اللہ نے جزیرہ عرب پورا کا پورا لے لیا۔ فارس پر فوج کشی کی۔ شام کے اہم علاقے بھر کی وغیرہ فتح ہوئے۔ پھر فار وق اعظم میں نورا میں ورامی ورامی واریان اور پوراروم اور قسطنطنیہ فتح ہوا۔ پھر عہد عثانی میں اندلس، میں پوراشام پورامیم، فارس واریان اور پوراروم اور قسطنطنیہ فتح ہوا۔ پھرعہد عثانی میں اندلس، میں بوراشام پورامیم، فارس واریان اور پوراروم اور قسطنطنیہ فتح ہوا۔ پھرعہد عثانی میں اندلس،

يتشر النظيظ

قبرص، بلاد قیران وسبته اقصائے چین وعراق وخراسان، اہواز اور ترکتان کا ایک براعلاقہ فتح ہوئے۔ ہوااور پھرامت کے ہاتھ پر ہندو، سندھ، یورپ وایشیاء کے برے برے ممالک فتح ہوئے۔ جن پراسلام کا پر چم لہرانے لگا اور بالآ خرز مانہ آخر میں پوری دنیا پر بیک وقت اسلام کا جھنڈ الہرانے لگا۔وعدہ امت کودیا گیا جو پورا ہوکررہے گا جیسا کہ سے بخاری میں ہے۔

جنت میں امتِ محمد بیری اسی صفیں ہوں گی

(۱۰۵)اگر جنت میں ساری امتیں جالیس صفوں میں ہوں گی۔تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہاامت ای (۸۰)صفیں یائے گی۔

اهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذا الامة واربعون من سائر الامم. (ترنديوداري يهيمي بريدة)

امتِ محدیہ کے صدقات سے غرباء مستفید ہوتے ہیں

(۱۰۲) اگراورامتوں کے صدقات اور انبیاء کے ٹمس نذر آتش کئے جانے سے قبول ہوتے تھے جس سے امتیں مستفید نہیں ہو کئی تھیں تو امتِ محمدی کے صدقات و ٹمس خودامت کے غرباء پرخرچ کرنے سے قبول ہوتے ہیں جس سے پوری امت مستفید ہوتی ہے۔ کے غرباء پرخرچ کرنے سے قبول ہوتے ہیں جس سے پوری امت مستفید ہوتی ہے۔ و کانت الانبیاء یعزلون المخمس فتجی النار و تاکلہ و امرت انا

ان اقسم بین فقراء امتی. (بخاری فی تاریخه عن ابن عباس)

امت محمد بیر کے لئے الہام ہے امت محمد بیر کے لئے الہام ہے (۱۰۷) اگراورانبیاء پر وحی آتی تھی جس سے اصلی تشریع کا تعلق تھا تو اِس امت کے

(۱۰۷) اگراورانبیاء پر وحی آئی تھی جس ہے اصلی تشریع کا تعلق تھا تو اِس امت کے ربانیوں پرالہام اتر اجس ہے اجتہادی شریعتیں کھلیں۔

واذا جماء هم امر من الامن اوالخوف اذا عوابه ولو ردوه الى الرسول

يتشر النظاي

والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونة منهم.

ترجمہ:۔اورجبان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی آتی ہے تواہے پھیلادیے حالانکہ اگروہ اسے رسول یا ہے میں سے اولو الامر کی طرف لوٹادیے ہیں اسے ان میں سے استنباط کرنے والے جان لیتے (جواس میں سے نئ چیزیں مستنبط کرکے نکال لیتے۔)

امتِ محدبیعامه گمرابی ہے محفوظ ہے

(۱۰۸) اگراورانبیاء کی امتیں صلالتِ عامدے نہ نج سکیں توامت محمد بیسلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی عامدے ہمیشہ کے لئے مطمئن کر دیا گیا۔

لاتجمع امتى على الضلالة\_

ترجمہ:۔میری امت (ساری کی ساری مل کر بھی بھی) گمراہی پرجمع نہیں ہوسکتی۔ امتِ محمد میں اللہ علیہ وسلم کا اجماع حجت ہے

(۱۰۹) اگراورانبیاء کی امتوں کامل کر کسی چیز کا جمع ہوجانا عنداللہ ججت شرعیہ نہیں تھا کہ وہ گمراہی عامہ سے محفوظ نہ تھیں تو امتِ محمد میر گاا جماع ججتِ شرعیہ قرار دیا گیا کہ وہ عام گمراہی سے محفوظ کی گئی ہے۔

وما راه المومنون حسنًا فهو عند الله حسن و حديث انتم شهداء الله في الارض ولتكونوا شهداء على الناس.

ترجمہ:۔ جے مسلمان اچھا تبجھ لیس وہ عنداللہ بھی اچھا ہے اور حدیث تم اللہ کے سرکاری گواہ ہوز مین میں۔ اور آ بت کریمہ ہم نے تہ ہیں اے امت محمد بید درمیانی درجہ کی امت بنایا ہے ( تمہمیں بھی اس کا دھیان چاہیے ) اور حدیث تم اللہ کے سرکاری گواہ ہوز مین پر ) اور آ بت کریمہ ہم نے تہ ہیں درمیانی امت بنایا ہے تا کہ تم گواہ بنود نیا کے انسانوں پر۔

امت محدييال الله عليه وسلم كوعذاب عام ندجوگا

(۱۱۰) اگراورانبیاء کی امتیں گمراہی عامہ کی وجہ سے معذب ہوہوکرختم ہوتی رہیں تو استِ محد بیگوعذا بِعام اوراستیصال عام ہے دائمی طور پر بچالیا گیا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون (القرآن الحكيم)

امتِ محدید کودس گنااعلیٰ مقام ملیں گے

(۱۱۱) اگراورانبیاء کی امتوں کو جنت میں نفس مقامات سے نواز اجائے گا تو امتِ محمدیہ کو ہر مقام کا دہ گنہ درجہ دیا جائے گا تا آ نکہ اس امت کے ادنیٰ سے ادنیٰ جنتی کا ملک بنص حدیث دس دنیا کی برابر ہوگا۔ فیما ظنک باعلاھیم؟

ترجمہ:۔جیسا کہ آیت کریمہ من جاء ہالحسنہ فلہ عشو امثالھااس پرشاہہے۔ امتِ محمد میں اللہ علیہ وسلم کے صلحاء بھی شفاعت کریں گے (۱۱۲) اگرام سابقہ کی شفاعت صرف ان کے انبیاء ہی کریں گے تو اس امت کی

ر ۱۱۱) ایرام سابقہ کی مقاعت سرف ان سے انجیاء ہی ترین سے تو ا کی امت کی شفاعت حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اِس امت کے صلحاء بھی کریں گے اور ان کی شفاعت سے جماعتیں کی جماعتیں نجات پاکر داخل ہوں گی۔

ان من امتى من يشفع للفئام ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصية ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنه. (تَمَنَّ ثَانِ الْمِعِدِ)

ترجمہ:۔میری امت میں ایسے بھی ہوں گے جو کئی کئی شفاعتیں کریں گے اور ایک خاندان بھر کی ،بعض خاندان کے ایک حصہ کی اور بعض ایک شخص کی ، تا آ نکہ بیلوگ اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔

امتِ محدید سلی الله علیہ وسلم کا نام الله کے نام سے ہے

(۱۱۳) اگراورانبیاء کی امتول کے نام ان کے وطنوں اور قبیلوں یا انبیاء کے نامول سے رکھے گئے، جیسے عیسائی، یہودی، ہندووغیرہ توامت محمد میگے دونام اللہ نے اپنے نامول سے رکھے۔
مسلم اور مومن، یا یہود تسم اللہ باسمین وسمی اللہ بھما امتی ھیو السلام وسمیٰ بھا امتی المصلمین و ھو المومن وسمیٰ بھا امتی المسلمین و ھو المومن وسمیٰ بھا امتی المسلمین و ھو المومن وسمیٰ بھا امتی المسلمین المتی المومنین . (مصنف این انی شیری کھول)

ترجمہ:۔اے یہودی! اللہ نے اپنے دونام رکھے۔اور پھران دونوں ناموں سے نام میری آیت کارکھا۔اللہ تعالے سلام ہے تواس نام پراس نے میری امت کو سلمین کہااوروہ مومن ہے تواہیے اس نام پراس نے میری امت کومؤمنین فرمایا۔

تمام امتیازات کی بنیادختم نبوت ہے

بیسارے امتیازی فضائل و کمالات جو جماعت انبیاء میں آپ کواور آپ صلی الله علیہ وسلم
کی نسبت غلامی ہے امتوں میں اس امت کودیے گئے تواس کی بناء ہی بیہ ہے کہ اور انبیاء نبی
ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں اور امتیں امم واقوام ہیں اور بیامت خاتم الامم اور خاتم الاقوام ہے
اور انبیاء کی کتب آسانی کتب ہیں اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب خاتم الکتب
ہے اور ادبیان ادبیان ہیں اور بید دین خاتم الا دبیان ہے اور شرائع شریعتیں ہیں اور بیشر بعت
خاتم الشرائع ہے۔ یعنی آپ کی خاتمیت کا اثر آپ صلی الله علیہ وسلم کے سارے ہی کمالات
و آثار میں رچا ہوا ہے۔ لیس بیا متیازی خصوصیات محض نبوت کے اوصاف نہیں بلکہ ختم نبوت
کی خصوصیات ہیں۔ اس لیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں ختم نبوت کے مقام
کی خصوصیات ہیں۔ اس لیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیر خاتمیت کی ممتاز سرت تمام
کی خصوصیات ہیں۔ ایس ہی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بیر خاتمیت کی ممتاز اور افضل ہیں۔ ایسے ہی آپ شعلی اللہ علیہ وسلم کی بیر خاتمیت کی ممتاز سرت تمام
خاتمیت کو اپنی خصوصیات ہیں شار فر مایا ہے۔ حدیث ابو ہر برہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھی فر مائی۔ وہیں
خاتمیت کو اپنی خصوصیات ہیں شار فر مائی کہ:۔

و ختم بى النبيون. (بخارى ومسلم) \_ مجھ سے نبی فتم كرد يے گئے ـ

ختم نبوت کامنکرتمام کمالات نبوی کامنکر ہے

اس کا قدرتی نتیجہ بیدنگاتا ہے کہ حضور کی بیخصوصیات اور ممتاز سیرے ختم نبوت کے تسلیم کئے بغیر زیرتسلیم نہیں آ سکتی۔ان خصوصی فضائل کو وہی مان سکے گا جوختم نبوت کو مان رہا ہو۔ ورنہ ختم نبوت کا منکر در حقیقت ان تمام فضائل و کمالات اور خصوصیات نبوی کا منکر ہے۔ گو زبان سے وہ حضور کی افضلیت کا دعویٰ کرتا رہے۔ گمرید دعویٰ ختم نبوت کے انکار کے ساتھ زمانہ سازی اور حیلہ بازی ہوگا۔ بہر حال حضور کے کمالات کے دائر ہیں ہر کمال کا بیانتہائی نقطہ آپ کی خاتمیت کا اثر ہے نمحض نبوت کا۔

> حضور صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء بھى ہيں اور جامع كمالات انبياء بھى

اس سے بیاصولی بات کھل کرسامنے آجاتی ہے کہ شے کی انتہا میں اس کی ابتداء لیٹی ہوتی ہےاور کمال کے ہرانتہائی نقطہ میں اس کے تمام ابتدائی مراتب مندرج ہوتے ہیں۔ سورج کی روشنی سارے عالم میں درجہ بدرجہ پھیلی ہوئی ہے جس کے مختلف اور متفاوت مراتب ہیں لیکن اس کے انتہائی مرتبہ نور میں اس کے ابتدائی نور کے تمام مراتب کا جمع رہنا قدرتی ہے۔مثلاً اس کے نور کا ادنیٰ درجہ ضیاءاور جا ندنا ہے جو بند مکا نوں میں بھی پہنچا ہوا ہوتا ہے۔اس سے او پر کا مرتبہ دھوپ ہے جو کھلے میدانوں اور صحنوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے جس سے میدان روشن کہلاتے ہیں۔اس سے اوپر کا مرتبہ شعاعوں کا ہے جس کا باریک تاروں کی طرح فضائے آ سانی میں جال پھیلا ہوا ہوتا ہےاور فضاان سے روشن رہتی ہے۔ اس ہے بھی اوپر کا مرتبہ اصل نور کا ہے جو آفتاب کی تکیہ کے چوگر داس سے لپٹا ہوا اور اس سے چمٹا ہوا ہوتا ہے جس سے آفتاب کا ماحول منور ہوتا ہے اور اس سے او پر ذات آفتاب ہے جو بذات خودروش ہے لیکن بیتر تیب خوداس کی دلیل ہے کہ آ فتاب سے نورصا در ہوا، نورے شعاع برآ مدہوئی، شعاع ہے دھوپ نکلی اور دھوپ سے جاندنا نکلا گویا ہراعلیٰ مرتبہ کا اثر ادنیٰ مرتبہ ہے جواعلے سے صادر ہور ہاہے۔اس لیے بآسانی بید وعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ضیاءوروشنی دھوپ میں تھی جب ہی تو اس ہے برآ مدہوئی دھوپ شعاعوں میں تھی جب ہی تو اس سے نکلی۔شعاعیں نور میں تھیں جب ہی اس سےصا در ہوا۔ نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ روشی کے بیسارے مراتب آفتاب کی ذات میں جمع تھے جب ہی تو واسطہ بلاواسطہاس سے صادر ہو ہوکر عالم کےطبقات کومنور کرتے رہے۔ پس آ فتاب خاتم الانوار ہونے کی وجہ ہے جامع

الانوار ثابت ہوا۔ اگر نور کے سارے مراتب اس پر پہنچ کرختم نہ ہوتے تو اس میں بیسب

کے سب مراتب جمع بھی نہ ہوتے تو قد رتی طور پر خاتمیت کے لیے جامعیت لازم نکل۔

محک اس طرح حضرت خاتم الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم جب کہ خاتم الکمالات ہیں جن پر

نبوت کے تمام علمی وعملی اور اخلاتی واحوالی مراتب ختم ہوجاتے ہیں تو آپ ہی ان سارے

مالات کے جامع بھی ثابت ہوتے ہیں اور نتیجہ بید لکتا ہے کہ نبوت کا ہر کمال جس جس رنگ میں جہاں جہاں اور جس جس پاک شخصیت میں موجود تھا وہ آپ ہی سے نکلا اور آخر کار

میں جہاں جہاں اور جس جس پاک شخصیت میں موجود تھا وہ آپ ہی سے نکلا اور آخر کار

آپ بی پر آ کر منتہی ہوا تو یقیناً وہ آپ ہی میں جمع بھی تھا۔ اس لیے وہ تمام امتیازی کمالات علم واخلاق اور کمالات احوال ومقامات جو نہ کورہ بالا دفعات میں پیش کئے گئے ہیں اور جو

آپ کے لیے وجہا تمیاز وفضیات ہیں جب کہ آپ ہی پر پہنچ کر ختم ہوئے تو وہ بلا شبر آپ بی میں جمع شدہ ہوئے تو وہ بلا شبر آپ بی میں جمع شدہ ہمی تھے ورنہ آپ پر پہنچ کرختم نہ ہوتے اور جب آپ کی ذات بابر کات جامع میں جمالات انتہائی ہو کہ جامع مرات کمالات بلکہ منبع کمالات ثابت ہوئی اور آپ کے سارے کمالات انتہائی ہو کہ جامع مرات کمالات ثابت ہوئے۔

مصحفے گشت جامع آیات ہمتیش غایت ہمہ غایات تو یقیناً آپ کی شریعت جامع الشرائع آپ کا دین جامع الادیان، آپکالایا ہواعلم جمع علوم اولین و آخرین، آپ کا خلق عظیم یعنی جامع اخلاق سابقین و لاحقین اور آپ کی لائی ہوئی کتاب جامع کتب سابقین ہے جو آپ کی خاتمیت کی واضح دلیل ہے۔ اس لیے آپ کی خاتمیت کی خاتمیت کی شان ہے آپ کی خاتمیت کی خاتمیت کی شان ہے آپ کی خاتمیت کی خاتمیت کی شان ہے آپ کی جامعیت ثابت ہوگئی۔

# مُصَّرُفُنِينِ مَصَّرُفُنِينِ مَصَّرُفِينِ مَصَّرُفِينِ مَصَّرُفِينِ مَصَّرُفِينِ مِنْ مَصَّرُفِينِ مِنْ مَصَادِقَ مِن مُصْنُورَ مِنْ لِنَظِيمِ مِنْ مَا إِنِياً اوراً أَن كَيْ تُمرِلِعِيْوَل كَفُصَدِقَ مِنِي

اب اس جامع ہے آپ کی افضلیت کا ایک اور مقام نمایاں ہوتا ہے۔ اور وہ شان مصد قیت ہے کہ آپ ساری کتابوں کے مصد قیت ہے کہ آپ ساری کتابوں کے تصدیق کنندہ ثابت ہوتے ہیں جس کا دعویٰ قر آنِ حکیم نے فر مایا ہے:۔

ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم.

ترجمہ:۔پھرتمہارے پاس (اے پیغمبران النی) وہ عظیم رسول (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) آ جائیں تو تمہارے باس (اے پیغمبران النی کتب نبوت ، معجزات تعلیمات وغیرہ) کے تصدیق کنندہ ہوں ( تو تم ان پر ) ایمان لا نااوران کی نصرت کرنا۔

اور قرمايا: ـ بل جاء بالحق و صدق المرسلين.

ترجمہ: ۔ بلکہ (محصلی اللہ علیہ وسلم) آئے اور رسولوں کی تصدیق کرتے ہوئے۔

#### مُصدِّ قيت کي توجيه

وجہ ظاہر ہے کہ جب آپ کی شریعت میں تمام پچھلی شریعتیں جمع ہیں اور آپ کی لائی ہوئی کتاب (قرآن) میں تمام پچھلی کتب ساویہ مندرج ہیں تو ان کی تقیدیق خود اپنی تقیدیق ہے۔جس کی بناسورج کی مثال سے کھل چکی ہے کہ جیسے ہرانتہا میں اس کے ابتدائی مراتب جمع ہوجاتے ہیں۔ ویسے ہی وہ سارے ابتدائی مراتب نکلتے بھی اس انتہائی مرتبہ ے ہیں۔ اِس لیے سابق شریعتیں در حقیقت اس انتہائی شریعت کے ابتدائی مراتب ہونے کے سبب ای میں سے نکلی ہوئی مانی جاویں گی در نہ پیٹر بیت انتہائی اور وہ ابتدائی ندر ہیں گی جو مشاہدہ اور عقل و نقل کے خلاف ہے۔ وہ اپنی جگہ مسلم شدہ ہے پس اس جامع شریعت کی تقد ایق کے بعد ممکن ہی نہیں کہ ابتدائی شریعت کی تقد ایق نہ کی جائے بلکہ خود اس مصدقہ شریعت میں جمع شدہ ہیں۔ ور نہ خود اس شریعت کی تقد ایق بھی باتی نہ درہے گی۔ اس لیے جب بی آخری اور جامع شریعت آپ کے اندر سے ہوکر نکلی تو سابقہ شریعتیں بھی بالواسطہ آپ ہی کے اندر سے ہوکر نکلی تو سابقہ شریعتیں بھی بالواسطہ آپ ہی کے اندر سے ہوکر آئی ہوئی تسلیم کی جاویں گی۔ و انفہ لفی ذبو الاولین اور بی قرآن اور بی کے اندر سے ہوگر آئی ہوئی تسلیم کی جاویں گی۔ و انفہ لفی ذبو الاولین اور فرآن کی چھلوں کی کتابوں میں بھی (لیٹا ہوا) موجود تھا) اس لیے اس شریعت کی تقد ایق اور فرا ہر ہے کہ چھلی شریعتوں کی تقد ایق ایک ہی ہوگی جیسے اپنے اجز اواعضاء کی تقد ایق اور فرا ہر ہے کہ اپنے اعضاء واجز ااور بالفاظ دیگر خود اپنی تکذیب کون کر سکتا ہے؟ ور نہ بیہ معاذ اللہ خود اپنی تکذیب کون کر سکتا ہے؟ ور نہ بیہ معاذ اللہ خود اپنی شریعت کے مبادی شریعت کی تکذیب ہوجائے گی۔ جب کہ بیساری شریعتیں ای آخری شریعت کے مبادی اور مقد مات اور ابتدائی مراتب تھے تو کل کی تقد ایق کے اس کے تمام صحیح اجزاء کی تقد ایق اور مقد مات اور ابتدائی مراتب تھے تو کل کی تقد ایق کے اس کے تمام صحیح اجزاء کی تقد ایق

ضروری ہے ورندوہ کل کی ہی تصدیق نہ رہے گی۔اس کیےسارے پچھلے ادیان کے حق میں

اسلام تمام شریعتوں کے اقرار کا نام ہے

آپ کے مصدق ہونے کی شان نمایاں تر ہوجاتی ہے۔

اورواضح ہوجاتا ہے کہ 'اسلام' اقرار شرائع کا نام ہے، انکار شرائع کا نہیں۔ تقیدیق نداہب
کا نام ہے۔ تکذیب نداہب کا نہیں۔ تو قیرادیان کا نام ہے۔ تحقیرادیان کا نہیں۔ تعظیم مقتدایان
نداہب کا نام ہے۔ تو ہین مقتدایان کا نام نہیں۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام کا ماننا
درحقیقت ساری شریعتوں کا ماننا اور اس کا انکار ساری شریعتوں کا انکار ہے اور اسلام آجائے
کے بعداس سے منکر درحقیقت کسی بھی دین وشریعت کے مفرتسلیم نہیں کئے جائےتے۔
ثمام غیر مسلموں کے مسلمان ہونے کی آرز و
اس بناء پراگر ہم دنیا کے سارے مسلم اور غیر مسلم افرادے یہ امیدرکھیں کہ وہ حضرت

يتتر النظالية

خاتم النہيين صلى اللہ عليه وسلم كى اس جامع و خاتم سيرت كے مقامات كوسا منے ركھ كراس آخرى دين كو پورى طرح سے اپنائيں اور اس كى قدروعظمت كرنے ميں كوئى كسر نه اٹھا ركھيں توبيہ جا آرزونه ہوگى مسلمانوں ہے تواس ليے كہ حق تعالے نے انہيں اسلام دے كردين بى نہيں ديا بلكه سرچشمه اديان دے ديا اور ايک جامع شريعت دے كردنيا كى سارى شريعتيں ان كے حواله كر ديں۔ جب كه وہ سب كى سب شاخ ورشاخ ہوكراى آخرى شريعت سے فكل ربى ہيں جس ہے مسلمان بيك وقت گويا سارے اديان وشريعت پرعمل كرنے كے قابل كرنے كے قابل اور اس جامع عمل سے اپنے ليے جامعيت كامقام حاصل كرنے كے قابل كرنے ہوئے والے سے ہوئے ہيں اور اس طرح وہ ايک دين نہيں بلكه تمام اديان عالم پر مرتب ہونے والے سارے بى اجروثو اب اور درجات ومقامات کے متحق تھم جائے ہيں۔

اسلام اقرار ومعرفت کادین ہے

اندریں صورت اگرہم یوں کہیں تو خلاف حقیقت نہ ہوگا۔ اگر وہ صحیح معنی میں عیسائی، موسائی، ابراہی اورنوحی بھی ہیں کہ آج انہی کے دم ہے کچی نوحیت، ابراہیت، موسائیت اور عیسائیت دنیا ہیں زندہ ہے جب کہ بلااستثناءان سب کے مانے اوران کی لائی ہوئی شرائع کوسپا عیسائیت دنیا ہیں زندہ ہے جب کہ بلااستثناءان سب کے مانے اوران کی لائی ہوئی شرائع کوسپا سلیم کرنے کی روح انہوں نے ہی دنیا ہیں پھونک رکھی ہے بلکہ اپنی جامع شریعت کے ہمن میں ان سب شریعتوں پڑ کمل پیرا بھی ہیں۔ ورند آج ابراہیٹم کے مانے والے براہمہ اپنے کواس موت تک براہم نہیں سجھتے جب تک کہ وہ حضرت موکی وعیسی وجھ کیلہم السلام کی تکذیب وتو ہین نہر اس اس طرح آج کی عیسائیت کو مانے والے برعم خودا پی عیسائیت کواس وقت تک برقر ارنہیں رکھ سکتے۔ جب تک کہ وہ محمدیت کی تکذیب نہ کرلیں۔ گویا ان کے ندا ہب کی بنیا و برقر ارنہیں رکھ سکتے۔ جب تک کہ وہ محمدیت کی تکذیب نہ کرلیں۔ گویا ان کے ندا ہب کی بنیا و بھالت پر ہے معرفت پڑ ہیں۔ انکار پر ہے اقر ار پڑ ہیں۔ تو ہین پر ہے تو قیر پڑ ہیں۔ معرفت پڑ ہیں۔ حالا تکہ ند ہب نام اقر ارکا ہے۔ انکار کانہیں۔ ایمان نام معرفت کا ہے عداوت کانہیں، پس سلیم واقر ار تعظیم وتو قیر، علم و معرفت اورا یمان ودین کا کارخانہ سنجلا ہوا ہے تو صرف اسلام ہی سے سنجلا ہوا ہے۔ معرفت اورا یمان ودین کا کارخانہ سنجلا ہوا ہے تو صرف اسلام ہی سے سنجلا ہوا ہے۔

يتتر النظالي

غلبهاسلام

اورای کی تنگیم عام اور تقد این عام کی بدولت تمام ندا بهب کی اصلیت اور تو قیم محفوظ ہے۔
ور ندا قوام دنیا نے ل کر تعقیبات کی را بھول سے اس کا رخانہ کو در ہم برہم کرنے میں کوئی کسراٹھا
کر نہیں رکھی۔ بنا بریں اسلام کے مانے والے تو اس لیے اسلام کی قدر پہچا نیں اور اسے
دستور زندگی بنا کمیں کہ اللہ نے انہیں تعقیبات کی دلدل سے دور رکھ کر دنیا کی تمام قوموں ،
امتوں اور ان کے تمام ندا بہ اور شریعتوں کا رکھوالا اور محافظ بنایا اور ان میں سے غل وغش کو
الگ دکھا کر اصلیت کا راز دال تجویز کیا۔ دوسرے انکارا قرار وتسلیم صرف ان بی کی شریعت
تک محدود نہیں بلکہ شاخ در شاخ بنا کر دنیا کی تمام شریعتوں تک پھیلا دیا جس سے اگر ایک
طرف ان کے دین کی وسعت و جمومیت اور جامعیت نمایاں کی جوخود دین والوں کی جامعیت
اور وسعت کی دلیل ہے قودوسری طرف اسلامی دین کا غلبہ بھی تمام ادبیان پر پورا کر دیا۔
اور وسعت کی دلیل ہے قودوسری طرف اسلامی دین کا غلبہ بھی تمام ادبیان پر پورا کر دیا۔
جس کی قرآن نے لیظ ہو ؤ علی اللہ بین کلہ (تا کہ اسلامی دین کو اللہ تمام دیوں پر

کیونکہ غلبورین کی اس سے زیادہ نمایاں اور واضح دلیل اور کیا ہوگئی ہے کہ دین اسلام تمام ادیان کا مصدق بن کران میں روح کی طرح دوڑا ہوا انہیں تھا ہے ہوئے ہے، ان کا قیوم اور سنجالنے والا ہے۔ اور ای کے دم سے ان کی تصدیق وتوثیق باتی ہے ور خدا قوام عالم تو فدا ہب کی تر دیدو تکذیب کر کے انہیں لا شے محض بنا چکی تھیں۔ و قالت الیہو د لیست النصاری علی شہی (یہود نے کہا کہ نصاری علی شہی (یہود نے کہا کہ نصاری لا شے محض ہیں ) اور اس طرح ہرقوم اپنے سوا لا شے محض ہیں اور نصاری نے کہا کہ یہود لاشی محض ہیں ) اور اس طرح ہرقوم اپنے سوا دوسرے ندا ہب کو تر دیدو تکذیب سے فن کر چکی تھی۔ مصدق عام اور قیوم عمومی بن کر تو اسلام ہی آیا جس نے ہر فدہب کی اصلیت نمایاں کر کے اس کی نصدیق کی اور اسے باقی رکھا جس سے فدا ہب سابقہ اپنا دورہ پورا کر دینے کے بعد بھی دلوں اور ایمانوں میں محفوظ رہے اور کون نہیں جانتا کہ کی چیز کا سنجا لنے اور تھا منے والا ہی اس چیز پر غالب ہوتا ہے، جے وہ تھا مربا ہے۔ ورنہ بلاغلبہ کے تھا متا کیے؟ اور تھی شے تھا منے والے کے سامنے مغلوب اور ضعیف ہوتی ہوتی

ہے۔ورنداسے تھامنے والے کے سہارے کی ضرورت کیوں پڑتی ؟ پس جب کہ ادبیان سابقہ کی اصلیت اسلام کے سہارے تھی ہوئی ہے تو ادبیان سابقہ اس کے تخاج ثابت ہوئے اور وہ ان کے لحاظ سے غنی رہا۔ اور ظاہر ہے کہ مختاج غنی پر غالب نہیں ہوتا۔ بلکہ غنی مختاج پر غالب ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام کا غلبہ اس تو میت کے سلسلہ سے تمام ادبیان پر نمایاں ہوجا تا ہے۔ ھو الذی ارسل رسولۂ بالھدی و دین الحق لیظھرۂ علی الدین کله.

ترجمہ:۔اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہاس اسلامی دین کوتمام دینوں پر غالب فرمائے۔

پس اسلام کا غلبہ جہاں جت و بر ہان سے اس نے دکھلایا۔ جہاں تیخ و سنان سے اس نے دکھلایا جہاں تیخ و سنان سے اس نے دکھلایا جو باہر کی چیزیں ہیں و ہیں خود دین کی ذات ہے ہی دکھلایا اور وہ اس کی عمومیت، قومیت اور مصدقیت عام ہے جس سے اس نے روح بن کرادیان کوسنجال رکھا ہے جس سے اس دین کا بین الاقوامی دین ہونا بھی واضح ہوجا تاہے۔

# اسلام مسلم وغیرمسلم سب کے لئے نعمت ہے

بہرحال اسلام والے تو اس لیے اسلام کی قدر کرتے ہیں کہ وہ کامل، جامع مصدق عالمگیردین اور روح ادیان عالم ہے جوانہیں پشیتی طور پر ہاتھ لگ گیا ہے۔

اور غیر مسلم اس لیے اس کی طرف بردھیں اور اس کی قدر پہچا نیں کہ آج کی ہمہ گیرد نیا میں اول تو جزوی اور مقامی ادیان چل نہیں سکتے ۔ جبیبا کہ مشاہدہ میں آرہا ہے کہ ہرا یک مذہب کو یا منظر عام سے ہٹ کر چھپنے کے لیے پہاڑوں اور عاروں کی پناہ لینی پڑتی ہے اور یا باہر آکر زمانہ کے تقاضوں کے مطابق اپ اندر ترمیمیں کرنی پڑرہی ہیں اور وہ بھی اسلام ہی سے لے کرتا کہ دنیا میں اس کے گا کہ باتی رہیں۔ گران میں سے کوئی چیز بھی ان ادیان کے محدود اور مقامی اور محض قومی ہونے کوئیس چھپاسکتی ۔ ان کے پیوندوں سے خود ہی پہتے چل جاتا ہے کہ لباس کونمائش کی حد تک تھجے دکھلانے اور جاذب نظر بنانے کی کوشش کی گئی ہے ۔ اس لیے ان ان جات کے بیوندوں سے خود ہی ہے چل جاتا ہے کہ قومیتوں کی حد بندیوں کے ندا ہب سے دلوں کی توجہ ہتی جارہی ہے جیسا کہ مشاہدہ میں آرہا تو میتوں کی حد بندیوں کے ندا ہب سے دلوں کی توجہ ہتی جارہی ہے جیسا کہ مشاہدہ میں آرہا ہے ۔ اندریں صورت نقاضائے دائش و بینش اور مقتضائے فطرت صرف بیہ کہ اجزاء سے ۔ اندریں صورت نقاضائے دائش و بینش اور مقتضائے فطرت صرف بیہ کہ اجزاء سے ۔ اندریں صورت نقاضائے دائش و بینش اور مقتضائے فطرت صرف بیہ کہ اجزاء سے ۔ اندریں صورت نقاضائے دائش و بینش اور مقتضائے فطرت صرف بیہ کہ اجزاء سے ۔ اندریں صورت نقاضائے دائش و بینش اور مقتضائے فطرت صرف بیہ کہ اجزاء سے ۔ اندریں صورت نقاضائے دائش و بینش اور مقتضائے فطرت صرف بیہ کہ اجزاء سے ۔

ہٹ کرکل اور مجموعہ کو اپنایا جائے جس کے شمن میں یہ جزوی دین اپنی اصلیت کی حد تک خود بخود آ جا کیں اور ظاہر ہے کہ جب اصلیت کی حد تک اسلام نے تمام شرائع اور ادیان کو اپنے ضمن میں لےرکھا ہے تو اسلام تبول کرنے والے ان ادیان سے بھی محروم نہیں رہ سکتے۔

تمام ادیان کابقاء اسلام سے ہے

بلکہ اگروہ اپنے ادیان کی حفاظت چاہتے ہیں تو اب بھی انہیں اسلام ہی کا دامن سنجالنا چاہیے۔ کیونکہ اسلام ہی نے ان ادیان کوتا بحد اصلیت اپنے شمن میں سنجال رکھا ہے۔ اگروہ اپنے ادیان کی موجودہ صورتوں پر جے رہتے ہیں تو اول تو وہ بے سند ہیں ، ان کی کوئی جمت سامنے نہیں ، اسلام ان کی سند تھا۔ تو اسے انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ اسلام سے ہٹ کر دوسرے ندا ہب میں دین کی سند واستناد کا کوئی سلم ہی نہیں جس سے ان کی اصلیت کا پنة نثان لگ سکے اور ظاہر ہے کہ بے سند بات بحث نہیں ہو سکتی اور اگر کسی حد تک کوئی اپنی سلائی فطرت سے اصلیت کا کوئی سراغ نکال بھی لے تو زیادہ سے زیادہ وہ ایک جزئی ، قومی اور مظام سے بین الاقوامی ، بین الاوطانی اور عمومیت وکلیت کے دور میں چل نہیں سکتا۔ اس لیے ارباب ادیان ایسے دینوں میں تر میمات کے مسودے لا رہے ہیں اور چلی نہیں سکتا۔ اس لیے ارباب ادیان ایسے دینوں میں تر میمات کے مسودے لا رہے ہیں اور سنجال لیس تو اس پر چلنا در حقیقت تمام ادیان پر چلنا ہے اور ہردین کی جتنی واقعی اصلیت سنجال لیس تو اس پر چلنا در حقیقت تمام ادیان پر چلنا ہے اور ہردین کی جتنی واقعی اصلیت ہے اسے تھا ہے رہنا ہے اس لیے فس دین کا تھا منا ضروری ہوتب اور اپنے اپنے ادیان کا تھا منا ضروری ہوت اور اپنے اپنے ادیان کا تھا منا عقلاً اور نقل ضروری کا تا ہے۔ اور اپنے ادیان کا تھا منا عقلاً اور نقل ضروری کا تا ہے۔

حضور صلی الله علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر چیز خاتم ہے

بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے 'سے آپ کی لائی ہر چیز شریعت۔ کتاب۔قوم۔امت۔اصول قواعد اور احکام وغیرہ ساری چیزیں خاتم تھہرتی ہیں۔ای لیے جس طرح آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا اس طرح آپ کے دین کو خاتم الا دیان بتایا گیا۔ارشادر بانی ہے۔

اليوم اكملت لكم دينكم.

ترجمہ:۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اکمال اور تکمیل دین کے بعد نئے دین کا سوال پیدائہیں ہوسکتا اِس لیے بیکامل دین ہی خاتم الا دیان ہوگا کہ کوئی تکمیل طلب ایسے ہی آپ کی امت کو خاتم الامم کہا گیا جس کے بعد کوئی امت نہیں۔ حدیث قادۃ میں ہے۔

نحن اخرها و خيرها. (ورمنثور)

ترجمہ:۔ہم (امتوں میں)سب ہے آخر ہیں اورسب سے بہتر ہیں۔ حدیث الی امامہ میں ہے:۔

یایها الناس لا نبی بعدی و لا امة بعد کم . (منداحم)
ترجمہ: اےلوگو! میرے بعدکوئی نی نہیں اور تمہارے بعدکوئی امت نہیں۔
(یعنی میں آخری نی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ یہی وہ خاتمیت ہے)
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجد کے بارہ فر مایا جوحدیث عبداللہ بن ابرا ہیم میں ہے کہ
فانی آخر الانبیاء مسجدی آخر المساجد۔ (مسلم)
ترجمہ: میں آخر الانبیاء ہوں اور میری محد آخر المساجد ہے (وہی آپ کی خاتمیت مجد میں آئی)
مجد میں آئی )

حدیث عائشیں بدوی خاتمیت کے الفاظ کے ساتھ ہے۔

انا خاتم الانبياء و مسجدى خاتم مساجد الانبياء. (كزاممال)

ترجمہ:۔میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مجد مساجد الانبیاء میں خاتم المساجد ہے۔
اور جب کہ آپ کی آ وردہ کتاب (قرآن) ناتخ الا دیان اور ناتخ الکتب ہے تو یہی معنی
اس کے خاتم الکتب ہونے کے ہیں۔ کیونکہ ناتخ ہمیشہ آخر میں اور ختم پر آتا ہے اور اس لیے
آپ کو دعوت عامہ دی گئی کہ دنیا کی ساری اقوام کو آپ اللہ کی طرف بلائیں۔ کیونکہ اس دین
کے بعد کوئی اور دین کسی خاص قوم یا دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس آنے والانہیں۔ جس کی
دعوت آنے والی ہوتواس ایک دین کی دعوت عام ہوگئی کہ وہ خاتم ادیان اور آخر ادیان ہے۔
خلاصہ بیہ کہ بیساری خاتم ہیں در حقیقت آپ کی ختم نبوت کے قار ہیں۔

خاتمیت سے جامعیت نکلی تو یتمام چیزیں جامع بن گئیں اور جامعیت سے آپ کی مصدقیت کی شان پیدا ہوئی جوان سب چیزوں میں آتی چلی ٹی قر آن کو مصدق لما معکم کہا گیاامت کو بھی مصدق انبیاء بنایا گیا کہ سب ایکلے پچھلے پنج ہروں پرایمان لاؤ۔ دین بھی مصدق ادیان ہوا۔

#### سیرۃ نبوی کے جامع نقاط

یمی وہ سرت نبوی ہے کہ جامع اور انتہائی نقاط ہیں۔ جن سے بیسرت مبارک تمام سر
انبیاء پر حاوی وغالب اور خاتم السیر ٹابت ہوئی۔ ای لیے آپ کی سیرت کابیان محض کمال کا
بیان نبیس بلکہ امتیازی کمالات اور ان کے بھی انتہائی نقاط کابیان ہے جواس وقت ممکن ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانا جائے کہ بیہ امتیاز ات اور امتیازی کمالات مطلق
نبوت کے آٹار نبیس بلکہ ختم نبوت کے آٹار ہیں۔ کیونکہ ختم نبوت خود ہی نفس نبوت سے ممتاز
اور افضل ہے کہ سرچشمہ نبوات ہیں۔ اس لیے اس کے امتیاز آٹار بھی مطلق آٹار نبوت سے
فائق اور افضل ہونے ناگزیر تھے۔ پس سیرت خاتمیت کے چند نمونے ہیں جو اس مختمری
فرست میں چیش کے گئے ہیں۔

ان میں اولاً چند دفعات میں خاتم النبین کے دین کا تفوق وامتیاز دوسرے ادیان پر دکھلایا گیاہے۔

پھر چند نمبروں میں طبقہ انبیاء کے کمالات وکرامات اور معجزات پر خاتم النبین کے کمالات وکرامات اور معجزات کی فوقیت دکھلائی گئی ہے۔

پھر چندنمبروں میں خصوصی طور پرنام بنام حضرات انبیاء کیہم السلام کے خصوصی احوال و آثار اور مقامات پر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے احوال وآثار اور مقامات کی عظمت واضح کی گئی ہے۔

پھر چندشاروں میں اور انبیاء کی امتوں پر امت خاتم کی عظمت وبرگزیدگی واضح کی گئی ہے۔ جس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرجہتی عظمت وفوقیت کاملیت و جامعیت، اولیت و آخریت روزروشن کی طرح کھل کرسا منے آجاتی ہے جو آپ کی خاتمیت کے آثار ولوازم ہیں۔

## مسكاختم نبوت كى اہميت

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حق تعلیے شانہ کو آپ کی خاتمیت کے اثبات ہیں کس درجہ اہتمام ہے کہ ختم نبوت کا دعو ہے قرآن کریم ہیں کر کے پینکڑوں سے متجاوز احادیث ہیں ختم نبوت کے دلائل و آ ٹاراور شواہد و نظائر شار کرائے گئے ہیں جن میں سے چند کا انتخاب ان مختم اوراق میں چیش کیا گیا۔ بس ختم نبوت سے متعلق پہلی قتم کی آ یات و روایات پر مشمل کتابیں دعو نے ختم نبوت کی کتابیں گاہوں نہوت کی اور بیرسالہ جس میں آ ٹار ولوازم ختم نبوت کی منوت کے منوب کے اور خصوصیات ختم نبوت کی شواہد و نظائر پیش کئے گئے ہیں۔ دلائل ختم نبوت کی کتاب کہی جائے گیا۔ دلائل ختم نبوت کی کتاب کہی جائے گی۔ جس سے صاف روشن ہوجاتا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ اسلام میں سب سے زیادہ اہم ، سب سے زیادہ بنیادی اور اساسی مسئلہ ہے۔ جس پر اسلامی شریعت کی خصوصیت کی خصوصیت کی بنیاد قائم ہے آگر اس مسئلہ کو تسلیم نہ کیا جائے یا اس میں کوئی رخنہ ڈال دیا جائے تو اسلامی خصوصیات کی ساری مماری ماری اقوام کے سامنے پیش کرنے کاحق دار بنا تھا۔ جس سے وہ اسلام کو دنیا کی ساری اقوام کے سامنے پیش کرنے کاحق دار بنا تھا۔

نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بغیر قابل تسلیم ہی نہیں بن سکتیں کہ ختم نبوت کوتسلیم کیا جائے کہ اس پرخصوصیات نبوی کی عمارت بھی کھڑی ہوئی ہے۔ پس اس مسئلہ کا منکر در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا منکر اور اِس مسئلہ کومٹادینے کا ساعی ،حضور اکرم کی امتیازی فضائل کومٹادینے کی سعی میں لگا ہوا ہے۔

## ختم نبوت کامنکر پورے اسلام کامنکرہے

اس لیے جوطبقات بھی ختم نبوت کے منکر ہیں۔خواہ صراحناً اس کے منکر ہوں یا تاویل کے راستہ ہے، دین کے اس بدیبی اور ضروری مسئلہ کے انکار پر آئیں۔ ان کا اسلام کا شریعت اسلام اور پنجمبراً سلام ہے کوئی تعلق نہیں مانا جاسکتا اور نہ وہ اسلامی برادری میں شامل سمجھے جا سکتے ہیں جس طرح سے تو حید کا منکر قولی ہویا مصرح ، اسلام سے خارج اور اس سے بواسطہ ہے ای طرح سے ختم رسالت کا منکر خواہ انکار سے ہویا تاویل سے اسلام سے واسطہ ہے ای طرح سے ختم رسالت کا منکر خواہ انکار سے ہویا تاویل سے اسلام سے

خارج مانا جاوے گا۔ کیونکہ وہ صرف کسی ایک مسئلہ کا منکر نہیں بلکہ اسلام کے سارے امنیازات، سارے ممتاز فضائل، ساری ہی خصوصیات اور صدبادی روایات کا منکر ہے جن کا قدر مشترک توازن کی حدے نیے نہیں رہتا۔

#### بيمقاليه

بہرحال ختم نبوت کے درخشاں آ ٹاراور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی شائل وفضائل یا بالفاظ دیگر آپ صلی الله علیه وسلم کی خاتمیت کے ہزاروں وجوہ دلائل میں سے یہ چندنمونے ہیں جنہیں آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے حاتم النبیین ہونے کی تفیر اور تشریح کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بیخضرمقالہ سرت خاتم انبیین منہیں بلکہ سیرت خاتمیت کی چندموثی موئی سرخیوں کی ایک مختصر سے فہرست ہے جس کے نیچاس بلندیا یہ سیرت کی امتیازی حقائق و تفصیلات پیش کی جاسکتی ہیں۔اگران روایات کی روشنی میں سیرت خاتمیت کی ان تفصیلات اور ان کے مالہ و ماعلیہ کو کھولا جائے۔ تو بلاشبہ محد ثانہ اور متکلمانہ رنگ کی ایک نا درسیرت مرتب ہو سکتی ہے۔جوتاریخی رنگ کی تو نہ ہوگی اور تاریخ محض سیرت ہے بھی نہیں۔ بلکہ پنجیبرانہ مقامات اورخاتمانه امتیازات کی حامل محدثانه رنگ کی سیرت ہوگی جواینے رنگ کی ممتاز سیرت کہلائی جائے گی۔ میں نے اس مختصر مضمون میں اس وقت صرف عنوانات سیرت کی نشاندہی کا فرض انجام دیا ہے۔شاید کسی وقت ان تفصیلات کے پیش کرنے کی توفیق میسر ہوجائے جوابھی تک ذ بن کی امانت بنی ہوئی ہیں۔جن سے حضرات انبیاء کیہم السلام کے متفاوت درجات ومراتب اورخاتمیت کے انتہائی درجات ومراتب کا فرق اور تفاضل باہمی بھی کھل کرساہے آسکتا ہے۔ جس كى طرف تلك الوسل فضلنا بعضهم على بعض. مين اشاره قرمايا كيا --

# حي**ت** النبي صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَمْ

باسمه سبحانة وتعالى

یے تقیدہ رکھنا کہ جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کاروح مبارک علیین میں ہے آپ کا پی قبر اور جسد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا آپ کی قبر مبارک پردرودوسلام پڑھا جائے تو پڑھنے والے کو تواب ملتا ہے لیکن آپ سنتے نہیں کیا ایسا عقیدہ سمجھ ہے کہ نہیں؟ اور غلط ہونیکی صورت میں بدعت سئیہ ہے یا نہیں؟ اور ایسے عقیدے والے کی امامت کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جرو ا

الجواب: مبسملا و محمد لا و مصليا و مسلما

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم ایخ مزار مبارک میں بحسده موجود ہیں اور حیات ہیں اور آ کے عزار کے پاس گھڑے ہو کر جوسلام کرتا اور درود پڑھتا ہے آپ خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں ہمارے کان نہیں کہ ہم سنیں آپ ایخ مزار میں حیات ہیں مزار مبارک کے ساتھ آپ کا تعلق بحسده و بروحہ ہے جواس کے خلاف کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے وہ ہدئتی ہے خراب عقید ہے والا ہے اس کے پیچھے نماز مگروہ ہے بی عقیدہ صحح نہیں ہے حدیث میں ہے۔ خراب عقید ہو م علی الارض ان تاکل اجساد الانبیا (الحدیث) مشکو ق فی الجمعة رواہ ابن ماجه ای باسناد جید عن المندری وله طرق کثیر ق بالفاظ مختلفة مرقات جدید" (ج س ص ۲۳۸) ترجمہ:۔ بیشک اللہ تعالی نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ وہ انبیاء کا جمام کو کھا گے۔ ترجمہ:۔ بیشک اللہ تعالی نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ وہ انبیاء کا جمام کو کھا گے۔ یہ صدیث مشکوق باب الجمعہ میں ہے اسکوائن ماجہ نے عمدہ سند کے ساتھ منذری سے یہ صدیث کیا ہے اور یہ بہت سے طرق سے مروی ہے۔

وعن ابىي هـريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى

١

الله عليه وسلم من صلى على عند قبرى ومن صلى على من بعيد اعلمته (رواه ابو الشيخ و سنده جيد) القول البديع ص١١١)

مشكوة رواه البيهقي في شعب الايمان وفي حاشية اللمعات الجليده " مشكوة رواه البيهقي في شعب الايمان وفي حاشية اللمعات الجليده

اخرجه ابوبكر ابن ابى شيبه والعقيلى والطبرانى وفى المرقات رواه ابو الشيخ وابن حيان بسند جيد. (ج٣ ص٣٣٣)

ترجمہ:۔حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میری قبر کے پاس، میں اس کوسنتا ہوں اور جو درود پڑھے مجھ پر دور سے اسکی اطلاع کی جاتی ہے (اسکوابوالشیخ نے روایت کیا اسکی سندعمہ ہے میں ہے بیہ بی نے اسکوروایت کیا ہے شعب الایمان میں اور لمعات میں ہے کہ ابو بحر بن ابی شیبہ اور طبر انی نے بھی بیہ صدیث ذکر کی ہے اور مرقات میں ہے کہ اسکوابوالشیخ اور ابن حیان نے عمدہ سند سے روایت کیا ہے۔

عن انس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء (صلوة الله عليهم) احياء في قبورهم يصلون (رواه ابن عدى رحمه الله والبيهقي رحمه الله) وغيرهما (شهاء السقام ص١٣٣) اخرجه ابوا يعلى في مسنده والبيهقي انباء الاذكيا للسيوطي.

ترجمہ:۔حضرت انس سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول الدُصلی التُدعیلیہ وسلم نے کہ انبیاء کیہم الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں (اسکوعدی اور بیہی فی نے اور انکے علاوہ نے روایت کیا کتاب شفاء السقام میں سسس اپر بیحدیث ذکر کی ہے ابو العلی نے اپنی مسند میں اور بیہی سے انباء الاذکیا جوسیوطی کی ہے۔

دو تین حدیثین نقل کردی ہیں اس بات میں بکثرت احادیث وارد ہیں جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور جوا نکار کرتا ہے بدعتی ہے خارج از اہل سنت والجماعت ہے غرض پڑھنے والے کو ثواب بھی پہنچتا ہے اور مزار مبارک کے قریب پڑھنے ہے آپ سنتے بھی ہیں اور آپ اپنے مزار مبارک میں بحسد وموجود ہیں اور حیات ہیں۔

يتشر النظالي

والله تعالی اعلم بالصواب کتبه السیدمهدی حسن نقی دارالعلوم دیو بند

الجواب صحيح جميل احمد تهانوى مفتى جامعه اشرفيه نيلا گنبد لاهور ٢١ شوال ١٣٤١ ه اجاب المجيب واجاد محمد ضياء الحق كان الله له مدرسه جامعه اشرفيه، الجواب صواب، محمد رسول خان عفا الله عنه.

ترجمه: مذکوره جواب درست ہے جسکی تقیح مفتی جمیل احمرصاحب تھانوی مولانا ضیاء الحق صاحب اوراستادالکل حفرت مولانارسول خان صاحب نے کی ہے۔ الجواب: مبسملا و محمد لا و مصلیا و مسلما

#### حیات شھداء کے معنی

(۱) آیت شریفه و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. بل احیاء ولکن لا تشعرون (پ۲۴ اس از جمه: اورجولوگ الله کی راه مین قبل کئے جا کیں اکلی نبیت یول بھی مت کہوکہ وہ مردے ہیں بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تم حواس سے ادراک نہیں کر سکتے۔ (بیان القرآن جاص ۸۷) سے معلوم ہوا کہ شہدا کومردہ یعنی متمرالموت کہنا جا گز نہیں جرام جورنہ یقتل سے موت بیان ہو چکی ہے "احدوات" مقولہ ہے جس کیلئے جملہ ہونا ضروری "هم احوات" جملہ اسمیہ استمرار پردال ہے۔ تو حرمت یہاں موت متمر کہنے کی ہے۔ چنا نچے مفسرین نے لکھا ہے کہ ماتو اکہنا تو جا کز ہے میت وموتی کہنا جا گز نہیں ہے ایک جنائی مفسرین نے لکھا ہے کہ ماتو اکہنا تو جا کز ہے میت وموتی کہنا جا گز نہیں ہے ایک بین " هم احیاء " کے معنی یہ کہوہ متمرالحیات ہیں۔

بیشبہ کہ ہم انگوزندہ نہیں دیکھتے اسکا استدراک" ولسکن لا تشعوون" سے کردیا گیا ہے کہ حیات کیلئے دوسروں کا احساس ضروری نہیں ہیں جی ہیں گرتم لوگ محسوس نہیں کرسکتے شعورا حساس کو یعنی ادراک بالحواس کو کہتے ہیں ان کی آ وازین کر نبض چھوکر، آئکھ ہے دیکھ کر ہم محسوس نہیں کر سکتے صرف وی سے سے معلوم ہوگا اور ہوگیا۔ یہاں محض موت کی فی نہیں موت مستمرکی فی اور

حمت بورنه يقتل عن وموت بامجار حدثا بت شده م (ردح العانى ١٩٥٣) پر ب وليس فى الاية نهى عن نسبة الموت اليهم بالكلية بحيث انهم ماذاقوه اصلا ولا طرفة عين والالقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله ماتوا فحيث عدل عنه الى ما ترى، علم انهم امتازوا بعد ان قتلوا بحياة لائقة بهم مانعة ان يقال فى شانهم اموات .

ترجمہ:۔ آیت میں اس بات کی بالکلیہ نفی نہیں ہے کہ انہوں نے موت کا مزہ لمحہ بھر کیلئے بھی نہیں چکھا ہے ور نہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے و لا تقولو المهن یقتل فی سبیل اللہ ماتو اللہ بھی نہیں چکھا ہے ور نہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے و لا تقولو المهن یقتل فی سبیل اللہ ماتو اللہ بھی جب اس سے عدول ان الفاظ کی طرف کیا گیا جوتم دیکھتے ہوسومعلوم ہوا کہ وہ لوگ قبل کئے جانے کے بعدممتاز ہو گئے ایک ایس حیات سے جوائلی شان کے لائق ہے لہذا ان کے حق میں مردہ کہنا مناسب نہیں۔

لبذاالی حیات ہے کہ مرکے کہنا گوجائز ہے گرمردہ کہنا حرام ہے یعنی اکلی موت متمرہ یہ کہنا حرام ہے بلکہ حیات متمرہ گوان پر موت کا واقع ہوجانا کہنا جا گزے "بہقت ل" میں یہی فرمایا ہے" بہل احیاء" کا عطف جیسے کہ قرب کا تقاضا ہے اموات پر ہے جیسے وہ مقولہ تھا یہ بھی مقولہ ہے ہوار "بسل" نے پہلے سے اعراض کا مقولہ ہے بیعے وہ جملہ استمراریہ تھا یہ بھی جملہ استمراریہ ہے اور "بسل" نے پہلے سے اعراض کا فائدہ دیا تو یہ بلکہ یول کہو کہ حیات مستمرہ سے زندہ ہیں نہی کے صیغہ "ولا تبقولوا" سے اضراب امر بن جائے گا تو جیسے ان کو مستمر الموت کہنا حرام تھا اب مستمر الحیات کہنا واجب ہوا یہ یہ بوا۔ اب حضرت انبیاء کیم الصلو قوالسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بھی مستقل مردہ کہنا حرام ہے اور مستقل مردہ کہنا حرام ہے۔

انبیاء کو مستقل مردہ کہنا حرام ہے

(الف) انبیاء کاسب کا درجه شهداء نے بالا دربالا ہے جو حکم شهیدوں کیلئے باعث اعزاز و امتیاز بتا ہے ان کے لئے بدرجه اولی ہے ہر شخص جانتا ہے کہ انبیاء کا درجه ومقام تمام شهداء سے بہت بالا ہے اور آیت "اولئ ک مع السذین انعم الله علیهم من السبین و السمدی قین و الشهداء و الصلحین" کی ترتیب ذکری نے جو حکمت بالغہ سے خالی

نہیں ہوسکتا بتا دیا ہے کہ انبیاء کیہم الصلو ۃ والسلام کا درجہسب سے اول ہے اورسب سے اعظم \_لہذا انکوبھی مستقل مردہ کہنا حرام ہے اورمستقل زندہ کہنا واجب ہے۔

#### سب انبیاءشہید ہیں

(ب) انبیاء علہیم السلام سب کے سب شہید ہیں جو'' فی سبیل الله'' (اللہ کے راستے میں ) تمام عمر عصائب اٹھاتے رہے ہیں اور پچھال بھی ہوئے ہیں اور اگر قتل نہ بھی ہوں تو بھی شہید عکمی'' فی سبیل الله'' کی وجہ سے ضرور ہیں۔ شہید حکمی'' فی سبیل الله'' کی وجہ سے ضرور ہیں۔

علامه سيوطى كاقول بو ما نبى الاوقد جمع معى النبوة وصف الشهادة (الحادى للغادى، جمس ١٢٨)

ترجمه: كوئى نبى ايمانبيس كه اسك ساته وصف شهادت كا جمع نه كيا گيا بور) يعنى حضور صلى الله عليه وسلم كوهيقى شهادت حاصل بعلامه كرساله انباالاذكياء بيس بهام احمد وابواليعلى وطبرانى اورمتدرك بيس حاكم اوردلاكل النوة بيس امام بيهى في حضرت عبدالله بين مسعود بروايت بيان كى بفر مايا - لان احلف تسمعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا احب اللى من ان احلف واحدة انه لم يقتل و ذلك ان الله اتخذه نبيا و اتخذه شهيدا.

ترجمہ:۔عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے لئے ۹ مرتبہ بیتم کھانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کول کیا گیا ہے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ ایک مرتبہ بیسم کھاؤں کہ آپ کولل نہیں کیااور بیاسلئے ہے کہ اللہ نے آپ کونبی بنایا ہے اور شہید بنایا ہے۔

ز ہراوررگ تھٹنے سے واقع ہونے والی موت شہادت ہے

(ج) (حواله فذكور) امام بخارى اورامام بيهجى في حضرت عائش مي مديث روايت كى ب فرماتى بير كان النبى صلى الله عليه و سلم يقول فى موضعه الذى توفى فيه لم ازل اجد الم الطعام الذى اكلت بخيبر فهذا او ان انقطع ابهرى من ذلك السم.

ترجمہ:۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرماتے تھے جو(زہرآ لود) کھانامیں نے خیبر میں کھایا تھااسکی تکلیف مسلسل محسوں کرتا ہوں

يتين النظي

#### بس میری رگ اس زہر کی دجہ سے پھٹی ہے۔

اورسب جانتے ہیں کہ زہر سے اور پھررگ بھٹ جانے سے جوموت ہے وہ شہادت ہے اور شہیدوں کی حیات جا ویہ شہادت ہے اور شہیدوں کی حیات جا وید ثابت ہے ان کو منتقل مردہ کہنا حرام ہے اور مستقل زندہ کہنا واجب ہے تو تمام انبیاء حضرات خصوصاً ''حضور صلی اللہ علیہ وسلم'' کوزندہ مستقل کہنا واجب ہے اور مستقل مردہ کہنا حرام ہے۔

# "ولكن لا تشعرون "كمعنى كاتحقيق

(د) "لاتشعرون" شعورہے بنا ہوا ہے جوادراک بالحواس کا نام ہے اور صیغہ مخاطبین کا ہے لیے بیا ہوا ہے جوادراک بالحواس کا نام ہے اور کوئی کرسکتا یا نہیں؟ ہے بعنی تم جن وانس زندہ لوگ حواس ہے محسوس نہیں کر سکتے اب اور کوئی کرسکتا یا نہیں؟ کشف ور فع حجابات ہے معلوم ہوسکتا ہے یا نہیں؟ یا صرف وی والہام ہے بی معلوم ہوگا۔ بیر مسئلے بی یہاں سے غور طلب ہیں۔

پھرتفی صرف اس بات کی مفید ہو سکتی ہے جوعقلا وعادۃ ممکن ہو مگر وہ واقع نہ ہوئی ہوجو چیزعقلا وعادۃ ناممکن ہواس کی نفی لغوعیث ہوتی ہے جو کلام الہی میں نہیں ہوگی کی کا یہ کہنا کہ میں آسان پر چھلا نگ نہیں لگا تا۔ یا سارا کا ساراسمندہ نہیں پی جا تا ایک لغو جملہ ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ معلوم ہے نہ کر سکتے تھے نہ کیا ہے۔ اس عام قاعدہ سے معلوم ہوا کہ حیات ایس ہے کہ حواس بھی اس کا ادراک ممکن ہے مگرتم لوگوں کو بجر مشتیٰ کے عام طور سے وہ ادراک حاصل نہیں۔ اس بھی اس کا ادراک ممکن ہے مگرتم لوگوں کو بجر مشتیٰ کے عام طور سے وہ ادراک حاصل نہیں۔ اس سے حیات کی نوعیت معلوم ہوگئی کہ وہ الی نوع جس کا ادراک حواس سے ہوناممکن ہو، یعنی جسم و روح کے مجموعہ کی وعیت نہ کے جائیں گے۔ اور کے جموعہ کی حیات نہ کہ صرف روح کی آگان شاء اللہ اس پر دلائل قائم کئے جائیں گے۔ اور پھرنفی بھی مخاطبین سے کی جارہی ہے کہتم حواس سے ادراک نہیں کر سکتے گوئی الواقع ممکن ہو مگر اور مخلوق ادراک کر سکتے ہیں مثلاً فرشتے جانور وغیرہ ۔ اور نفی حواس سے ادراک کر نے کہ ہو تا کہ دوسری مخلوق کا لعدم ہے۔ لہذا وحی مثلوآ یات سے اور وحی غیر مثلوا حادیث سے اور کھنے واب سے ادراک ممکن ہو۔ بلکہ واقع میں ہور ہا ہے اور غیر تقلین (جن وانس) کے ماوہ کو حواس سے بھی ہوگا کہ دوسری مخلوقات کو جیسے کہ احادیث میں ہو حواس سے ادراک میں ہوگا کہ دوسری مخلوقات کو جیسے کہ احادیث میں سے حواس سے ادراک میں ہوگا کہ دوسری مخلوقات کو جیسے کہ احادیث میں ہو حواس سے ادراک میں ہوگا کہ دوسری مخلوقات کو جیسے کہ احادیث میں سے حواس سے ادراک میں ہوگا کہ دوسری مخلوقات کو جیسے کہ احادیث میں سے حواس سے ادراک میں ہوگا کہ دوسری مخلوقات کو جیسے کہ احادیث میں سے حواس سے ادراک میں ہوگا کہ دوسری مخلوقات کو جیسے کہ احادیث میں سے حواس سے ادراک میں مور ہا ہو اس سے میں ہوگا کہ دوسری مخلوقات کو جیسے کہ احادیث میں سے حواس سے ادراک ہو تو ہوگی کو حواس سے ادراک میں مور ہو ہو سے کہاں ہور ہو ہوگی کہ دوسری مخلوقات کو جیسے کہ احادیث میں سے حواس سے ادراک ہوتے کی سے دو اس سے دوسری مخلوقات کو جو سے کو اس سے دواس سے دواس سے دراک میکن ہور ہو سے مواس سے دواس سے دواس سے دراک میں مور ہو ہو سے دراک میں مور ہوتے کی مواس سے دواس سے دراک میں مور ہو ہو سے دراک مورس سے دراک مورس سے دراک میں مور ہو ہو سے دراک مورس سے دراک مورس سے دراک میں م

ہے اور مرنے کے بعد ثقلین ثقل والے نہیں رہتے ان کو بھی ادراک ہوتا ہے یہ بھی حدیثوں میں ہے ایسے ہی مجاہدات وریاضات والے ثقل سے بالا ہوتے ہیں ،اٹکوگاہ گاہ ادراک ممکن ہے۔جس کے بہت سے واقعات شاہد ہیں۔کشف سے بھی آئکھ سے بھی۔

# انبیاء کیلئے موت مستمر کا قول حرام اور حیات مستمر کا قول واجب ہے

آيت كريم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوبهم من خلفهم الاخوف عليهم ولا هم يحزنون الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمين (ب ع ع ١٦٩ ١)

ترجمہ:۔اور جولوگ اللہ کی راہ میں قبل کئے گئے انگومردہ مت خیال کرو بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں انگورزق بھی ملتا ہے وہ خوش ہیں اس چیز سے جوانگواللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطاء فر مائی اور جولوگ ان کے پاس نہیں پہنچان سے پیچھے رہ گئے ہیں انگی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں اور ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والانہیں اور نہ وہ مغموم ہونگے وہ خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت وضل خداوندی کے اور بوجہ اسکے والانہیں اور نہ وہ مغموم ہونگے وہ خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت وضل خداوندی کے اور بوجہ اسکے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں فر ماتے (بیان القرآن آل عمران آیت اے)

تھم بواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ہے یا ایسے ہی ہرمخاطب کو ہے کہ ان کو مستقل مردہ بھی مت گمان کرو۔ کیونکہ اموا تافعل' 'قتل'' کا مفعول ٹانی ہے اور افعال قلوب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں جس سے استمرار کے معنی پیدا ہو گئے اس سے معلوم ہوا کہ کہنا تو کہنا، ایسا گمان کرنا بھی حرام ہے۔

اوراحیاء بھی ھم احیاء جملہ اسمی خبر بیاستمرار بیہ جوحیات مستمرہ ومستقلہ کو ثابت کرتا ہے دونوں آیات ہے جب موت مستمر کا قول اور موت دائم کا گمان کرنا حرام معلوم ہو گیا تو اسکی نقیص عدم قول وعدم گمان موت مستمر واجب قرار پائی۔اور جیسے اوپر کی آیت میں

الف،ب، ج، د، جاری ہیں یہاں بھی جاری ہو نگے اور حضرات انبیاء خصوصاً حضور صلی اللہ عليه وسلم افضل الانبياء ميس موت مستمر كا قول اور مهوت مستقل كا مَّمان حرام اور حيات مستمر كا قول وگمان واجب قراریا تاہے۔

" لا تحسبن" صیغه نهی ہاورنون تا کید تقیلہ ہے اس کی بہت تا کید کر کے موت مستمر کے گمان کرنے کے حرام ہونیکا حکم دیا ہے اور زبان سے کہنا تعبیر ہے ذہنی خیال کی۔جس کو اصطلاح پیر کہتے ہیں کہ تضیہ ملفوظہ حکایت وقتل ہے قضیہ معقولہ، کی جیسے کہ وہ واقعہ کی فقل ہے جب اصل وہنی تخیل ہی حرام ہے تو زبان اور لفظوں سے نکالنا بھی حرام ہے دونوں خلاف واقع ہیں کذاب ہیں حرام ہیں۔

#### حیات انبیاء کی حقیقت اوراس کے دلائل

" احیاء" کے بعد یہاں چند فتیں بھی ہیں جن سے حیات کی نوعیت کی شخیص ہوجاتی ہے۔ للہذا اباس يرغوركرنا كح حساحيات كاعقلى خيل اور لفظول ميس بيان واجب بوه كونسى حيات ب سنئے حیات کے حقیقی معنی زندگی مراد ہو سکتے ہیں یا مجازی معنی علم یا ایمان یا شہرت و نام مراد ہو۔ اور بہ قاعدہ مسلم ہے کہ جب تک حقیقی معنی بن سکتے ہوں ان سے ہٹانے والی کوئی بات نہ ہومجازی معنی مراد لیناغلط ہے۔اس لئے یہاں زندگی ہی کے معنی مراد ہوں گے پھراس زندگی کی دو ہی صورتیں ہیں آخرت میں ہونا مراد ہوگا یا قبر میں ہونا مراد ہوگا، پھر قبر میں ہونے والی زندگی کی بھی دو ہی صورتیں ہیں صرف روح کی زندگی یاجسم وروح دونوں کی زندگی۔عقلاصرف یہی حارصورتیں بن عتی ہیں۔ کیونکہ یانچویں صورت کہ صرف جسم بلا روح کی زندگی ہو بیناممکن عاوی ہے۔اب اس حیات ہے آخرت کی حیات مراد لینا تو درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ''املوات' کہنے کی ممانعت کے بعد''احیاء' فرمایا ہے بیہ کہنے کی ممانعت د نیابی میں ہےاور حیات ہونااس کی دلیل ہے جود نیابی میں ہوسکنی ضروری ہے۔ دوسری دلیل

پھر بقول امام رازیؒ آیت حضورصلی الله علیہ وسلم پر نازل ہور ہی ہےشہیدوں کو دنیا ہی

يتشر النظيظ

میں فرمایا جارہاہے کہ احیاء ہیں تو اس وقت کی حیات مراد ہوگی۔ تنیسری دلیل تنیسری دلیل

تیسرے میہ کہ یہاں انکی عزت اور امتیاز کا بیان ہے آخرت کی ابدی حیات توسب کو حاصل ہوگی کا فروں کو بھی خلود فی النار کی حیات ہوگی تو امتیاز ای میں ہے کہ ابھی ابھی دنیا میں وقبر میں حیات ہے۔ منتق کی ا

چوتھی دلیل

چوتھ اُواب عذاب سے افضل ہے جب عذاب کیلئے ای وقت کی حیات ہوگی تو اُواب کیلئے بدرجہ اولی ہوگی۔ کفار کیلئے ہے "اغرقوا فاد خیلو نادا" فاکی تعقیب بتاتی ہے کہ غرق ہوتے ہی نار میں داخل ہو گئے اور عذاب کیلئے حیات ضروری ہے قیامت سے پہلے غرق ہوتے ہی نار میں داخل ہوں تو یہ عذاب قبراور حیات قبرہی ہے۔

يانچو يں دليل

پانچویں آیت السار بعرضون علیها غدوا وعشیا "صبح وشام کے نار پر پیش کرنے کے لئے جب حیات ہے تو ثواب کیلئے بدرجہاولی ہے۔ آگ کی آیت "یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب "مے معلوم ہوگیا کہ یہ قیامت سے پہلے ہے جو قبر ہی میں ہے حیات کے ساتھ ہے ورنہ جامدات کو کیا عذاب۔

حچھٹی دلیل

چھے اگر قیامت کی زندگی مراد ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو " لاتحسین" نہ فرماتے جبکہ تمام مومنین کی حیات قیامت میں کی معلوم ہے۔

ساتویں دلیل

ساتویں" بستبشرون" آیت میں ان لوگوں کے حال سے بشارت ہے جوابھی تک ان سے نہیں ملے بید نیامیں ان کے حال سے بشارت حاصل کرنا بھی دنیا ہی میں قبل قیامت

٢

ہاور حدیثوں سے دلیل حاصل ہے (تغیر کیر،جسس ۱۳۸) روح مع الجسم کی حیات کے دلائل

بلكه المصاحب فرمايا - والروايات في هذا الباب كانها بلغت حد التواتر فكيف ممكن انكارها.

ترجمہ:۔اس باب (حیات النبی کے مسئلہ) میں روایات حدثواتر کو پیچی ہوئی ہیں ان سے انکار کیوں کرممکن ہے۔

صرف روح کی زندگی مرادنہیں ہوگی کیونکہ بیاعز از وامتیاز کا موقعہ ہےاور وہ تو کا فروں کوبھی حاصل ہوگی تو پھرامتیاز کیا ہوا۔

دوسری دلیل

دوسرےالیاہوتاتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو'لا تحسین ''نیفر مایاجا تا ہموت کاعدم گمان حیات کا گمان ہوتا ہے حالانکہ خلودمومن و کا فرسے بقینی حیات ہونامعلوم تھاصرف گمان نہ تھا۔ تیسری ولیل تیسری ولیل

تیسرے پہلی آیت میں 'احیاء ''کے بعد' لا تشعرون ''ہا گرصرف روحی حیات ہوتی تو ہر مسلمان جانتا کہ روحیں سب کی زندہ خلود جنت دوز خے ہے ہونگی۔ پھر عدم شعور کیسا، وہاں تو شعور ہی شعور ہوگا۔

چوتھی دلیل

چوتھائ آیت کالفظ"یستبشرون بالذین لم یلحقوا بھم" دلیل ہے اسکی کیونکہ حصول بشارت جوخاصہ مجموعہ کا ہے زندہ لوگوں کے متعلق ہی کہا جاسکتا ہے کہ بشرہ جسم میں ہی تو ہے بشرہ کھال کو کہتے ہیں۔ استبشارای کا کھلوانا ہے یعنی خوشی ہے۔ یا نیچو ہیں دلیل

پانچویں" پیر ز قون" فرمایا ہے۔ رزق کی ضرورت روح مع الجسم کوہی ہوتی ہے۔

سِیْنِ النظامی چھٹی دلیل

چھے جس قدرآیات واحادیث عذاب قبر کے بارے میں اور قبر میں جسم ہی ہوتا ہے مع الروح جمہور کے بزدیک اور بغیر روح کے عذاب واثواب کا فادہ ہی نہیں نہ نقصان ہے نہ ثواب نہ عذاب۔ بیسب دلیل ہیں کہ بید عیات مجموعہ روح وجسم کی ہوتی ہے اور بید مسئلہ تو تواتر سے ثابت ہے امام رازی کہتے ہیں۔الا حب ادف می شواب المقبر و عداب کا لمتواتو ہ (ج۲س المقبر و عداب کا لمتواتو ہ (ج۲س المقبر)

ترجمہ:۔ ثواب اور عذاب قبر کے بارے میں روایات مثل متواتر کے ہیں۔ آگے کچھ آیات نفس مسکلہ کے متعلق آنے والی ہیں جن سے روح وجسم کے مجموعہ کی حیات بھی ثابت ہوتی ہے بلکہ انبیاءاور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ مومن کی بھی خصوصیت نہیں کا فرتک کو بھی ایک قتم کی حیات جسمی حاصل ہے۔

#### حيات برزخي كاثبوت

(۳) عینی شرح بخاری جدید (ج۸ص۱۳۵) پر ہے کہ آیت شریفہ "ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین

ترجمہ:۔اے ہمارے رب آپ نے ہم کودوبار مردہ رکھااور دوبارہ زندگی عطاء کی۔ میں ،اللہ تعالیٰ نے دوموتوں کا ذکر کیا ہے اور وہ اسطرح متحقق ہو علی ہیں کہ قبر کے اندر زندگی ہواور موت ہوتا کہ ایک موت تو وہ ہوجو حیات دینوی کے بعد حاصل ہوئی اور دوسری وہ ہوجواس حیات قبری کے بعد ہوگی۔''

جب تک حقیق معنی موت وحیات کے ممکن ہوں مجاز کا کوئی قرینہ نہ ہو مجازی معنی لینایقینا درست نہیں حقیقی دوموتیں ای طرح ہو علی ہیں ایک دینوی حیات کے بعد ایک قبر کی قبری حیات کے بعد لہذا اس سے حیات قبری ثابت ہے۔

شرح مواقف، ج۸ص ۱۸ سرے۔

وما المراد بالا ماتتين والاحيائين في هذه الاية الا الا ماته قبل مزار

القبور ثم الاحياء في القبر ثم الاماتة فيه ايضا بعد مسئلة منكر و نكير ثم الاحياء للحشر هذا هو الشائع المستفيض من اصحاب التفسير .

ترجمہ:۔اس آیت میں دوموتوں اور دوحیاتوں سے کیا مراد ہے سوائے اس کے کہایک موت قبر میں جانے سے پہلے ہو پھر قبر میں زندہ کہا جاتا ہو پھراس میں موت واقع ہومنکر نکیر کے سوال جواب کے بعد پھر حیات ہو حشر کیلئے ،اصحاب تفسیر سے یہی معنی مشہور وشائع ہیں۔ اس عبارت کی مزید توضیح وتشر تکے کیلئے کتاب کے آخر میں ضمیمہ ملاحظ فرما کمیں

(فلیل احماقانوی) شبو**ت عذاب قبر دلیل حیات ہے** 

(٣) عَيْنِي مِينَ اللَّ سَاوِرِ بِيانَ ہِ آيتُ 'وحاق بـآل فـرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا''

ترجمہ:۔سورۃ مومن آیت ۲ ہم ترجمہاور فرعون والوں پرموذی عذاب نازل ہواوہ لوگ صبح وشام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں (بیان القر آن ،ج • اص ۳۹)

میں، بتایا ہے کہ بیآیت اس باپ میں صرح ہے کہ کا فروں کو مرنے کے بعد بی عذاب ہوگا عذاب قبر ہوگا۔ آگے اس پردلیل دی ہے کہ اس کے بعد جو ہے"ویوم تقوم الساعة ادخلو آل فوعون اشد العذاب"۔

ترجمہ:۔اورجس روز قیامت قائم ہوگی فرعون والوں کونہایت سخت آگ میں داخل کر دو۔ اس میں عذاب آخرت کا عطف اس پر ہونا اس کی دلیل ہے کہ وہ اس کے علاوہ ہے یعنی وہ عذاب جوقبل قیامت ہے عذاب قبر ہے پھر دلیل کی تکمیل کی ہے کہ جب عذاب دینا ثابت ہے اور زندہ کرنا اور قبر کا سوال جواب بھی ثابت ہے۔

کیونکہ کیل من قبال بعذاب القبر قال بھھما جب ہرقائل عذاب قائل حیات ہے اور عکس نقیض موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ لازم ہے بعنی کیل میں لیم یقل بھما لم یقل بعداب القبر تو منکر حیات منکر عذاب قبر ہوگا اور عذاب قبر تمام اہل النة والجماعة کے نزد یک قطعی دلائل سے ثابت ہے آیات ہے بھی اورا حادیث متواتر وسے بھی۔

علامة خوداً كعداب قبرك احاديث كيا كتب بين ولنا ايضا احاديث صحيحة و اخبار متواتره. www.ahlehag.org ترجمہ: - ہمارے لئے اس باب میں بھی احادیث سیحیا وراخبار متواترہ ہیں۔
پھراحادیث دراحادیث (پھر بہت می حدیثیں درج کی گئی ہیں۔) درج ہیں۔ سیحیہ و متواترہ کہنے کے بعد کسی حدیث کے کسی راوی کو کسی نے ضعیف کہہ بھی دیا ہوتو تو اتر پرتواسکا اثر ہوتی نہیں سکتا۔ علامہ کے سیحے کہنے کے بعد ہوتا بل اعتباء ہی نہیں ہوگالہذا کسی بھی حیات کا افکار متواتر سے ثابت شدہ عذاب کا افکار ہوگا۔ جس سے اس کے اسلام کو بھی خطرہ کیونکہ ظاہر ہے کہ عذاب قبرالی چیز کو ہی ہوسکتا ہے جوقبر میں ہے اس کے اسلام کو بھی خطرہ کیونکہ ظاہر ہی تو حیات ہے ورنہ جسم خالی تو جمادات میں سے ہے عناصر اربعہ جامدہ کا مجموعہ ہاس کو عذاب کو حیات ہو دیات ہو جامدہ کا مجموعہ ہاس کو خلاب کرنا عذوبة حیات کو ہی تو حاصل ہوگی اس کا تو سلب عذاب کی کے مشاس کو ) کو سلب کرنا عذوبة حیات حیات کو ہی تو حاصل ہوگی اس کا تو سلب عذاب ہے یہ جمادات میں کیے ممکن ہے (شرح مواقف، ج ۱۹۸۸ سام) پر ہے۔

واما ما ذهب اليه الصلحى من المعتزلة والطبرى وطائفة من الكرامية من تجويز ذلك التعديب على الموتلى من غير احياء فخروج من المعقول لاان الجماد لاحس له فيكف يتصور تعذيبه.

ترجمہ:۔ اور بیہ بات کہ جس کی طرف معتزلہ میں سے صلحی طبری اور کرامیۃ کی ایک جماعت گئی ہے کہ اموات کو بغیر زندہ کے عذاب دیا جائیگا بیعقل سے خارج ہے اس لئے جماد میں حسنہیں ہوتی پس اس میں عذاب کا تصور کیے ہوگا۔

#### ہرانسان کا قبر میں زندہ ہونا

(۵) سورة براءة ميس كفار منافقين ك ذكر ميس ب "سنعذبهم مرتين ثم ير دون اللي عذاب عظيم" \_

ترجمہ:۔التوبۃ آیت ا ۱۰ ترجمہ ہم ان کو دہری سزا دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف بھیجے جائمیں گے۔

عذاب قیامت سے پہلے دوعذاب ہیں ایک عذاب دنیا کا ایک عذاب قبر کا ہے۔ ''عینی شرح بخاری، ج ۸ص ۱۹۹ پر حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ فھا ذا العذاب الاول حين اخرجهم من الجسد والعذاب الثانى عذاب القبر" ـ
ترجمه: ـ پويه پهلاعذاب ب جب كهاكوجم عنكالا جائكااوردوسراعذاب عذاب قبرب اور" فتح البارى، جسم ۱۸۰ وراس روایت كے بعد حضرت حسن بقری كا قول ب مرتمین عذاب و نیاوعذاب قبر به اور چونكه قبر میں جم موجود ب اس لئے عذاب قبر جم كوبوگا اور جم میں روح نه بوتو عذاب عذاب بی نہیں رہتا جیسے بالوں اور ناخنوں كوكا ثنا باعث اور جم میں روح نه بوتو عذاب عذاب بی نہیں رہتا جیسے بالوں اور ناخنوں كوكا ثنا باعث تكليف نہيں ہے۔ ایسے بی بوتو عذاب عذاب می كانٹ چھانٹ بھی عذاب نہیں ہاس لئے عذاب قبر كی كل آیات واحادیث متواترہ سے ہرانسان میں خواہ وہ كافر بی ہوحیات قبر ثابت ہور بی جور بی کونوعیت اس حیات كی کھے مختلف ہی ہو گر جب تواتر سے عذاب قبر ثابت ہوتو تواتر سے گونوعیت اس حیات كی کھے مختلف ہی ہوگر جب تواتر سے عذاب قبر ثابت ہوتا تو تواتر سے الارواح بی حیات قبر بھی ثابت ہے اس لئے شخ ابن مجر فرماتے ہیں۔ واستدل بھا لی ان الارواح بی حیات قبر بھی ثابت ہے اس لئے شخ ابن مجر فرماتے ہیں۔ واستدل بھا لی ان الارواح باقیة بعد فراق الاجساد و ھو قول اھل السنة۔ (فح الباری، جسم ۱۸۰۷)

ترجمہ:۔بیدلیل ہےاس بات کی کدروح جسموں سے جدا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے اور یہی قول اہل سنت کا ہے۔

## بلاحیات عذاب قبرہونے کی<sup>افی</sup>

(۲) سورة انعام مي بي ولو تولى اذا الظلمون في غمرات الموت والملائكة
 باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ".

ترجمہ:۔الانعام آیت ۹۴ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی نختیوں میں ہونگے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھارہے ہونگے ہاں اپی جانیں نکالوآج تم کو ذلت کی سزادی جائیگی (بیان القرآن)

اليوم كاعذاب قبل قيامت كاعذاب عذاب قبر بجوبلاحيات نبيس موتا بعض معتزله في بلاحيات عذاب قبرت عذاب قبرت عن المحاركم عن المحقول المحاد الاحس له فكيف يتصور تعذيبه ريد او پرشرح مواقف مي بقل مي المحاد الاحس له فكيف يتصور تعذيبه ريد او پرشرح مواقف مي بقی نقل ب

ترجمہ:۔ اور بیہ بات عقل سے خارج ہے اس لئے کہ جماد میں حسنہیں ہوتی پس اس



#### کے لئے عذاب کا تصور کیے کیا جاسکتا ہے۔ تشریح آیت واثبات حیات فی القبر

(2) يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخوة. ترجمه: اورالله تعالى ايمان والول كواس كى بات سے دنيا اور آخرت ميں مضبوط ركھتا ہے (سورة ابراهيم آيت ٢٧)

بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔

عن البراء بن عازبٌ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقعد المور في قبره الله الله الا الله الا الله وان محمدا رسول الله فذالك قوله "يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة "اوراس ك بعرب حدثنا شعبة بهذا وزاد "يثبت الله الذين آمنوا" نزلت في عذاب القبر.

ترجمہ:۔براءبن عازب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے یہیں فرمایا جب بھایا جا تا ہے مومن اپنی قبر میں آتے ہیں اس کے پاس فرشتے پھروہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ہی معنی ہیں اس آیت کے کہ "یشبت اللہ المذیب آمنو ا بالقول الثابت فی المحیوة الدنیا و فی الآخرة. " اور اس کے بعد اس روایت کوشعبہ سے بھی نقل کیا ہے اس میں بیالفاظ بھی زیادہ ہیں کہ "یشبت اللہ الذین آمنو ا" کی آیت عذا بقیر کے بارے میں نازل ہوئی (بخاری یا سیم)

علامہ عینی نے مسلم سے بھی اس حدیث کوفقل کیا ہے اور اس سے اوپر ذکر ہے کہ ابن مردوبہ وغیرہ کی حدیث میں لفظ ہے ہیں۔

ان النبى صلى الله عليه وسلم ذكر عذاب القبر فقال ان المسلم اذا شهد ان لا اله الله وان محمدا رسول الله الى آخر الحديث. (حكر الحديث)

ترجمہ: بیشک نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا عذاب قبر کو پس فرمایا کہ بیشک مسلمان

جب گواہی دیتا ہے کہاللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بیچمراللہ کے رسول ہیں آخر حدیث تک ۔ ان ہے معلوم ہوا کہاس آیت میں قبر کا ہی معاملہ ہے اور مسمانوں کو ثابت و قائم رکھنا قبر میں کا ہے جو دلیل ہے حیات فی القبر کی۔ بیحدیثیں اس لئے پیش کی ہیں کہ آیت میں تاویل نہ کی جا سکے اور تیسری روایت ہے معلوم ہوا کہ بیعذاب قبر کے متعلق ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

# یے تعلق اور عذا ب قبر کی نوعیت

(٨) "الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويسوسل الاحسرى الى اجل مسمى ""رجمه: الله بى قبض كرتاب جانول كواتكي موت كوفت اوران جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آتی ان کے سونے کے وقت پھران جانوں کوتوروک لیتا ہے جن برموت كاحكم فرماج كااور باقى جانو لكوايك معياد عين تك كيلية رباكرديتاب (الزمرة يت ٢٨ بيان القرة ن ج٠١٥) " يسوفى" قبض كرنا إس كي بذريع عطف دومفعول بين ايكفس (روح) حيين موتها دوسر \_ نفس (روح) نوم کاندریعل دونوں پروارد ہالک ہی فعل کے دونوں معمول ہیں لہذا جو بات یہاں ہے وہ وہاں ہے جو وہاں ہے جو یہاں ہے۔اورسب دیکھتے ہیں کہ سونے میں باد جود قبض روح کے روح کوجسم سے ا تناتعلق رہتا ہے کہ یاؤں پرضرب تک کومسوس کرتا ہے اس کئے بعدموت بھی گوروح جسم سے باہر ہی ہوجیسے کہ سونے میں تھی جسم سے اس قدر تعلق رہنا ضروری ہے جس سے ادراک ہوسکے جیسے سونے میں ادراک ہوتا ب كوكام تعلق نه وجيه سون مين بين موتاالا ماشاء الله اور يحرآيت" وهو الذي يتوفاكم بالليل" ترجمہ: \_وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کوایک گونہ فیض کردیتا ہے۔الانعام آیت ۲۰ ہے بھی قبض روح معلوم ہوتا ہے علامہ علی قاری نے کمالین علی الجلالین میں لکھا ہے۔

عن على قبال: يمخرج الروح عند النوم ويقى شعاعه في الجسد فاذا انتبه من النوم عاد الروح الى جسده باسرع من لحظة. ترجمه: حضرت على صروايت بفرمات بين تكلى بروح نيند كوفت اوراسكى شعاعیں باقی رہتی ہیں جسم میں پس جب آ دمی بیدار ہوتا ہے نیندے تو لوٹ آتی ہے اس کی روح جسم میں ایک لحدے بھی کم وقت میں۔اور حاکم وطبرانی ہے جھنرے علیٰ کی مرفوع حدیث بھی روح ہی کیلئے ہے کدروح عرش تک جاتی ہے جوعرش کے قریب جاگتی ہاس کوخواب سیا ہوتا ہے اور جوعرش سے پنچے ہواس کا خواب جھوٹا ہوتا ہادرنفس سےروح بی مرادے تفسیرروح المعانی ،ج ۲۲مس ۸ میں احادیث سے اسکوثابت کیا ے کہ بخاری وسلم کی حدیث میں سونے کے وقت کی دعامیں ہے۔ ان امسکت نفسی فارحمها. ترجمه: اگرآب روك لين ميري روح كواس بردهم فرما تين اور بخاري وسحاح كي حديث مين فجر كي قضابونيكي حديث مي إن الله تعالى قبض او واحكم حين شاء يرجم الله الله المان وحول كوجب حاسدوك ليتاب اس معلوم ہوانفس روح ایک ہی ہے بہی مقبوض ہوکر بھی تعلق رکھتی ہے لہذاضرورے کہ موت کے بعد بھی روح کی شعاعیں جسم ہے مصل رہ کرا کیے طرح کی حیات ہو۔ ہرانسان مسلم و کا فریک کو حاصل ہو۔ گوا کمال صالحہ ہے اس کی قوت وضعف کا فرق رہے سب ہے اقوی انبیاء کیہم السلام کی، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، پھر عامۃ المسلمین، اور پھر کفار کی ہو، جوسب ہوگا تعیمات و تکلیفات کا، جن کی تفصیلات احادیث شریفہ میں اور ارشارات آیات میں ہیں۔ اور جسے نیند نیند میں فرق ہوتا ہے کہ کوئی ہوشیار دل ہے بیدار آئکھیں بند، اور کوئی ہوشیار شل بیدار کے، کوئی کم کوئی عافل مشل مردہ کے۔ اس طرح موت میں روح کے جسم سے تعلق میں درجات ہونگے۔ ایک مثل حیات کا ملہ کے۔ گو کھانے، پیشاب، پاخانہ، سردی، گرمی اور احتیاجات سے پاک ہو۔ یہ تعلق اعلی قسم کا ہے جسکے احکام اعلیٰ ہیں کہ جسم مثی پرحرام عورت ہیوہ نہیں مال تر کہیں بیا نبیاء کیہم الصلاق السلام میں ہے۔ دوسرااس سے کم اس کے احکام بھی کم کفشل وگفن نہیں باقی سب ہیں بیشہید ہیں جو حقیق ہو۔ دوسرااس سے کم اس کے احکام بھی کم کفشل وگفن نہیں باقی سب ہیں بیشہید ہیں جو حقیق ہو۔ دوسرااس سے کم جو شہید گئی ہیں پھر صالح مومن کیلئے پھر سب سے کم کافر کیلئے۔

اور قاعدہ بیہ ہے کہ جتناتعلق روح کاجسم سے قوی ہوگا تکلیف نہ ہوگی یا کمتر ہوگی جتناضعیف ہوگا تکلیف زائد ہوگی جیسے کہ قوی کومرض وضرب سے کم اورضعیف ومریض، بچے کو زیادہ ہوتی ہے اورسوئے ہوئے عضوکو بہت دوسرے کو کم ہوتی ہے۔عذاب قبر کا فرکو بخت اور عاصی کو کم شہداءاور انبیاء صفر ہوگا۔

### حدیث سے حیات النبی کا اثبات اور اسکی نوعیت

(9) احادیث صیحه ومتواترہ سے حیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے عربی میں امام بہتی اور علامہ سیوطی وغیرہ کے اس پر رسائل ہیں اور اردو میں زمانہ حال کے مولینا صفدر صاحب اور مولانا خالہ محمود صاحب کے رسالے موجود ہیں۔ علامہ سیوطی تناب الحادی للفتاوی (ج۲ص ۱۴۷) پر کہتے ہیں۔ حیاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ ہو و ساتر الانبیاء معلومة عندنا علما قطعیا لما قام عندنا من الادلة فی ذالک و تواتہ و سلم فی قبرہ ہو و ساتر الانبیاء معلومة عندنا علما قطعیا لما قام عندنا من ناد کے قبل کے طور پر معلوم ہے جبکہ اس پردلائل قائم ہو چکے ہیں اورا حادیث حد تواترہ کو بہنچ چکی ہیں۔ اور اس کے بعد بہت کی احادیث قال کر کے علامہ قرطبی کا قول لکھا ہے۔

الى غير ذالك مما يحصل من جملته القطع بان موت الانبياء انما هو راجع الى ان غيروا عنا بحيث لاندركهم وان كانو موجودين احياء وذالك كالحال فى الملائكة فانهم موجودون احياء ولا يراهم احد من نوعنا الامن خصه الله بكرامته من اوليانه . ترجمه: الله مكر وايات سے بي بات قطعي طور برحاصل ہوگئ ہے كہ موت انبياء كى حقيقت بيہ كه وہ ہم سے غائب بيں كہم ان كو پاتے نہيں اگر چه وہ موجود بين زنده بين ان كا حال فرشتوں كا ساہے كه وہ موجود بين زنده بين انسانوں بين سے كوئى انكونيين و كھ سكتا سوائے اس كے جس كواللہ نے اپنے موجود بين زنده بين انسانوں بين سے كوئى انكونيين و كھ سكتا سوائے اس كے جس كواللہ نے اپنے كرم سے خاص كرليا ہواولياء بين سے در شرح مواقف ج ١٨٥ ١٨٥) و الاحاديث الصحيحة الدالة عليه اى عذاب القبر اكثر من ان تحصى بحيث تو اتر القدر المشترك و ان كان كل

واحد منها من قبيل الآحاد \_اوراس كے بعداحاديث ورج بيں\_

ترجمه: ـ اوراحادیث صححهاس بات بر که عذاب قبر هوتا ہے اتنی زیادہ ہیں کہا نکاا حاط نہیں کیا جاسکتاان میں عذاب قبر کا ہونامشترک ہے اگر جدان میں سے ہرایک ازقبیل خبروا حد ہو۔ اورعلامه سيوطيٌ كى كتاب شرح الصدور في شرح احوال الموتى والقبور ( ص٦٣ سے ص 21) تک بچاس احادیث درج ہیں اور پھر کچھ لوگوں کے واقعات بھی درج کئے ہیں۔ حضور صلی الله علیه وسلم اور حضرات انبیاء علیهم السلام کی بلکه تمام انسانوں کی حیات ا حادیث متواتر ہ سے ثابت شدہ نقل کرنے کے بعد ہم جیسوں کوا حادیث نقل کرنیکی ضرورت ہی نہیں اور نہ کسی راوی کے ضعف وقوت پر نظر کرنیکی گنجائش رہی کہ تواتر اس سے بلندو بالا جحت ہےاس لئے تواتر احادیث کے حوالے نقل کئے گئے قتل احادیث کی ضرورت نہیں۔

حیات النبی پراجماع اہل حق ہے

(١٠) اجماع اللحق اى يرب (الف) حاوى سيوطى ، ٢ص ١٩٥٩ يرشيخ الشافعية الاستاذ ابو المنصور عبد القاهر كاقول لكحاب

قال المتكلمون المحققون من اصحابنا ان نبينا صلى الله عليه وسلم حيى بعد وفاته وانه يسر بطاعات امته ويحزن بمعاصى العصاة منهم وانه تبلغه صلاة من يصلى عليه من امته.

ترجمه:- ہمارےاصحاب میں ہے متکلمین محققین نے فرمایا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ا بنی وفات کے بعد زندہ ہیں اوروہ اپنی امت کی طاعات سے خوش اور گنا ہگاروں کے گنا ہوں سے لمین ہوتے ہیں اور پیکدان کو درود پہنچایا جاتا ہے جوانگی امت میں سےان پر درود بھیجا ہے۔ (ب) فقدا كبرمصنفدامام اعظم الوحنيف كقول واعادة الروح الى العبد في قبره حق و ضغطة القبر حق و عذابه حق كائن للكفار كلهم اجمعين وبعض المسلمين. ترجمہ:۔اورروح کا بندے کی طرف اسکی قبر میں لوٹا یا جاناحق ہےاور قبر کا دہاناحق ہے ا کاعذاب حق ہے جوسب کا فرول کیلئے اوربعض مسلمانوں کیلئے ہے۔ کی شرح میں ،ص ۸ برعلی قاری کہتے ہیں۔

واعلم ان اهل الحق اتفقوا على ان الله تعالى يخلق في الميت نوع حيوة في القبر قدر مايتألم ويتلذذ ولكن اختلفوا في انه هل يعاد الروح. اذ جواب الملكين فعل اختيارى فلا يتصور بدون الروح، وقيل يتصور الاترى ان النائم يخرج روحه ويكون روحه متصلا بجسده حتى يتالم في المنام ويتنعم، وقدروى عنه عليه الصلوة والسلام انه سئل كيف يوجع اللحم في القبر ولم يكن فيه الروح، فقال عليه الصلوة والسلام فيه الروح.

ترجمہ: جان لویہ بات کہ اصل حق کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالی قبر میں میت میں اس قسم
کی حیات پیدا کرتا ہے کہ جس سے وہ تکلیف اور راحت محسوں کرتا ہے لیکن اختلاف اس میں
ہے کہ کیا لوٹائی جاتی ہے روح تا کہ فرشتوں کا جواب فعل اختیاری بن جائے کیونکہ وہ بغیر روح کے محسور نہیں ہوتا اور بعض کا قول ہے کہ بغیر روح کے بھی جواب متصور ہے کیا تم نہیں د کیھتے
کہ سوئے ہوئے کی روح نکالی جاتی ہے پھر بھی روح کا اس کے جسم سے تعلق ہوتا ہے یہاں
تک کہ وہ نیند میں راحت و تکلیف محسوں کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وہ کم سے روایت ہے کہ
آپ سے سوال کیا گیا کہ قبر میں گوشت میں درد کیسے ہوگا جبکہ اس میں روح نہیں ہے۔
معلوم نے فر مایا جیسے تبہارے دانت میں درد ہوتا ہے اور اس میں روح نہیں ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جیسے تبہارے دانت میں درد ہوتا ہے اور اس میں روح نہیں ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جیسے تبہارے دانت سے باہر رہ کر بھی اتصال رکھتی ہے اور سخت
تکلیف کا سبب بنتی ہے ایسے بی روح علیوں ہوتا تبری ہے۔
تکلیف کا سبب بنتی ہے ایسے بی روح علیوں ہوتا تبری ہے۔

اورائ صفحه كآخرين فرمايا بانعام وايلام قبرك باب مي ب-واختلف في انه بالروح او بالبدن اوبهما وهو الاصح منهما الا انانؤ من بصحته ولا نشتغل بكيفيته.

ترجمہ:۔انعام قبراورعذاب قبر کے باب میں بیان فرماتے ہیں کداختلاف اس میں ہے کہ(عذاب وراحت)روح کوہوگا یابدن کو یا دونوں کواور یہی سیجے ہے( کہدونوں کوہوگا) مگر یہ کہ ہم اس کے ہونے کا تو یقین کر سکتے ہیں البتہ کیفیت سے تعرض نہیں کرتے۔ (ج) فتح الباری شرح بخاری ج ۳ ص ۱۸۰ باب ماجاء فی عذاب قبر، جبکه عذاب قبر کا ثبوت دلیل ہے روح کے قبر میں ہوئیکی کہ جماد عذاب کا اہل نہیں ہے۔

واكتفى باثبات وجوده خلا فالمن نفاه مطلقا من الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمر و وبشير المريسي ومن وافقهما وخالفهم في ذالك اكثر المعتزلة و جميع اهل السنة وغير هم اكثرو من الاحتجاج له.

ترجمہ: ۔ اوراکتفاء کیا ہے (امام بخاری) نے اس کے (عذاب قبر کے ) وجود کو ثابت کرنے پر بخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے اسکی مطلق نفی کی ہے خوارج اور بعض معتز لہ میں سے جیسے کہ ضرار بن عمر اور بشیر المر لیکی اور وہ لوگ جنہوں نے ان دونوں کی موافقیت کی ہے۔ اور تمام اہل سنت اور آکٹر معتز لہ نے ان کی مخالفت کی ہے اور اس سلسلے میں بہت سارے دلائل لئے ہیں۔

اہل سنت والجماعت اورا کثر امت کا عذاب قبر پراتفاق حیات پراتفاق ہوا جن میں اکثر معتز لہ بھی آ گئے تو وہ بھی حیات قبر کے قائل ہیں۔

اين البخارى) و قوله تعالى "وحاق بال فرعون" الاية كت، واستدلال بها على ان الارواح باقية بعد فراق الاجساد وهو قول اهل السنة.

ترجمہ:۔اورامام بخاری کا قول ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول وحاق بآل فرعون سے دلیل کی کے اس قول وحاق بآل فرعون سے دلیل کیڑی ہے اس بات پر کہ ارواح جسموں سے جدا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے اور یہی اہل سنت کا قول ہے۔

ایضاً ص۱۸۲ حدیث عائشٌ ''انک لا تسمع الموتی ''کے تحت ہے۔ ترجمہ:۔ایے ہی ص۱۸۲ پر حضرت عائشؓ کی حدیث کہ'' بیشک آپ مردوں کونہیں سنا سکتے''سے استدلال کیا ہے۔

وقد اخذ ابن جرير و جماعة من الكرامية من هذه القصة ان السوال في القبريقع على البدن فقط، ان الله يخلق فيه اداركا بحيث یسمع ویعلم ویلذ ویالم. و ذهب ابن حزم و ابن هبیرة ان السوال یقع علی الروح فقط من غیر عود الی الجسد. و خالفهم الجمهور فقالوا: تعاد الروح الی الجسد او بعضه کما ثبت فی الحدیث. آگان کشیمات کے جواب ہیں اور بخاری شریف کی متعدد صدیثوں سے عذاب والوں کا چلانا اور انس وجن کے علاوہ سب کا سننا وارد ہے جس سے عذاب قبر کا جدوروح کے مجموعہ پر ہونا اور حیات ہونا ثابت ہے۔

ترجمہ:۔ابن جریراور کرامیہ کی ایک جماعت نے اس قصہ سے بیاستدلال کیا ہے کہ سوال قبر میں صرف بدن سے ہوگا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایبااوراک پیدا فرما دیں گے کہ جس سے وہ سنے گا جانے کا تکلیف راحت محسوں کرے گا ابن جریراورا بن ہمیر ہال طرف گئے ہیں کہ سوال صرف روح سے ہوگا اس کے جسم میں لوٹائے بغیراور جمہور نے ان کی مخالفت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ روح جسم میں لوٹائی جائے گی یا اس کا بعض لوٹا یا جائے گا جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔

(و)عمدۃ القاری کے ملعینی شرح بخاریج ۸ص۱۵ پر جوتوں کی آ واز سننے پر چیخوں کی آ واز کے بعد ہے۔

فيه اثبات عذاب القبر وهو مذهب اهل السنة والجماعة وانكر ذالك ضرار بن عمرو بشر المريسي واكثر المتأخرين من المعتزلة.

ترجمہ:۔اس میں عذاب قبر کا اثبات ہے اور یہی مذہت ہے اہل السنّت والجماعت کا اور ضرار بن عمراور بشر المریسی اورا کثر متاخرین معتز لہنے اسکاا نکار کیا ہے۔

(ه) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبو رللسيوطي ص ٢٧

ومحله الروح البدن جميعا باتفاق اهل السنة وكذ القول في النعيم.

ترجمه: با تفاق ابل سنت اسكاكل روح اور بدن دونوں ا كتھے ہیں اور ایسا قول ہے، نعیم میں۔ دیشر میں میں تدرید میں میں میں میں میں میں اور ایسا تو استعمال کا میں اور ایسا قول ہے، نعیم میں۔

(و) شرح مواقف مصری ج ۸ص ۱۳۱۷

المقصد الحادي عشر احيا الموتى في قبورهم ومسئلة منكر و نكيرلهم و عذاب القبر للكافر و الفاسق كلها حق عندنا واتفق



عليه سلف الامة قبل ظهور الخلاف واتفق عليه الاكثر بعده اى بعد الخلاف و ظهوره وانكره مطلقا ضرار بن عمرو بشر المريسي واكثر المتاخرين من المعتزلة.

ترجمہ: گیار ہواں مقصد ہے اس بیان میں کہ مردے اپنے قبروں میں زندہ ہیں منکرنگیر
کا سوال اور عذاب قبر کا فروفاسق کیلئے ہمارے نز دیک سب حق ہے سلف امت اس مسئلہ
میں اختلاف کے ظہور سے پہلے منفق تھے اور اکثر ان میں سے اختلاف کے ظہور کے بعد بھی
متفق ہیں اور ضرار بن عمراور بشرالمر لی اور اکثر متاخرین معتز لہنے اسکاا نکار کیا ہے۔
(ز) حاشیہ چلیے اس صفحہ برہے۔

اتفق اهل الحق على ان الله تعالى يعيد الى الميت في القبر نوع حيات قدر ما يتالم ويتلذذ.

ترجمہ:۔اہل حق اس بات پرمتفق ہیں کہ اللہ تعالی قبر میں میت کیلئے ایسی حیات لوٹاتے ہیں جس سے وہ تکلیف وراحت محسوں کرے۔

(ح) فقد اكبرص ١٩ وفى المسئلة خلاف المعتزلة و بعض الوفضة. ترجمه: \_اوراس مئله مين معتزلها وربعض شيعه كااختلاف ب-

(ط) شائ جاص 22 قبيل عيدين قبال اهل السنة والجماعة: عذاب القبر حق الى ان قال فيعذب اللحم متصلا بالروح والروح متصلا بالجسم فيتالم الروح والجسد وان كان خارجا عنه.

ترجمہ:۔ شامی جاس ۲۵۰ میں باب عبدین نے قبل ہے اهل سنت والجماعت نے کہا کہ عذاب قبر حق ہے (اس قول تک) پس عذاب دیا جا تا ہے گوشت کوروح کے ساتھ اورروح کوجسم کے ساتھ پس تکلیف محسوس کرتی ہے روح بھی جسم بھی اگر چدروح جسم سے باہر ہموتی ہے۔

(ی) احسن الفتاوی ص ۲۵ احضرت شیخ عبد الحق اشعة اللمعات میں فرماتے ہیں۔

(عیات انبیاء متفق علیہ است ھیچ کس داوی خلافے نیست حیات انبیاء حقیقی نہ حیات معنوی دو حانی ''۔

ترجمہ:۔حیات انبیاء متفق علیہ ہے اس مسئلہ میں کسی کا خلاف نہیں ہے انبیاء کی حیات حقیقی ہے نہ کہ معنوی وروحانی۔

اورحیات القلوب میں فرماتے ہیں:

بدانکم در حیات انبیاء علیهم السلام و ثبوت ایں صفت مرایشاں را و ترتب آثار و احکام آن هیچ کس را از علماء خلاف نیست۔

ترجمہ:۔جاننا چاہئے کہ انبیاء کیہم السلام کی حیات اوراس صفت پراسکے ثبوت اوراس پر آثار واحکام کے مرتب ہونے میں علماء میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ ''

مراقی الفلاح شرح نورالا بیناح (طحطاوی ص ۲۳۷) میں ہے:

ومما هو مقرر عند المحققين انه صلى الله عليه وسلم حى يرزق فمتع بجميع الملا ذو العبادات غير انه حجب عن ابصار القاصرين.

ترجمہ:۔اورجو بات محققین کے نزدیک طےشدہ ہے وہ بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں آپ کورزق دیا جاتا ہے پس آپ متمتع ہوتے ہیں تمام لذتوں سے اور عبادات سے سوائے اس کے کہ آپ پر دہ فرمائے ہیں قاصرین کی نگاموں سے۔

مرقات شرح مشكوة طبع جديدج ١٣٨ ٢٣٨

قال ابن حجر و ما افاده من ثبوت حياة الانبياء حيوة بها يتعبدون ويصلون في قبورهم مع استغنائهم عن الطعام والشراب كالملائكة امر لا مرية فيه.

ترجمہ:۔ابن جرفرماتے ہیں کہ حیات انبیاء کے بارے میں جو بات سمجھ آتی ہوہ ہے کہ وہ ایسی حیات کے ساتھ زندہ ہیں کہ اپنی قبروں میں عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کھانے پینے سے ایسے ہی مستعنی ہیں جیسے فرشتے بیا یک ایسامعاملہ ہے جس میں کوئی شک نہیں۔
لہندا انکا حیات قبری کسی بھی فر دیشر کیلئے معتز لہ اور روافض وخوارج کا قول ہے اہل حق کا اسلام اور سردار انبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اس کا انکار کتنا خطرناک ہے غور کیا جائے!!!

(۱۱)چونکہ حدیث شریف میں ہے وجعلت قرۃ عینی فی الصلوۃ اگرحیات نہ ہوگی صلوۃ نہ ہوسکے گی قرۃ العین ہے محرومی ہوگی بیا یک عذاب بن جائیگا کہ عذاب ازالہ عذوبۃ حیات ہی ہوتا ہے العیاذ باللہ اس لئے قیاس بھی حیات قبر کی دلیل ہے۔ مذوبۃ حیات ہی ہوتا ہے العیاذ باللہ اس لئے قیاس بھی حیات قبر کی دلیل ہے۔ رفع تعارض

(الف)مشکوۃ کی حدیث اکتبوا کتیابہ فی علیین واعیدوہ الی الارض کے تحت علی قاری نے مرقاۃ جدیدج ہم س ۲۵ میں کھاہے۔

ترجمه: ان کی تقدیم علیین میں لکھو پھران کوز مین کی طرف پھیر دو۔

قال العسقلاني في فتاواه: ارواح المومنين في عليين وارواح الكفار في سجين ولكل روح بجسدها اتصال معنوى لا يشبه الاتصال في الحيوة الدنيا بل اشبه شئى به حال النائم وان كان هو اشد من حال النائم اتصالا وبهذا يجمع بينما ورد ان مقرها في عليين والسجين و بين مانقله ابن عبد البر عن الجمهور انها عند افنية قبورها قال ومع ذالك فهي ماذون لها في التصرف وتاوى الى محلها من عليين او سجين، قال واذا نقل الميت من قبر الى قبر فالاتصال المذكور مستمر وكذالو تفرقت الاجزاء.

ترجمہ: عسقلانی نے اپنے فناوی میں کہا ہے کہ مونین کی ارواح علیمین اور کفار کی ارواح علیمین اور کفار کی ارواح سحین میں ہوتی ہے اور ہرروح کا اس کے جسم کے ساتھ معنوی اتصال ہوتا ہے وہ اتصال دنیوی زندگی کے مشابہ ہیں ہوتا بلکہ وہ سونے والے کے تعلق سے بھی شدید ہوتا ہے اس طرح ان دونوں باتوں کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ جو روایت میں آیا ہے کہ روح کا متعقر تو علیمین اور سحین ہے اور یہ بات کہ جس کو ابن عبدالبر نے جمہور سے نقل کیا ہے کہ وہ جسم اپنی

www.ahlehaq.org

قبروں میں ہوتا ہے فرماتے ہیں کہاس کے باوجوداس روح کواجازت تصرف ہوتی ہے اور وہ در محسوس کرتی ہے اپنے کی علمین اور سجین میں رہتے ہوئے ، فرماتے ہیں کہ جب کوئی میت ایک قبرے دوسری قبر میں منتقل کی جائے تو بیا تصال مذکور وہاں بھی مستمر ہوجا تا ہے اس طرح اگر اجزاء متفرق بھی ہوجا کیس سب بھی اتصال رہتا ہے۔

(ب) امام شعرانی المیز ان جاص کاپرایک اختلاف تقل کر کے جواب دے رہے ہیں۔
واجاب الاول بان الروح ماخر جت منه حقیقة ولکن ضعفت
تدبیرها لتعلقها بعالمها العلوی فقط بدلیل سوال منکر و نکیر
و عذابها فی القبر و نعیمها و احساس المیت بذالک وهنا اسرار
یعرفها اهل الله لا تسطر فی کتاب فان الکتاب یقع فی ید اهله
و غیر اهله.

ترجمہ: پہلا جواب یہ ہے کہ روح جسم سے هیقة نکلی نہیں ہے بلکہ اسکی تدبیر کمزور پڑجاتی ہے۔ اسکاتعلق عالم علوی ہے قائم ہوئی وجہ ہے اسکی دلیل مشکر نکیر کا سوال اور اسکوقبر میں عذاب و انعام کا ہونا اور میت کا اس کومسوں کرنا ہے اور اس میں بہت سے اسرار ہیں جنکو اہل اللہ پہچانے ہیں انکواس کتاب میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس کئے کہ کتاب قوہراہل و نااہل کے ہاتھ پڑتی ہے۔ بین انکواس کتاب میں بیان نہیں کیا جا حود جسم سے تعلق غیرا حتیا جی رہتا ہے مگر د نیوی تعلق سے کی علی نامل کے ہاتھ و پڑتی ہے۔ بین علیین و تحبین میں ہونے کے باوجود جسم سے تعلق غیرا حتیا جی رہتا ہے مگر د نیوی تعلق خارج نہیں ہوتی توجہ دوسری طرف ہوجاتی ہے جہال رد کا لفظ ہے وہال رد توجہ ہی ہے۔ خارج نہیں ہوتی توجہ دوسری طرف ہوجاتی ہے جہال رد کا لفظ ہے وہال رد توجہ ہی ہے۔ (ح) فتح الباری شرح بخاری جساس ۱۸۲

والحامل للقائلين بان السوال يقع على الروح فقط ان الميت قد يشاهد في قبره حال المسئلة لا اثر فيه من اقعاد و غيره ولا ضيق قبره ولا سعة وكذالك غير المقبور كالمصلوب، وجوابهم ان ذالك غير ممتنع في القدرة بل له نظير في العادة وهو النائم فانه يجد لذة والما لا يدركه جليسه بل اليقظان قدر يدرك الما ولندة لما يسمعه او يفكر فيه ولا يدرك ذالك جليسه وانما اتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد، واحوال مابعد الموت على ما قبله والظاهر ان الله تعالى صرف ابصار العباد واسماعهم عن مشاهدة ذالك وستره عنهم ابقاء عليهم. لئلا يتدافنوا وليست للجوارح الدنيوية قدرة على ادراك امور الملكوت الامن شاء الله وقد ثبتت الاحاديث بما ذهب اليه الجمهور كقوله "انه يسمع خفق نعالهم" وقوله تختلف اضلاعه لضمة القبر وقوله يسمع صوته اذا ضربه بالمطراق وقوله يضرب بين اذنيه وقوله فيقعد انه وكل ذالك من صفات الاجساد.

ترجمہ:۔جولوگ اس بات کے قائل ہے کہ سوال صرف روح سے ہوگا کہتے ہیں کہ بھی ہم قبر میں میت کا مشاہدہ اس حال میں کرتے ہیں کہ اس پر قبر میں بٹھائے جانے اور قبر کے کشادہ و تنگ ہونے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ای طرح وہ لوگ ہیں جن کوقبر میں فن نہیں کیا جاتا جیسے بھانسی پرائکا یا جانے والاشخص۔

انکی اس بات کا جواب ہے ہے کہ غیر تمتع القدرت نہیں ہے بلکہ اسکی نظیر عادۃ موجود ہے اور وہ مونے والا ہے کہ بھی بھی وہ لذت و تکلیف محسوں کرتا ہے اور اسکے پاس بیٹے والاشخص محسوں نہیں کرتا بلکہ بیدار آ دمی بھی بھی لذت وراحت محسوں کرتا ہے جب وہ اسکوسنتا ہے یا اسکے بارے میں سوچتا ہے اور اسکے پاس بیٹے والاشخص اسکا ادراک بھی نہیں کرتا بلکہ بید قیاس شاہد پر کرنا ہی غلط ہے۔ ہوا وہ موت کے بعد پیش آ نے والے واقعات کا قبل موت کے واقعات پر قیاس غلط ہے۔ اور ظاہر بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی نظروں اور کا نوں کو اسکے مشاہدہ سے بازر کھا بیمعا ملہ ان سے پوشیدہ رکھا ہے کہ نہیں وہ اپنے مردوں کو فرن ہی نہ کریں۔ اور دنیوی اعضاء جوارع کو عالم ملکوت کے معاملات دیکھنے کی قدرت ہی نہیں ہے سوائے ایک جن کو اللہ چا ہے۔ اور احادیث سے وہ بات ثابت ہو چکی ہے جس کو جمہور نے اختیار کیا انکے جن کو اللہ چا ہے۔ اور احادیث سے وہ بات ثابت ہو چکی ہے جس کو جمہور نے اختیار کیا دوسرے بیں گھس جاتی ہیں اور ان کا بیقول کہ قبر کے ملنے سے اسکی پسلیاں ایک دوسرے بیں گھس جاتی ہیں اور ان کا بیقول کہ وہ سنتا ہے جب مارا جاتا ہے اس کو کوڑا۔ ورسے قبل کہ دونوں کا نوں کے در میان مارا جاتا ہے اور اسکا بیقول کہ وہ بیٹھتا ہے اور بی

سب کی سب جسم کی صفات ہیں۔

(د)عذاب قبراورانواع عذابات کے بعدامام غزائی نے جوتلقین فرمائی ہے وہ غوراور رکنشین کرنے کے قابل ہے۔

وارباب القلوب والبصائر يشاهدون بنور البصيرة هذه المهلكات، وانشعاب فروعها، ان مقدار عددها لا يوقف عليه الابنور النبوة فامثال هذه الاخبار لها ظواهر صحيحة واسرار خفية ولكنها عند ارباب البصائر واضخة فمن لم تنكشف له دقائقها فلا ينبغى ان ينكر ظواهر ها بل اقل درجات الايمان التصديق والتسليم.

اسکوغورے پڑھاجائے اور دیکھا کہا نکار کا کیا درجہہے۔

ترجمہ: ۔ اہل دل اور اہل بصیرت اپنی نور بصیرت سے اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ مہلکات قبر کی بہت کی اقسام اور شعبے ہیں کہ جن کی تعداد اور مقدار سے انسان واقف نہیں ہو سکتا سوائے نور نبوت کے پس اس قتم کی خبریں کہ انکا ظاہر شجے ہوتا ہے اور اسرار چھے ہوتے ہیں لیکن وہ اسرار صاحب بصیرت لوگوں کیلئے واضح ہوتے ہیں پس جس پروہ دقائق منکشف نہ ہوں تو اس کیلئے میں سال کہ ان کے ظواہر کا انکار کرے بلکہ ایمان کا ادنی ورجہ ان کی تصدیق کرنا ہے۔

#### حلاشكالات

(۱۳) وجه شبه اوراس کاحل امام غزالی نے جواحیاءالعلوم میں دیا ہے عبارت مذکورہ کے بعد ہے ترجمہ بیہ ہے:

اگرتم بیکہوکہ ہم تو کا فرکوایک مدت تک قبر میں دیکھتے ہیں اورنگرانی کرتے ہیں مگران میں سے کوئی بات بھی دیکھ نہیں پاتے تو مشاہدہ کیخلاف کیسے تصدیق کرلی جائے توسمجھ لوکہ ایسی باتوں کی تصدیق میں تہارے لئے تین صور تیں ممکن ہیں۔

(۱)جو بہت ظاہر بہت سیجے ہے اور اسلم طریقہ یہی ہے کہتم اس کی تصدیق کرلوکہ یہ (۹۹ سانپ)موجود ہیں اور مردہ کوڑ سے ہیں لیکن تم دیکھتے ہیں ہوتو بیآ نکھلم ملکوت کے امور کے

د مکھے یانے کی اہل ہی نہیں ہے۔اورامور آخرت سب امورملکوت ہی ہیں۔ کیاتم کومعلوم نہیں ہے کہ صحابہ جبریل کے نازل ہونے پر کیسے ایمان لے آئے تھے حالانکہ اٹکو دیکھنہیں یاتے تھے اور اس پر بھی ایمان رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے۔ تو اگرتم اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے تو فرشتوں اور وحی پراصل ایمان کو بچے کر لینا ہی تمہارے لئے بروا اہم کام ہے(لیعنی اپناایمان درست کرلو) اوراگراس پرایمان رکھتے ہواور جائز قرار دیتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیز وں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ جنکا امت مشاہدہ نہیں کر سکتی تو پیہ میت کے بارے میں کیوں جائز نہیں رکھتے اور جیسے کہ فرشتہ آ دمیوں کے اور جانوروں کے مشابہبیں ہوتا تو بیزندگی اورسانپ بچھوبھی جوقبر میں ڈستے ہیں وہ ہمارے عالم کے سانپوں کی جنس سے نہیں ہیں وہ دوسری جنس ہے جسکوہم دوسری آئھہ ہی ہے دیکھ سکتے ہیں۔ (۲) بیکسوتے آ دمی کی حالت کو یاد کرو۔وہ سوتے میں دیکھتاہے کہ سانی اسکوڈس رہاہے وه اسكى اذيت يا تا ہے كەتم بھى دىكھ ليتے ہوكہوہ نيندميں چلا تا ہےاوراسكى پيشانى پسينه پسينه ہو جاتی ہاور بھی جگہ سے اٹھ کر بھا گتا ہے تو بیسب وہ اپنے اندر ہی محسوں کرتا ہے اور اس سے الی اذیت یا تا ہے جیسے بیدارآ دی مشاہدہ کر کے یا تا ہے۔ مگرتم اسکوسکون میں دیکھتے ہواوراس کے آس یاس کوئی سانٹ نہیں دیکھ یاتے ہولیکن اس کے حق میں سانٹ بھی موجود ہوتا ہے اور تكليف بھى حاصل ہوتى ہے تو جبكه اذيت دھنے ميں ہوتى تو كوئى فرق نہيں ہوگا كه اس كاتخيل ہويا مشاہدہ ہو( یعنی خواب میں ڈے ہے بھی عذاب ہمشاہدہ میں ڈے ہے بھی عذاب ہے) (m) تم جانتے ہو کہ سانپ خوداذیت نہیں دے سکتا بلکہ وہ زہراذیت دیتا ہے جواس ہےتم کو پہنچتاہے پھرز ہرخود بھی اذیت نہیں دیتا بلکہ تمہارے اندر جوز ہرے اثر پیدا ہوتا ہے وہ اذیت ہے۔تو ایسا ہی اثر اگرز ہر کے علاوہ کسی اور شے سے پیدا ہو گا تو اذیت ایسی ہی شدیدترین ہوگی لیکن اس اذیت کی نوعیت کا بیان کرناممکن ہی نہیں سوائے اسکے کہ اس کے سبب کی طرف منسوب کردیا جائے جوعادۃ اس کو پیدا کردیتا ہے۔مثلاً بید کہ سانب کے کاٹے کی اذیت ہےسب کا ثمرہ تو حاصل ہوگا گوصورت نہ ہواور مقصود ومرادثمرہ ہی ہوتا ہے جسکے سبب كاذكر موتاب نه كه خودسب

فقط

غرض بیسب چیزیں مشاہدہ میں نہیں ہیں نہ بیان ہی میں آسکتی ہیں مگرسب اسکے معتقد ہوتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہاں عذاب کاعقیدہ نہ ہواور جیسے اس سے پناہ مانگی جاتی ہے اور بچنے کی کوشش ہوتی ہے ایسے ہی اس سے ہونی چاہئے۔ منکر حیات النبی کا حکم

(۱۴) ایسے عقیدہ والے کے بیجھے نماز کا درست ہونا اس پرموقوف ہے کہ اس کا درجہ اسلام میں کیا ہے تواس کیلئے ہم سب کے دینی جدا مجد حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ کا فتو کی پیش ہے گوذرا سافرق ہے بہاں سوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا جسدا طہر سے تعلق نہ ہونا بیان ہے اور وہاں ہر کس ونا کس کے متعلق سوال اور اس پر مدار فتو کی کا ہے مگر بیاں تو وہ بدرجہ اولی ہوگا۔

# شاه عبدالعزيز قدس سره كافتوى

#### عزيزالفتاوي جلداصفحة ٩٣

سوال: انسان را بعد موت ادراک و شعور باقی ماند وزائران خود رامی شناسد و سلام و کلام ایشان رامی شنود یانے ؟ جواب: انسان را بعد موت ادراک باقی میماندبراین معنی شرع شریف و قواعد فلسفی اجماع دارند. امادر شرع شریف پس عذاب قبر و تنعیم القبر بتواتر ثابت است و تفصیل آن دفتر طویل می خواهد. (در کتاب شرح الصدور فی احوال اموتی والقبور) که تصنیف شیخ جلال الدین سیوطی است و دیگر کتب حدیث باید دید. در کتب کلامیه اثبات عذاب القبر می مابند حتی که بعض اهل کلام منکر آن راکافر میدانند، و عذاب و تنعیم بغیر ادراک و شعور نمی تواند شد. و نیز در احادیث صحیحه مشهوره در باب زیارت قبور و سلام برموتی و همکلامی بآنها که " انتم لنا سلف و نحن بالاثر وانا ان شاء الله بکم لاحقون" ثابت است. و در بخاری و مسلم موجود است که آنحضرت

صلى الله عليه وسلم باشهداء بدر خطاب فرمودند.

"هل وجدتم ما وعدتم ما وعدربكم حقا" مردم عرض كردند
" يا رسول الله اتتكلم من اجساد ليس فيها روح" فرمودند" ماانتم
باسمع منهم ولكنهم لا يجيبون" در قرآن مجيد ثابت است" لاتقولوا
لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين
بما آتاهم الله من فضله" بلكه از احوال پس آئيندگان خودهم
خوشي و بشارت ثابت است "ويستبشرون بالذين لم يلحقوا
بهم من خلفهم الاخوف عليهم ولا هم يحزنون"

بالجمله انكار شعور و ادراك اموات اگر كفر نه باشد دارالحاد بودن او شبه نيست.

واما قواعد فلسفیه پس بقائے روحانی بعد از مفارقت و بقاء شعور و ادراک و لذت روحانی مجمع علیه فلاسفه است الا جالینوس، ولهذا اور ادرفلاسفه نشمرده اند. پس ظاهر است که بدن دائما در تحلل است و روح در شعور و ادراک دائما در ترقی است پس مفارقت بدن در سلب ادراک و شعور او چه قسم تاثیر تواند کرد.

سوال: اگر ادراک و شعور میماند بقدر حیات میماند یا زیاده و کم میشود؟

جواب: ادراک و شعور اهل قبور بعد موت در بعض امور زیاده می شود و در بعضے کم آنچه تعلق بامور غیب دارد ادراک آنها زیاده است و آنچ تعلق در امور دنیویه باشد ادراک آنها کم، سببش آنست که التفات و توجه ایشاں در امور غیبیه زیاده است. و در امور دینویه کم. بایل جهت تفاوت واقع می شود والا اصل ادراک و شعور یکساں است بلکه اگر تامل کرده شود در دنیا نیز توجه والتفات بزیادتی و کمی در شعور و ادراک واقع می شود چنانچه دقائق علمیه را و کلائے دربار کم می فهمند. ولذائذ طعام و محاسن نساء و کیفیات نغمات و اوتار را امیرازاده ها خوب ادراک میکنند.



وعلماء وفضلاء در ادراک آن چیز ها بسیار قاصر اند. ایس همه سبب قلت توجه والتفات دانند و کثرت آن.

ترجمہ سوال: ۔ انسان کا مرنے کے بعد ادراک وشعور باقی رہتا ہے اپنی قبر پر آنے والوں کو پہچا نتا ہے ان کا سلام وکلام سنتا ہے یانہیں؟

ترجمہ جواب: انسان کا ادراک و شعور باقی رہتا ہے اس بات پرشریعت اور قواعد فلسفیہ میں اجماع ہے پس باعتبار شریعت تو عذاب قبراور قبر کی لذتوں کا پانا اورا حادیث متواترہ ہے ثابت ہے جسکی تفصیل کیلئے ایک دفتر درکار ہے۔ کتاب شرح الصدور فی احوال الموتی والقبور جو کہ شخ جلال الدین سیوطی کی تصنیف ہے میں اور دوسری کتب حدیث میں دیکھا جا سکتا ہے علم کلام کی کتابوں میں عذاب قبر کا ثبوت دیکھا جا سکتا ہے حتیٰ کہ بعض اہل کلام نے اس کے مشکر کو کا فرقر اردیا ہے اور عذاب وراحت بغیرادراک و شعور کے نہیں ہو سکتے۔

نیزمشہوراحادیث میں زیارت قبور کے باب میں مردوں کوسلام کرنااوران سے ہمکلام ہونے کا ذکر یوں ثابت ہے " انتم لنا صلف و نحن بالاثر وانا انشاء الله بکم لا حقون " آپ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں اور ہم آ پانقش قدم پرآ رہے ہیں اور جلد ہی انشاء اللہ آپ سے ل جائیں گے اور بخاری ومسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء بدرسے یوں خطاب فرمایا:

'' کیاتم نے اللہ کے وعدے کو پچے پالیا''لوگوں نے عرض کیا'' یارسول اللہ کیا آپ ایسے جسموں سے کلام فرماتے ہیں جن میں روح نہیں' فرمایا''تم ان سے زیادہ نہیں سنتے لیکن وہ جواب نہیں دیتے''

قرآن پاک میں ثابت ہے'' جواللہ کے راستہ میں مارے گئے انکومردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں انکوا نکے رب کے پاس سے رزق ملتا ہے خوش ہوتے ہیں اس پر جوان کواللہ کے فضل سے ملتا ہے۔''

بلکہ اپنے بسماندگان کے احوال کے علم پر بھی افکی خوشی و بشارت ثابت ہے ( قر آ ن میں ہے )'' اور جولوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پروہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والانہیں اور نہوہ مغموم ہوں گے۔ (ان شواہدات کی روشنی میں ) بالجملہ اگراموات کے ادراک وشعور کا انکار کفرنہ بھی ہوتو اس کے الحاد ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں۔

اور تواعد فلسفیہ کے اعتبار سے دیکھا جائے توجیم سے روح کے جدا ہونے کے بعدا سکا باتی رہنا اور شعور وادراک ولذت روحانی کا باقی رہنا یہ فلاسفہ کامتفق علیہ موقف ہے سوائے جالینوں کے اورای وجہ سے اسکو فلاسفہ میں شارنہیں کیا گیا۔ پس یہ بات ظاہر ہے کہ بدن ہمیشہ بدلتا رہتا ہے اور روح کے شعورا دراک میں ہمیشہ ترقی ہوتی رہتی ہے پس روح کے جسم سے جدا ہونے کی صورت میں اس کے ادراک وشعور کے سلب ہونے کوہم کس قتم میں شار کریں گے۔

ترجمہ ہوال: اگرادراک و شعور باقی رہتا ہے تو کیا حیات تک باقی رہتا ہے یا کم وہیں؟

ترجمہ جواب: اہل قبور کا ادراک و شعور مرنے کے بعد بعض امور ہیں زیادہ ہو جاتا ہے اور بعض میں کم ۔ جن امور کا تعلق غیب سے ہوتا ہے ان میں ادراک زیادہ ہوتا ہے اور جن امور کا تعلق دنیا ہے ہوتا ہے ان میں ادراک کم ہوتا ہے۔ اس کا سبب ہیے کہ اس کا التفات اور توجہ امور غیبہ کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور امور دینو ہی کی طرف کم ۔ اس اعتبار سے فرق ہوجاتا ہے۔ گر اصل کے اعتبار سے ادراک و شعور میں دونوں کیساں ہیں۔ اگر غور کر و تو دنیا میں بھی توجہ کی کی اور تی سے ادراک و شعور میں دونوں کیساں ہیں۔ اگر غور کر و تو دنیا میں بھی توجہ کی کی نیادتی ہوتی ہے چنا نچھ کمی نکات اور در باری موشکا فیوں کو کم لوگ نیادتی سے اور اور کی اور کی کیفیات وغیرہ کو سمجھ پاتے ہیں اور کھانوں کے ذائقوں غورتوں کی عشرہ طرازیاں اور گانوں کی کیفیات وغیرہ کو امراء خوب محسوس کرتے ہیں اور علماء و فضلاء عموما ان چیز وں کے ادراک سے قاصر ہیں ہیسب فرق اصل میں توجہ اور التفات کی کم بیشی سے ہی تو ہوتا ہے۔

قبط خلیل احمد تھا خلیل احمد تھانوی

منكرحيات النبي كي امامت كاحكم

اوپر آیت واحادیث متواتر واجماع اہل حق وقبول عقل سلیم کے دلائل کے بعد شاہ صاحبؒ کافتو کی فیصلہ کن ہے۔

آيات كانكارا حاديث متواتره كانكار، اجماع كانكار، بيسب ايما تفاكداس يراسلام كاباقي

ر ہنا مشکل تھا۔ گربات یہ ہے قطعی الثبوت کے ساتھ قطعی الدلالت ہونا جب تک نہ ہو سکے انکار کو کفرنہیں کہا جاسکتا چونکہ بعض تاویلات ایسی ممکن ہیں جوقواعد عربیت پرضیح بن جاتی ہیں گو دوسری آیات احادیث سے ان پڑمل درست نہ ہو۔

> والحدو دتندر، بالشبهات. (شبه پیدا مونے سے مدما قط موجاتی ہے) اس کے شاہ صاحب ؓ نے فرمادیا ہے۔ "اگر کفر نه باشد" (اگر کفرند ہو)

چونکہ بیعقیدہ تمام اہل سنت کے خلاف ہے باطل فرقوں معنز لہ خارجیہ اور رافضیہ کا ہے اس کے باس کو بدعت ضرور قرار دیا جائےگا۔ اور نماز کی امامت کا قاعدہ کے تحت آ جائےگا جو فاس یا بدعتی کے بیچھے نماز کا ہے ایسے تحفی کو امام بنانا مروہ تح بی ہوگا۔ اور جس کو اچھے امام کے بیچھے نماز ملتی ہو پھر اقتداء کرنا بھی امام بنانا ہے اسکی اور امام بنائے رکھنے والوں کی نماز مکروہ تح بی ہوگی۔ اور جس کو ان دونوں سے بعنی امام بنائے رکھنے یا چیج مل سکنے سے معذوری ہواس کیلئے مکروہ تنزیبی موگی۔ کہ تنہا سے یہ جماعت افضل ہے جیسے کہ شامی میں بتفصیل احادیث

"من وقرفاسقا اور من وقر بدعيا" (الحديث)

"اورصلوا حلف کل بروفاجو" حدیث سے ماخوذکر کے بیان ہے (جیسے کہ شامی نے کیا ہے جو تو قیر کرے اس کی اور تو قیر کرے بدعتی کی ،اور نماز پڑھو ہر نیک و فاجر کے پیچھے والی احادیث ہے استدلال کر کے مسئلہ کی وضاحت کی ہے )۔واللہ اعلم

(۱۵) چونکہ انبیاء کیہم السلام اور دوسروں کی حیات بعد الموت میں اہل السنّت والجماعت کی مخالفت سلف کے باطل فرقوں نے کی تھی۔ پچھے تعلی وفقی دلائل بھی پیش کئے تھے بزرگان ملت نے ان کوفقل کر کے انکا باطل ہونا ظاہر و ثابت کیا ہے اگر بیمعلوم ہوجائے کہ بیکیا کیا دلائل تجویز کرتے ہیں تو باطل ہونے کی دلیلیں بھی پیش کی جاسمتی ہیں۔ اگر چہ اہل السنّت و دلائل تجویز کرتے ہیں تو باطل ہونے کی دلیلیں بھی پیش کی جاسمتی ہیں۔ اگر چہ اہل السنّت و الجماعت سے معتز لہ و غیرہ کی تقلید کی امید نہیں ہے اسلئے سردست پیش نہیں کی گئیں۔ و ما علینا الا البلاغ



#### وضاحت

برادرمحترم جناب مولا ناظیل احمدتھانوی زیدمجد ہم السلام علیم ورحمۃ اللہ برکانۃ آپ کا گرامی نامہ ملا آپ نے حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کی عبارت پر جوسوال تحریر کیا اس کا جواب حضرت والدصاحب مظلہم نے تحریر فرما دیا ہے وہ اسکی توضیح کے طور پرضیمہ میں تحریر فرما دیں احقر نے بھی ایک تحریر کھی ہے اگر مناسب ہواسکو بھی شامل کرلیں۔

فقط احقر سیدعبدالقدوس ترمذی ۳ ذ والحجه ۱۳۱<u>۹ ا</u>ه

# ضميمةنمبرا

ازحفرت مولا نامفتى سيدعبدالشكورصاحب ترندي مظلهم

شرح مواقف ج ۱۳۸۸ کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ایک موت قبر میں جان سے
پہلے ہوتی ہے پھر قبر میں زندہ کیا جاتا ہے گریز ندگی فی الجملہ بقدر مایتالم و یتلذذ ہوتی ہے
حیات مطلقہ اور کامل حیات نہیں ہوتی، گرسوال نکیرین کے وقت زیادہ قوی ہوتی ہے اس
کے بعد کمزور اورضعیف کر دی جاتی ہے جس سے تعذیب و تعیم متصور ہو سکے اس تضعیف
حیات کو بی امات سے تعیم کر دیا گیا ہے، گریدامات من کے ل الوجوہ نہیں ہوتی فی
الجملہ بی ہوتی ہے تعذیب و تعیم کا احساس باتی رہتا ہے اس قدر حیات باتی رہتی ہے جس
سے بیا حساس ہوسکے، اس کے بعد حشر میں حیات مطلقہ دی جاتی ہے۔

شرح مواقف كى عبارت ميں شم الاحياء فى المقبر ثم الاماتة فيه ايضا بعد مسئله منكر ونكير حيات وموت مرادنہيں ہے البته سوال مسئله منكر ونكير حيات وموت مرادنہيں ہے البته سوال نكيرين كے وقت كھ زيادہ حيات دى جاتى جس كے بعد كم كردى جاتى ہے۔اسكوامات واحياء سے تعبير كرديا گيا ہے۔اور بعض احادیث میں اس موت بعد السوال كونوم سے تعبير فرمايا گيا بي جيبا كه "نم كنو مة العروس" وارد ہوا ہے۔

آب امید ہے کہ تعلیم و تعذیب فی القبر پراشکال وارد نہ ہوگا۔ کہ سوال نکیرین کے بعد جب موت واقع کر دی گئی تو تنعیم و تعذیب کے وارد ہونے کی کیا صورت ہوگی کیونکہ حیات کے بغیر تو تنعیم و تعذیب غیر متصور ہے۔ واللہ اعلم

حاصل بیاہے کہ موت وحیات کلی مشکک ہے اسکا حسب موقع اطلاق کہیں ضعیف اور کہیں قوی ہوتا ہے سب جگہ بکساں نہیں ہوتا کلی متواطی نہیں ہے۔

فقط

هذا ما عندى والعلم عند الله العليم الخبير عبده المذنب السيدعبدالشكورتر مذى عفى عنه هم ذوالحجم واسماح

# ضميمةنمبرا

ازمولا نامفتى سيدعبدالقدوس صاحب ترندي

نمبر٣ كى عبارت ہے مقصود صرف حيات في القير كا اثبات ہے اور ان لوگوں كارد ہے جو اس كے منكر بيں اور بيمقصود قرآن كريم كى آيت قالوا ربنا امتنا اثنتين و احييتنا اثنتين الآیة کی ندکور افسیراورشرح مواقف کی درج شده عبارت سے واضح طور برثابت ہے۔ حضرت مفتی صاحب قدسر' ہ نے بھی اِس آیت میار کہ اور شرح مواقف کی عبارہ ندکورہ سے ای استدلال فرمایا ہے جیسا کہ حضرت کی عبارت، لہذااس سے حیات قبری ثابت ہے، سے معلوم ہوا ہے۔ابرہایدکہاس سے حیات فی القمر کا اثبات کیے ہوا ہے تو اس کی تقدیر خودحضرت کی عبارت میں صراحة موجود ہے جوتقریباشرح مواقف کی عربی عبارت کا حاصل ترجمہ ہی ہے۔ خلاصه بدكة يت قرآن فالوا ربنا الآية كافسراور جوتقر ريشرح مواقف مين كالى ب اس میں جودوحیات اور دوموت کا ذکر ہے اس سے مرادوہ دوموت اور حیات ہیں جو حقیقی ہول اور برزخ قبرمیں قائم وتلذذ کیلئے میت کوجوحیات حاصل ہوگی وہ من وجہ حیات ہے جودوسرے دلاکل ے ثابت ہے اس آیت میں اصالہ اس ہے تعرض نہیں کیا گیالہٰذااس کے انکار کی کوئی وجہ بیں ہے اور نہ ہی اس کا اثبات اس تقریر کے خلاف ہے کیونکہ اس آیت میں اس کی نفی نہیں ہے بلکہ زياده سے زياده په کہا جاسکتا ہے اس کاذ کرنہيں اور عدم ذکر عدم شھے ۽ کو يقيياً متلزم نہيں پھر جبکيہ دلائل ہے اس کا ثبوت ہو جائے تو اس کا انکار ہرگر صحیح نہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بفترر مایتالم و یتلذذ میت کوجوحیات قبرمین دی جاتی ہوداس تقریر کے خلاف نہیں ہے۔ فحينئذ لا تعارض ولا اشكال والله اعلم بحقيقة المقال

احقر سيدعبدالقدوس ترمذي

# چههل حدیث متعلقه فضائل **درود شریف**

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔

(۱) جو محص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں اور جس پر فرشتے درود بھیجیں اس پر خدائے کریم درود بھیجتا ہے۔ خدائے کریم درود بھیجتا ہے اور جس پر خدائے کریم درود بھیجتا اس پرتود نیا کی ہر چیز درود بھیجتی ہے۔ (۲) جو محص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالی اس کے نگراں فرشتوں (کراماً کا تبین) کو حکم فرمادیتے ہیں کہ تین دن تک اس محض کا کوئی گناہ (صغیرہ) نہ کھو۔

(۳) جو شخص مجھ پر درود بھیجنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درود سے ایک فرشتہ پیدا فرمادیے ہیں جس کا ایک باز ومشرق میں ہوتا ہے اور ایک مغرب میں اور اس کی گردن اور اس کا سر عرش کے بنچے ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے خدا تو بھی اپنے بندے پر رحمت نازل فرماجب تک وہ تیرے نبی پر درود بھیج رہا ہے۔''

(۴) جو شخص مجھ پرایک بار درو دبھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درو دبھیجتا ہے اور جو دس بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پرسو بار درود بھیجتا ہے اور جوسو بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہزار بار درود بھیجتا ہے اور جو ہزار بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اسکودوز خ میں عذاب نہ دے گا۔ (۵) جو شخص مجھ پرایک بار درودشریف بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قق میں دس نیکیاں کھتے ہیں اس کی دس بُر ائیاں مٹادیتے ہیں اور اس کے دس در جے بلند کرتے ہیں۔
(۲) فرمایا کہ:۔ ایک دن (حضرت) جبریل میرے پاس آئے اور بولے کہ اے حضرت مجھ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس ایک ایسا مڑدہ لے کر آیا ہوں جو آپ سے حضرت مجھ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس ایک ایسا مڑدہ لے کر آیا ہوں جو آپ میں میں پہلے کسی کے پاس بھی نہیں لایا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پرتین بار درود پڑھے گا تو اگروہ کھڑا ہو گا تو بیٹھنے سے پہلے اس کی مغفرت ہوجائے گی اس وقت (آپ بیس کر) اللہ کاشکرادا کرتے ہوئے بحدہ میں گرگئے۔'' ہوجائے گی اس وقت (آپ بیس کر کا لئہ کاشکرادا کرتے ہوئے بحدہ میں گرگئے۔'' کے رصغیرہ) گناہ مٹادیئے جا کیں گیں گے۔'' کے رصغیرہ) گناہ مٹادیئے جا کیں گیں گے۔''

(۸) فرمایا کہ:۔'' جو مخص جمعہ کی شب میں یا جمعہ کے دن مجھ پرسو ہار درود بھیجتا ہے تو اللّٰد تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہ (صغیرہ) معاف فرمادیں گے۔''

(۹) فرمایا کہ:۔''جو شخص جمعہ کی شب میں یا جمعہ کے دن مجھ پرسو ہار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سوضر ورتیں پوری فرما تا ہے اور اس کے لئے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے کہ وہ جس وقت قبر میں دفن کیا جائے تو وہ فرشتہ اس شخص کو جنت کی خوشخبری سنا دے جس طرح تم لوگ اینے کسی (باہر سے آنے والے) بھائی کے لئے تحفہ لے کر جاتے ہو۔''

(۱۰) فرمایا که:\_'' جوشخص مجھ پرایک دن میں سو بار درود بھیجتا ہے تو اس دن اس کی سو ضرور تیں یوری کی جاتی ہیں۔''

(۱۱) فرمایا کہ:۔''مجھ سے زیادہ قریب تم میں سے وہ مخص ہے جو مجھ پر زیادہ درود بھیجا ہے۔'' (۱۲) فرمایا کہ:۔'' جو مخص مجھ پر ہزار مرتبہ درود پڑھ لےاسے مرنے سے پہلے ہی جنت کی خوشخبری دے دی جائے گی۔''

(۱۳) فرمایا کہ:۔''(حضرت) جریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور بولے یارسول اللہ جب بھی کو کی شخص آپ پر درود شریف بھیجتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔'' (۱۴) فرمایا کہ:۔'' وہ دعا جومیر ہے درود کے بعد ہووہ نامقبول نہیں ہوتی ہے۔'' (یعنی www.ahlehaq.org

ضرور قبول کرلی جاتی ہے)

(۱۵) فرمایا کہ:۔''مجھ پر درود بھیجنا بل صراط کے لئے نوروروشنی ہے وہ مخص دوزخ میں نہ داخل ہوگا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے۔''

(۱۲) فرمایا که: ـ '' جو شخص مجھ پر درود بھیجناا پنی عبادت مقرر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا وآخرت کی ضرورت یوری فرمادے گا۔''

(١٤) فرمايا كه: \_'' جو محص مجھ پر درود پڑھنا بھول گيا تو جنت كاراستہ بھٹك جائے گا۔''

(۱۸) فرمایا کہ:۔" اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہوا میں ہیں جن کے ہاتھوں میں نورانی

كاغذيين (وه فرشتے) مجھ پراورميرے اہل خانه پر درود كے سوااور كچھنين لكھتے۔"

(۱۹) فرمایا کہ:۔" اگر کوئی بندہ قیامت میں ساری دنیا دالوں کی برابر نیکیاں لے کر

آئے مگراس میں مجھ پر درود نہ ہوتو وہ ساری نیکیاں مردود ہوجائیں گی مانی نہ جائیں گی۔''

(٢٠) فرمایا كه: ـ "ميراسب سے زياده دوست وه ہے جو مجھ پرسب سے زياده درود بھيجے۔"

(۲۱) فرمایا کہ:۔''جس نے کسی کتاب میں مجھ پر دروداستعال کیا تو فرشتے اس پر برابر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرانام کتاب میں لکھار ہے گا۔''

(۲۲) فرمایا کہ:۔'' اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے (گماشتے) زمین میں گشت لگاتے رہتے

ہیں جو مجھ کومیری امت کا درود پہنچاتے ہیں تو میں ان کے لئے مغفرت حابتا ہول۔''

(۲۳) فرمایا که: ـ '' جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا میں روز قیامت اسکا شفیع اور سفارشی بنوں تباہد

گااور جو مجھ پر درود نہ بھیجے گا تواس سے بے تعلق ہوں۔''

(۲۴) فرمایا که:۔'' قیامت میں ایک جماعت کے لئے جنت کا تھم ہوگا وہ لوگ راستہ بھٹک جائیں گے(حضرات صحابہ کرامؓ)نے کہایار سول الله صلی الله علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہان لوگوں نے ( دنیامیں )میرانام سنااور مجھ پر درودنہیں بھیجا۔''

(۲۵) فرمایا کہ:۔''ایک شخص کے حق میں دوزخ کا تھم کیا جائے گا تو میں کہوں گا ہے میزان (۲۵) فرمایا کہ:۔''ایک شخص کے حق میں دوزخ کا تھم کیا جائے گا تو میں کہوں گا ہے میزان (ترازوئے حشر) کی طرف لوٹا لاؤ تب میں ایک چیز جو (بہت چھوٹی) چیوٹی جیسی میرے پاس ہوگی اس کے لئے ترازومیں رکھوں گا اور وہ چیز مجھ پر درود ہوگی پھر تو اس کی میرے پاس ہوگی اس کے لئے ترازومیں دکھوں گا اور وہ چیز مجھ پر درود ہوگی پھر تو اس کی میرے پاس ہوگی اس کے لئے ترازومیں دکھوں گا اور وہ چیز مجھ پر درود ہوگی کھر تو اس کی سیار

تراز و جھک جائے گی اور اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں شخص خوش قسمت ہوگیا۔''
(۲۲) فرمایا کہ:۔''جس محفل میں بھی لوگ جب بھی اکتھے ہوئے ہوں اور مجھ پر درود پڑھے بغیر متفرق و منتشر ہوگئے ہوں تو بیاوگ ان لوگوں کی طرح ہیں جو کی میت کے پاس سے متفرق ہو گئے ہوں اور اسے شل نہ دیا گیا ہو (جس طرح میت کے لئے شل ضروری ہے ای طرح ہر محفل میں درود پڑھنا بھی ضروری ہے) ورنہ وہ محفل اس میت کی مانند ہوگی جے شل نہ دیا گیا ہو۔''
میں درود پڑھنا بھی ضروری ہے) ورنہ وہ محفل اس میت کی مانند ہوگی جے شل نہ دیا گیا ہو۔''
میں کا فرمایا کہ:۔'' اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے اور اسے تمام مخلوق کے مام دے دیئے ہیں تو اب قیامت تک جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ مجھے اس کے نام کے ساتھ پہنچائے گا اور وہ کہے گا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) فلانی کے بیٹے فلال شخص نے آپ پر درود بھیجا گیا ہ فوا تنا زیادہ مٹا تا ہے کہ ختی کی روشنائی کو یانی بھی ا تنا نہیں مٹا تا ہے کہ ختی کی روشنائی کو یانی بھی ا تنا نہیں مٹا تا ہے۔''

فرمایا کہ:۔''اللہ تعالیٰ نے حضرت موکیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اگرتم چاہتے ہو کہ میں تم سے اس سے بھی زیادہ قرب ہو جاؤں جتنا کلام زبان سے اور روح بدن سے قریب ہے تو پھرتم نبی اُمی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔''

(۲۹-۲۹) فرمایا که: "ایک فرشتے کواللہ تعالیٰ نے ایک شہرکو بڑے اکھیڑ بھینکے کا حکم دیا جس پراللہ تعالیٰ کو فضب آگیا تھا مگراس فرشتہ کو بچھرتم آگیا اوراس نے تمیل حکم (شہرکواکھیڑ بھینکنے میں جلدی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کواس فرشتہ پر بھی غصہ آگیا اوراس کے باز وتو ڑ دیئے۔ حضرت جریل اس کے پاس سے گذر بے اواس نے اپنی تکلیف بیان کی جریل نے اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق سوال کیا تو .....اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج چنانچہ اس فرشتے نے درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قصور معاف فرما دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تھیج کی برکت سے اس کے بازوا سے واپس کردیے۔"

مریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تھیجنے کی برکت سے اس کے بازوا سے واپس کردیئے۔"
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ:۔

(m1) فرمایا'' جس شخص نے رسول مقبول صلی الله علیه وسلم پردس بار درود پڑھااور دور کعت نماز

پڑھی اور اللہ تعالیٰ ہے دعا کی تو اس کی نماز قبول کرلی جائے گی اس کی ضرورت پوری کی جائے گی اور اس کی دعار دنہ کی جائے گی۔''

حضرت زیدبن حارثه رضی الله عنه سے مروی ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی الله علیہ وسلم سے آپ پر درود بھیجنے کے متعلق سوال کیا تو :

(۳۲) آپ نے فرمایا کہ:۔ "مجھ پر درود بھیجواور دعا میں خوب کوشش کرواور (یوں) کہو"اللہم صل علے محمد و علے ال محمد"

(مطلب بیہ ہے کہ درود شریف میں آپ کے نام نامی کے ساتھ آل واصحاب کو بھی شامل کرلیا جائے )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
(۳۳) فرمایا کہ:۔'' مجھ پر درود بھیجتے رہا کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے حق میں زکو ہے ہے(اس سے تمہارے ایمان واسلام کی صفائی ہوتی رہے گی) اور میرے لئے اللہ تعالیٰ ہے وسیلہ کا سوال کرتے رہا کرو۔''جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمار کھا ہے۔

حضرت مہل بن سعد ساعدی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے:

(۳۴۷)فرمایا کہ:۔''اس شخص کی نمازنہیں (مکمل)جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا ہو۔''

(۳۵) حضرت ابو ہر ریرضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔'' اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہوجس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔''

(٣٦) حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عند مروى بكرسول مقبول صلى الله عليه وسلم في مروى بكرسول مقبول صلى الله وسلم في مروى بكر من الله وسلم في من الله عند أيا جزى الله نبينا محمداً بما هو اهله ."

(الله تعالی حضرت محمصلی الله علیه وسلم کو جهاری جانب سے جزائے خیر دے یا الله تعالی جهارے

نی حضرت محرصلی الله علیه وسلم کووه جزادے جوان کی شایان شان ہو) تواس شخص نے اپنے نامه اعمال لکھنے والے فرشتوں کو تھکا دیاوہ اس مختصری دعا کی تفصیل لکھنے تھک جائیں گے)
حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله تعالی عندہ مروی ہے کہ رسول مقبول صلی الله علیہ وسلم نے۔
(۳۷) فرمایا کہ:۔'' اپنے گھروں کو قبریں نہ بنالو (جس طرح قبر میں رہنے والے عبادت نہیں کرتے ای طرح تم بھی اپنے گھروں میں بھی) مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو کیونکہ تم کو جائے جہاں بھی رہو۔ تمہارے درود مجھ تک پہنچتے رہیں۔''

(۳۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فیر مایا کہ:۔" جب بھی کوئی مجھ پر درود بھیجنا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دیتے ہیں تاکہ اس کے درود کا جواب دوں (روح لوٹانے کا مطلب علماء نے بیہ بتایا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ حق میں مشغول رہتے ہیں اور درود کی خبر پاکر درود بھیجنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔)

(۳۹) فرمایا کہ:۔''روز قیامت تم میں ہے وہ شخص میرے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتار ہاہوگا۔''

(۴۹) فرمایا کہ:۔ ''جس شخص کو بہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں سامنا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتو اس کو جائے کہ مجھ پر کشر ت سے درود بھیجا کرے کیونکہ وہ شخص روزانہ پانچ سومر تبہ مجھ پر درود بھیج گاتو بھی تنگدست نہ ہوگا اس کے سارے گناہ معاف ہوجا ئیس گی اور ہمیشہ خوش خرم رہے گا۔ معاف ہوجا ئیس گی اور ہمیشہ خوش خرم رہے گا۔ اس کی دعا قبول ہوگی اس کی تمام غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور وہ اس کی تمام نام بیں پوری ہوں گی دشمن کے خلاف اس کی مدد کی جائے گی اور وہ ان کو وہ جنت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفیق ہوں گے۔'' ان کو ہر مقصود۔ از : حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب روی مدخلا العالی )

# علاله المعلى ال

علامة سم ودى رحمه الله كى كتاب "وفاء الوفاء" ميں حضور سرور كا ئنات صلى الله عليه وسلم كى ذات بابر كات سے توسل حاصل كرنے كے متعلق ايك بحث نظر آئى جس ميں اصل مسئله كے دلائل كے ساتھ ساتھ حكايات واقعات بھى پیش كئے گئے ہیں مناسب معلوم ہوا كہ مخضراً اس كو بھى ہديه ناظرين كيا جائے۔

جس طرح یہ حقیقت محتاج بیان نہیں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں اعلیٰ واکمل اور سب سے بہتر و برتر ہیں جیسا کہ علامہ جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ۔

الایمکن الثناء کہا کان حقهٔ بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر اور جیسا کہ حضرت مولانا قاسم اپنے قصیدہ میں فرماتے ہیں ۔

تو فخرکون و مکال زیدہ زمین و زمان امیر شکر پنجم برال شیر ابرار جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں تہیں عررے کمال کی میں نہیں گر دو چار

اورجس طرح حقیقت واقعہ ہیہ کہ کہ ان جملہ کمالات میں کمال کا پہلوبھی اسی بنا پر آیا ہے کہ وہ آپ کی ذات والاصفات ہے متعلق ہوگئے کیونکہ ہم جب بیما نتے ہیں کہ آپ کی ذات بابر کات ہی باعث تخلیق عالم اور آپ کا نور ہی اول موجودات ہے تو ہمیں بی بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن صفات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف فرمانا چاہا ہوگا آنہیں صفات میں کمال وحسن کا پہلو بھی رکھا ہوگا جیسا کہ استاذی حضرت اسعدرام پوری فرماتے ہیں ہے دسالت کو شرف ہے ذات اقدیں کے تعلق سے نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو دوسر لے لفظوں میں یوں سمجھے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کات نہ صرف ہے کہ منبع کمالات ومجمع صفات ہے بلکہ آپ کی ذات شریف معیار کمالات بھی ہے جوصفت کمال آپ میں موجود نہ ہودر حقیقت وہ کمال ہی نہیں۔

اس تمہید کے بعداب مسئلہ توسل میں علامہ سمہو دی کی تمام بحث کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔خلاصہ بحث بیہ ہے کہ حضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم سے توسل حاصل کرنے کی چارصور تیں ہیں:۔ (۱) آپ کی تخلیق عضری ہے پہلے آپ کا توسل۔

(۲) آپ کی ولا دت ظاہری وعنصری کے بعد آپ کا توسل۔

(m) آپ کی وفات عضری وظاہری کے بعد آپ کا توسل۔

(۴)عالم محشراور قیامت میں آپ کی شفاعت وتوسل ۔

مختلف احادیث سے ان سب کا ثبوت ماتا ہے پہلی صورت کے لئے وہ مشہور روایت ہے جس میں حضرت آ دم علیہ السلام اپنے قصور کی معافی کے لئے آپ کا توسل چاہا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے اپنی پیدائش کے بعد جب سراٹھایا تو عرش کے پایوں پرکلمہ لکھا ہواد یکھا ہے۔ لا الله الا الله محمد رسول الله۔

پوری روایت طبرانی وحاکم نے نقل کی ہے اور حاکم نے اس کی تھیے بھی کی ہے۔
دوسری صورت کے لئے بھی طبرانی کی وہ شہور روایت ہے جس میں حضور سرور کا گنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو ایک دعاتعلیم فرمائی ہے جس میں آپ کے توسل سے حاجت (یعنی بینائی) طلب کی گئی ہے اور وہ پوری ہوئی ہے۔ (طبرانی من مثان بن صنیف)
تیسری صورت کے لئے بھی انہیں عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت تیسری صورت کے لئے بھی انہیں عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے بعدایک شخص کو وہی د ما تعلیم

يَنْ النَّهُ النَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

فرمائی ہے (جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نابینا صحابی کو تعلیم فرمائی تھی ) اوراس شخص کی حاجت بھی اس توسل کی برکت ہے ہوری ہوگئ ہے۔ (طبر انی مجم کبیر ) وہ دعا ہیہ:۔

اللهم انی اسئلک و اتوجه الیک نبینا محمد صلے الله علیه وسلم نبی الرحمة یا محمد (یا رسول الله) انی اتوجه بک الی ربک ان تقضی حاجتی. چوتھی صورت میں یعنی قیامت میں توسل کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ بیصورت تو ایسی ہے جس پراجماع ہو چکا ہے۔ (مختاج اثبات نہیں ہے)

علامهمهو دي كي بحث توسل كاخلاصه ختم موا،

انہیں دلائل کی روشنی میں ہمارے ا کابرتوسل کے جواز بلکہ اس کے مفید ہونے کے قائل ہوئے ہیں ۔تعلیم الدین میں ہے کہ' بزرگوں کے توسل سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔

### توسل کے سلسلہ میں چند حکایات

اس بحث کے بعد علامہ سمہو دی نے شخ محمہ بن مویٰ بن نعمان کی کتاب'' مصباح الظلام''سے چند حکایات نقل فرمائی ہیں:

حکایت نمبر(۱): حضرت محمد بن الممئلد رکھتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والدصاحب کے پاس ای دینار (اشر فی ) بطور امانت رکھے اور بیاجازت دے دی کہ اگر تمہیں کی وقت ضرورت ہوتو خرج کر سکتے ہووہ شخص تو اپنی امانت رکھ کر جہاد پر باہر چلا گیا اور یہاں پچھ ہی دنوں بعد ان کے حالات پچھ تنگ ہو گئے مجبوراً انہوں نے وہ روپے (اشر فیاں) خرج کردیئے۔ ایک روز وہ شخص میرے والدصاحب کے پاس آپنچا اور ان سے اپنی اشر فیاں طلب کیس۔ والدصاحب نے کہا کہ میرے پاس کل آنا، وہ چلا گیا اب جب رات ہوئی تو والدصاحب بھی مزار مبارک کی پناہ لیتے اور بھی آپ کے منبر شریف کی پناہ لیتے یہاں تک کہ اس آ ور بولا اے محمد بیا گیا ہے کہ منبر شریف کی بناہ لیتے یہاں تک کہ اس آ ور بولا اے محمد بیا گیا ہوں ہوئی اور بولا اے محمد بیا گیا ہوں ہوئی اور بولا اے محمد بیا گیا ہوئی جس میں آئی جس میں اس اس کودے دیں۔ اشر فیاں تھیں ۔ چنا نجہ جس میں ہوئی اور وہ شخص آ یا تو انہوں نے وہ اشر فیاں اس کودے دیں۔ اشر فیاں تھیں ۔ چنا نجہ جس میں ہوئی اور وہ شخص آ یا تو انہوں نے وہ اشر فیاں اس کودے دیں۔

حکایت نمبر(۲): حضرت ابوالخیرالاقطع فرماتے ہیں کہ میں مدینة الرسول علے صاحبها التحیة والتسلیم میں داخل ہوا اوراس وقت میں فاقہ سے تھاای حالت میں میں پانچ دن تک وہاں مقیم رہاایک کھیل بھی میرے منھ میں نہیں گئی ایک روز مَر قدشریف کے سامنے حاضر ہوا اور حضور پُر نور حلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما کو سلام پیش کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں آپ کا مہمان ہوں۔' (یہ کہہ کر) میں وہاں سے جٹ گیا اور مزار شریف کے عقب میں سوگیا، خواب میں آخضرت حسلی اللہ علیہ وسلم کود یکھا، حضرت ابو بکر صدیق آپ کی دائنی جانب، حضرت عمر فاروق با کیں جانب اور حضرت علی نے جھے جگایا اور کہا اُٹھورسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، میں اُٹھ کھڑا ہوا اور آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا تو علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، میں اُٹھ کھڑا ہوا اور آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا تو ایس نے جھے ایک روئی مرحمت فرمائی جس کا آ دھا حصہ میں کھا گیا۔ اس کے بعد میں بیدار آپ کیا دکیا دکھا ہوں کہ میرے ہاتھ میں آ دھی روئی موجود ہے۔

حکایت نمبر(۳): حضرت ابوعبدالله محمد بن ابی ذرعة الصوفی کیتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (ابوزرعہ )اورا بی عبدالله بن خفیف کے ہمراہ مکہ کاسفر کیاراستہ میں ہمیں بخت قسم کے فاقہ کاسامنا کرنا پڑاای حالت میں ہم مدینة النبی صلی الله علیہ وسلم میں داخل ہوئے اور وہاں اسی طرح بھوکے لیٹ رہے میں اس وقت سن بلوغ کونہیں پہنچا تھالہذا میں بار باراپنے والد کے باس جاتا (بھوک سے پریشان تھا) اور کہتا کہ مجھے بھوک گی ہے۔ آخر میرے والد صاحب مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور بولے یارسول الله صلی الله علیہ وسلم میں آج کی رات آپ کا مہمان ہوں اور ذرا دیرو ہیں گردن جھکا کر مراقبہ میں بیٹھ گئے ،تھوڑی دیر میں اپنا سراو پر اٹھالیا اور بھی رونا بھی ہنسانشر وع کر دیاان سے وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگے کہ میں نے حضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے میرے ہاتھ میں چند درہم رکھ دیے ہیں بے بتا نے کے بعد اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے میرے ہاتھ میں چند درہم سے دائید تعالی نے اس میں اتن برکت دی کہ ہم شیراز تک واپس لوٹ آئے جب بھی ہم ان ہی میں سے خرچ کرتے رہے۔
شیراز تک واپس لوٹ آئے جب بھی ہم ان ہی میں سے خرچ کرتے رہے۔
شیراز تک واپس لوٹ آئے جب بھی ہم ان ہی میں سے خرچ کرتے رہے۔
شیراز تک واپس لوٹ آئے جب بھی ہم ان ہی میں سے خرچ کرتے رہے۔
سیراز تک واپس لوٹ آئے جب بھی ہم ان ہی میں سے خرچ کرتے رہے۔
سیراز تک واپس لوٹ آئے جب بھی ہم ان ہی میں سے خرچ کرتے رہے۔
سیراز تک واپس لوٹ آئے جب بھی ہم ان ہی میں سے خرچ کرتے رہے۔
سیراز تک واپس لوٹ آئے جب بھی ہم ان ہی میں سے خرچ کرتے رہے۔
سیراز تک واپس لوٹ آئے جب بھی ہم ان ہی میں عبدالرحمٰن انحین الفاری کہتے ہیں کہ سیرادی کرتے ہیں کرتے ہیں کہ سیرادی کو کرتے ہیں کیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ سیرادی کرتے ہیں کہ سیرادی کرتے ہیا ہیں کرتے ہیں کی کی سیرادی کرتے ہیں کہ سیرادی کوروں کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ سیرادی کوروں کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں کرتے ہیں

میں مدینۃ النبی سلی اللہ علے صاحبھا میں تین دن مقیم رہاان دنوں میں نے کسی سے کھانانہیں مانگا پھر میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف کے قریب آیا اور دور کعت نماز پڑھی اور میں نے کہاا سے نانا جان میں بھوکا ہوں اور آپ سے ٹرید کی آرز وکر تا ہوں پھر مجھ پر نیند کا علیہ ہوگیا اور میں سوگیا ابھی میں سوبی رہا تھا کہ ایک دم سے کوئی شخص مجھے جگانے لگا میں اُٹھ بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس شخص کے ساتھ کا ٹھ کا ایک پیالہ ہے جس میں ٹرید ہے اور خوب میں اور گوشت ہے اس آ دی نے مجھ سے کہا کھا وائیس نے اس سے بوچھا کہ یہ کہاں سے کھی اور گوشت ہے اس آ دی نے مجھ سے کہا کھا وک میں دن سے اس کھانے کی فرمائش اور خواہش کررہے ہیں۔ آج اللہ تعالی میرے لئے بچھ پیپیوں کا بند وبست فرمایا تو میں نے یہ خواہش کررہے ہیں۔ آج اللہ تعالی میرے لئے بچھ پیپیوں کا بند وبست فرمایا تو میں نے یہ کھانا تیار کیا اور سوگیا تو خواب میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کود یکھا کہ آپ فرمارہ ہیں کہ تہارا ایک بھائی اس کھانے کی مجھ سے خواہش کررہا ہے اسے کھلا دو۔

حکایت نمبر (۵): ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں سندگیاتھ مجھ سے قال کیا ہے کہ ثابت بن احمد بغدادی کہتے ہیں کہ انہوں نے مدینہ شریف میں ایک شخص کودیکھا کہ فجر کی افران قبر شریف کے پاس کہی اوراس میں الصلوة خیو من النوم کہا تو مجد کے خادموں میں سے ایک خادم اس کے پاس آیا اورایک تھیٹر رسید کر دیا وہ شخص رونے لگا اور بولا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب کے حضور میں میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو اس خادم کو فالح پڑگیا اور لا دکر گھر پہنچایا گیا۔ پھر تین دن بعد انتقال بھی ہوگیا۔ اللهم نعو ذہک من غضبک و غضب رسولک و نساء لک رحمتک و شفاعة نبیک نبی الرحمة علیه صلوتک و سلامک.

حکایت نمبر(۲): عبدالسلام بن افی القاسم صقلی روایت کرتے ہیں کہ مجھ ہے ایک ثقة مخص نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا جس کا نام وہ بھول گے وہ شخص کہتے ہیں کہ میں مدینة النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا اس وقت میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہھی چنانچہ میں بھوک سے بیحد کمزور ہوگیا تو میں حجرہ شریف کے قریب آیا اور میں نے عرض کیا۔

"ماسید الا ولین والآخرین میں مصر کا باشندہ ایک انسان ہوں جناب کے بیڑویں میں میں مصر کا باشندہ ایک انسان ہوں جناب کے بیڑویں میں

مجھے پانچ مہینے ہوئے ہیں اور میں بیحد کمزور ہو گیا ہوں میں نے اپنے دل میں یہی کہا ہے کہ میں سوال تو اللہ اور اس کے رسول ہی ہے کروں گا کہ میرے بس میں کسی ایسے مخص کو کر دے جو مجھے شکم سیر کردے۔ (خوب پیٹ مجر کھلا دے) یا مجھے میرے گھر تک پہنچا دے۔'' یہ کہنے کے بعد حجرہ شریف کے قریب میں نے خوب دعا ئیں مانگیں اور پھر منبرکے پاس بنیٹھ گیااتنے میں ایک شخص حجرہ شریف میں داخل ہوا اور کھڑے ہو کر پچھ بات کرتا رہا اور کہتا رہا نانا جان، نانا جان پھروہ میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کھڑے ہومیں کھڑا ہوکراس کے ساتھ ہولیا وہ مجھے لے کرباب جبریل سے نکلا اور بقیع ہے آ گے بڑھ کرایک خیمہ میں پہنچا جس میں ایک لڑکی تھی اور ایک لڑ کا ان دونوں ہے کہا اٹھوا ہے مہمان کے لئے کھانا یکاؤ، لڑے نے لکڑی جمع کر کے آگ جلائی اورلڑ کی نے موٹی روٹی پکائی اور مجھے وہ باتوں میں لگائے رہا یہاں تک کہ وہ لڑکی روٹی لے کرآ گئی · اورعمدہ تھجور بھی لے آئی۔اب اس نے مجھ سے کہا کھاؤ میں تھوڑ اکھا کر رُک گیا تو اس نے کہااور کھاؤمیں نے اسے بتایا کہ میں نے کئی مہینوں سے گیہوں نہیں کھایا تھا تو اس نے بقیہ بچاہواسب کھانااور دوصاع تھجورتو شہدان میں رکھ دیااور مجھ سے پوچھاتمہارا نام کیا ہے میں نے اپنانام بتایا تو کہنے لگا تنہیں خدا کی قتم دے کر کہتا ہوں کہ آئندہ تم میرے نانا ہے شکایت نہ کرنا انہیں یہ بات بہت گراں گذرتی ہے اور اس وقت ہے جب بھی تمہیں بھوک لگے گی تمہاری خوراک تم کو پہنچ جایا کرے گی تا وقتیکہ اللہ تعالیٰ تمہارے جانے کی کوئی سبیل نکال دے۔ پھراس نے اس لڑے سے کہاانہیں پیجاؤاور میرے نانا جان صلی الله علیه وسلم کے حجرہ شریف تک پہنچا کرآ ؤاب میں اس لڑ کے کے ساتھ چل کر بقیع تک پہنچا تو میں نے اس سے کہاتم لوٹ جاؤاب تو میں پہنچ ہی گیااس نے کہاا ہے جناب الله جانتا ہے میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا جب تک آپ کو ججرہ شریف تک نہ پہنجا دوں تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آتا کو اسکی خبر فر ما دیں۔

چنانچداس نے مجھے حجرہ تک پہنچا دیا اور الوداع کہدکر رخصت ہوا۔اب میں وہاں تھہرا رہااور چار دن تک وہی کھانا کھاتار ہاجواس نے مجھے دیا تھا۔ پھر جب مجھے بھوک لگی تو وہی

يتين النظامة

لڑکا میرے لئے کھانا لے آیا ای طرح برابر جب مجھے بھوک لگتی تو وہ کھانالا تا یہاں تک اللہ تعالیٰ نے وہاں سے روانگی کی سبیل پیدا فر مادی۔

حکایت نمبر(۷): ۔ ابوالعباس بن نفیس المقری الفنریر کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں تنین دن بھوکار ہا پھر مزار شریف پر حاضر ہوا اور میں نے کہایار سول الدُصلی الدُعلیہ وسلم میں بھوکا ہوں پھر میں سوگیا ( کمزوری کی حالت میں) یہاں تک کہ کسی لڑی نے مجھے پیر سے ہلایا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوگیا وہ بولی تیار ہوجاؤ میں اس کے ساتھ اس کے گھر گیا تب اس نے میرے آگے روٹی اور کھجور، گھی لاکررکھا اور کہا کھاؤ ابوالعباس مجھے میرے نانا جان نے اس کا حکم فرمایا ہے اور تمہیں جب بھی بھوک گھتے میرے یاس آجانا۔

علامة مهو دی نے اس حکایت کے بعد ابوسلیمان داؤد سے نقل کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قتم کے مواقع میں جس کوکسی کی میز بانی وغیرہ کا تھم فرماتے ہیں وہ آپ کی ذریات طیبات ہی میں ہے ہوتا ہے۔خاص کر جب کسی کوکوئی کھانا کھلانا منظور ہوتا ہے۔ کیونکہ شریف لوگوں سے جب کوئی کھانا چاہتا ہے تو وہ اس سلسلہ میں اپنے ہی سے پہل کرتے ہیں لہٰذا آپ جو کہ سید الاشراف ہیں آپ کے حسن خلق کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آپ کی ذریت ہی میز بانی کے فرائض انجام دے۔

الله تعالیٰ ان بزرگان دین کے طفیل میں ہمیں حضور پر نورصلی الله علیہ وسلم کی سجی محبت اور آپ کی سنت کا اتباع نصیب فر مائیں ۔ آمین بجاہ النبی الامین ۔

> ( گو برمقصود- از: حضرت مولاناعبدالقدوی صاحب روی مظلهٔ العالی) مفتی شهرآ گره- مند

نعنیه مکلام بحضور سیار مربین متابع میانی میانی

بخصنور مستبار كمرسلين التي يقانونم نیں ہر آستاں حیوڑ کر آگیا ٹوں مُواجِب پ با چشم تر آگیا ہُوں رسالت ينال إنتوت كلال إ إِک اُمیب دوار نظراً گیا بُول زمانے نے روکا، مصائب نے ٹوکا زارے کی خاطر مگر آگیا ہوں مُحِتَّت كي شِندت مجھے كھينچ لائي عِقیدت کے سیشن نظر آگیا ہوں إلىٰ أَصْلِهِ يَرْجِعُ كُلُشَيْ میں کھُولا ہُوا اینے گھرآ گیا ہُوں مری راہ میں گرحیہ حائل سکتے دریا فُدا کی قتم بے خطر آگیا ہُوں مُجِنّت کے یکتے ، عقیدت کی نقدی یسی لے کے زاد سے قرآ گیا ہوں مرے ایں تک آ سے گی نہ دُنیا قریب آٹ کے ایکس قدر آگیا ہوں مری زندگی ہو رہی ہے تجھاور جو روضے بیا میں لمحہ بھر آ گیا ہوں مُحْمَّ لوگ كت بن مقبول احمد اِس أرمان إس أُمّيد يرا كيا بُون

ے تیزنفیر کی بینی کے خاندان کے بزرگ عاروب رَبانی صوفی متید شاہ مقبول احمد (مرم 19 ائس) نے ۱۹ ۳ و میں حضورِ اقدیم ملی الشد علیہ والم کے روفتہ اطریز بیلی حاضری کے وقت بینعت بیش کی ۱ مرتب)

## مثنوى م ولانا جَامِيُ

#### ماخود فضال و وشريف الشيخ بحديث حضرت لا المحدد كريا مهرمدني نورًا متدمرقده

لکھتے ہیں کہ حضرت مولا ناجامی نوراللہ مرقدہ یہ ''نعت'' کہنے کے بعد .... جب ایک مرتبہ ج کے لئے تشریف لے گئے .... تو اُن کا ارادہ بیتھا.... کہ روضۂ اقدس کے پاس کھڑے ہوکراس نظم کو پڑھیں گئے .... جب جج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا .... تو امیر مکہ کوخواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی۔

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

کهاس کو (جامی کو) مدیندند آنے دیں ... امیر مکدنے ممانعت کردی ... بگراُن پر جذب وشوق اس قدرغالب تھا کہ جھپ کرمدیند منورہ کی طرف چل دیئے ... امیر مکدنے دو بارہ خواب دیکھا.... حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وہ آ رہا ہے اُس کو یہاں نہ آنے دو۔امیر نے آ دمی دوڑائے اوراُن کوراسے سے پکڑ واکر بلایا ....اُن پر بختی کی اور جیل خانہ میں ڈال دیا....اس پرامیر کو تمیسری مرتبہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

یہ کوئی مجرم نہیں بلکہ اس نے بچھاشعار کہے ہیں جن کو یہاں آ کرمیری قبر پر کھڑے ہوکر پڑھنے کا ارادہ کر رہاہے۔اگراہیا ہوا تو قبرے مصافحہ کے لئے ہاتھ نکلےگا۔ اس پراُن کوجیل سے نکالا گیااور بہت اعزاز واکرام کیا گیا۔ (نعتیہ اشعاریہ ہیں)

### زمهجورى برآمد حان عالم ترحت مانبي التررحت

آپ کے فراق سے کا ئنات عالم گاذرہ ذرہ جاں بلب ہے اور دم توڑر ہاہے۔ اے رسول خدا! نگاہ کرم فرمائے ٔ اے ختم المرسلین رحم فرمائے

نه آخر جمية لِلعبَ الميني زمرومان چرا غافِل نشيني

آ پ یقیناً رحمۃ للعالمین ہیں ہم حر مال نصیبوں اور نا کا مان قسمت ہے آ پ کیسے تغافل فر ما کتے ہیں۔

### حونكس خواب جندازخوا بيخيز بالعلالة سيراب برخيز ے لالہُ خوش رنگ اپنی شادانی اور سیرانی ہے عالم کومستفید فر مائے اور خوار سے بیدار ہوکر ہم محتاجان مدایت کے قلوب کومنور فر مایئے خيز كەشدەشرق دمغربه اے بسرا پردۂ میڑت بخواب برون آورسسراز برديماني كريفية تست صبح زندگاني ا پنے سرمبارک کو پمینی حا دروں کے گفن سے باہر نکا لئے کیونکہ آپ کا روئے انور شب اندوهِ مارا روز كريال ازرويت روز ما فيروز كريال جاری غمناک رات کو دن بنا دیجئے اور اینے جمال جہاں آ را سے ہمارے دن کو فیروزمندی و کامیا بی عطا کرد ہیجئے۔ بسرربب ركافوري عمامه بهن در نوسیس عنبر لوئے جامہ اطهر برحسب عادت عنربيزلباس آراسته فرمائي اورسفيد كافوري عمامه زيب سرفرمائ فرود آویز از سرگیسوال را فنگن سُایه بَیا سروِ روال را ا پنی عنبر بار ومشکیس زلفوں کوسر مبارک سے لٹکا دیجئے تا کہ اُن کا سابیہ آ پ کے بابرکت قدموں پریڑے ( کیونکہ مشہور ہے کہ قامت اطہر وجسم انور کا سابیہ نہ تھا لہٰذا گیسوئے شبگوں کا سابہ ڈالتے ) اديم طائفنعسلين ياكن أشراك ازرشة مانهائه ماكن ب دستورطا ئف کےمشہور چیڑ ہے کی مبارک تعلین (یا پیش) پہنتے اور اُن کے تشمےاوریٹیاں ہمارے رشتہ جاں جهانے دیدہ کردہ فرش اہانہ چوفرش اقبال یا بوس توجو الب

تمام عالم اپنے دیدہ و دل کوفرش راہ کئے ہوئے اور بچھائے ہوئے ہے اور فرثر

ز مین کی طرح آپ کی قدم ہوی کا فخر حاصل کرنا حابتا ہے

ز حجرہ پائے در محن حرم نہ بفرق نماک رہ ہوساں قدم نہ

حجرہُ شریف یعنی گنبدخضراءے باہرآ کرصحن حرم میں تشریف رکھئے۔راہ مبارک کے خاک بوسوں کے سرپر قدم رکھئے۔

بده دستی زیاافت دگاں را کبن دلدائیے دلدا درگاں را

عاجزوں کی دشگیری ہے کسوں کی مد دفر مائے اورمخلص عشاق کی دلجوئی ودلداری سیجئے۔

الرجيه غرق دريائے كناہم فتادہ خشك ابت فاكراہم

رجہ ہم گنا ہوں کے دریا میں از سرتا یا غرق ہیں کیکن آپ کی راہ مبارک پرتشنہ

توابرِ رحمتی آن برکہ کا ہے کئی بر کال بخشکاں نگاہے

آ پ ابر رحمت ہیں شایان شان گرا می ہے کہ پیاسوں اورتشنہ لبوں پرایک نگاہ کرم بارڈ الی جائے۔

(اب الگلے اشعار کے ترجمہ سے پہلے بیوغ کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اکثر حضرات کا تو خیال ہے کہ حضرت جامی رحمہ اللہ یہاں ہے زمانۂ گزشتہ کی زیارت مقدسہ کا حال بیان فرماتے ہیں اور بعض کے کلام ہے مفہوم ہوتا ہے کہ آئندہ کے لئے تمنا فرمارہے ہیں۔حضرت اقدی ﷺ الحدیث صاحب مد ظلهٔ کار جمان اس طرف ہے اس کئے اب ترجمہ میں اس کی رعایت کی جائے گی )

نوشا كزير دره سويت رسيم بديده كرداز كويت كشيديم

ہمارے لئے کیسااحھاوتت ہوتا کہ ہم گردراہ ہے آپ کی خدمت گرامی میں پہنچ جاتے اور آئھوں میں آپ کے کوچہ ٔ مبارک کی خاک کا سرمہ لگاتے۔

وہ دن خدا کرے کہ مدینہ کو جائیں ہم 💎 خاک دررسول کا سرمہ لگائیں ہم

بمبحد سجدة مُث كرانه كردم الجراغت لا زجال بروانه كريم

سجد نبوی میں دوگانۂ شکرا دا کرتے ... بیجد ہُ شکر بحالاتے .... روضۂ اقد س

تمع روشن کا اپنی جان حزیں کو پروانہ بناتے ۔

### دلم جُون پنجبرة سُوراخ سُوراخ

آ ب کے روضۂ اطہر اورگنیدخضراء کےاس حال میں میتا نیاور بیتایا نہ چکر لگاتے کہ ئے عشق اور وجور شوق ہے یاش یاش اور پھلنی ہوتا ہے۔

مرئم آستانِ رَوضهات آب

زدممازاشك برستيم يخواب

حریم قدس اور روضۂ پرنور کے آستانہ محترم پراپی بےخواب آئکھوں کے بادلور ے آنسو برساتے اور چھڑ کاؤ کرتے۔

كي چيديم زوخاشاك فاك

كئ فتيم زان ساحت غباك

می صحن حرم میں جھاڑ ودیے کر گر دوغیار کوصاف کرنے کا فخر اور بھی وہاں کےخس وخاشاک کودور کرنے کی سعادت حاصل کر ۔

ازان نور سواد دیده دادیم وزین برایش دل مرم نهادیم

گوگر دوغبار ہے آئکھوں کونقصان پہنچتا ہے۔مگر ہم اس سے مردمک چیثم کے لئے سامان روشنی مہیا کرتے اور گوخس و خاشاک زخموں کے لئے مصر ہے مگر ہم اس ک جراحت دل کے لئے مرہم بناتے۔

زجيره يابيه

آپ کے منبرشریف کے پاس جاتے اوراس کے پائے مبارک کواینے عاشقانہ زرد چېرے سےمل مل کرز رین وطلائی بناتے۔

زمحرابت بسجده كامرحستيه

آپ کے مصلائے مبارک ومحراب شریف میں نماز پڑھ پڑھ کرتمنا نیں یوری کرتے اور حقیقی مقاصد میں کامیاب ہوتے اور مصلے میں جس جائے مقدس پر

آپ کے قدم مبارک ہوتے تھا کی کوشوق کے اشک خونیں ہے دھوتے۔ بیلئے ہر تنوں قدراست کردیم بیلئے ہر تنوں قدراست کردیم

آ پ کی مسجداطہر کے ہرستون کے پاس ادب سے سیدھے کھڑے ہوتے اور میدیقین کےمرتبہ کی درخواست ودُ عاکرتے ۔

زداغِ آرزويت بادلِ خوش زديم ازدل ببرقن ديل آتش

آپ کی دل آ ویز تمناؤں کے زخموں اور دل نشین آ رز وؤں کے داغوں سے (جو ہمارے دل میں ہیں )انتہائی مسرت کے ساتھ ہر قندیل کوروشن کرتے۔

كنول كرتن نه فاكر مريم التله كماملة كدجان آن فإليم است

اباگر چەمىراجىماس ترىم انوروشىتانِ اطهر مىن نېيى ئىكىن خدا كالا كەلا كەشكر ئے كەرەخ وېن ہے۔

بخود درمانده ام ازنفس خودرا ببی درماندهٔ چندی بخشائے

میں اپنے خود بین وخود رائے نفس امارہ سے سخت عاجز آ چکا ہوں ایسے عاجز وہیس کی جانب النفات فرمایئے اور بخشش کی نظر ڈالئے۔

اگرنبود چولطفت دست یابے درستِ مانیایدیج کارے

اگر آپ کے الطاف کر بیمانہ کی مدد شامل حال نہ ہوگی تو ہم عضو معطل ومفلوج ہو جائیں گےاور ہم سے کوئی کام انجام نہ یا سکے گا۔

قضای افگند از راه مارا خدا را از خدا در خواه مارا

ہماری بد بختی ہمیں صراط متقیم وراہ خدا سے بھٹکا رہی ہے۔خدا راہمارے کئے خداوند قد ویں سے دُعافر مائے۔

كالخشدازيقين اول جياتے دہر آنگہ بحارِ دین ثباتے

(بيدُ عا فرمايئے ) كەخداوندقىدوس اولا جم كو پختەيقتىن اور كابل اعتقاد كى عظيم الشان

### بحضورِ سَاقِی کوثر متل سُلِيدِيدَة الدِّلْمِ مثل سُلِيدِيدَة الدِّلْمِ

اللہ اللہ اللہ المحت بدترا نام اے ساقی
بعداللہ کے جَ تیرامعت م اے ساقی
بعداللہ کے جَ تیرامعت م اے ساقی
از اُزل آبا اَب اَب تیری ہی سندواری ہے
تیڈ اکٹل ہے تو، ہے سبک اِمام اے ساقی
بخٹہ یہ اللہ کی رحمت کا نے سایہ ہردَم
گر جہاں پرتری رحمت ہے مُدام اے ساقی
فرسٹیوں پرتوعنایا سے کی کچھ عدہی نہیں
فرسٹیوں پرتوعنایا سے کی کچھ عدہی نہیں
واسطہ تجھ کو براہ سیم کی فرن دندی کا

الّ أطهار كے صدقے ہوعطا إكث ساغر اِک پیالہ ہے اصحاب ضے کرام اے ساقی ہے کوئی لوے حصے حلاوت اِس کی راحتِ جان و حُجُر سنّے تِرا : بائي ميں محسوسس کيا کرة بمول ' صحِن دِل مِیں تِرا آہتہ جنک پیں لاکھ سہی شہرہ آفٹ ق مگر اُن کے طقے میں ہے تو ُ ماہِ تمام لے ساقی نازنیں ایک ہے اِک بڑھ کے جہاں میں آئے ئے تری ذات مگر مِنکب خِتام لیے ساقی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِكِ بَ ضُرًا كَا إِرشَاد ہے افق تا بہ اُفق تیرا ہیں یٹنے والے میں سمی نقش حہانداروں کے نقنش ہے تیرا فقط نقشش دوا م لے ساقی تجھ یہ اللہ کا اور اُس کے فرسٹتوں کا سلام ہم غلاموں کی تھی جانیے سوحیّا بُون عسنب دِل عرض کرُوں یا نہ کرُوں اِن دِنوں بے کرے ئے جبنا حرام لے ساقی خوارئے عالم اِسسلام نصاری کے تلے آج اُمّت کا دِگرگوں ہے نِظام لے ساقی

### سرابائے أقدس

#### صتى الشدعلي خيرخلقه وآله وسلم

اے رسُولِ امیںؓ ، خاتم المرُسُلِیںؓ ، تجھُ ساکوئی نہیں ، تحجُوساکوئی نہیں ہے عقیدہ یہ انیا بھیسے تق ویقیں ، تجھُ ساکوئی نہیں ، تجھُ ساکوئی نہیں لے راہمی و پکشسمی خُوش لقئب ،اے توعالی نسَب ، لیے تو ُوالاحسَب دُود مان فت رہنی کے 'درِّمنیں ، تجھُ ساکوئی نہیں، تجھُ ساکوئی نہیں دستِ قدُّرت نے ایسا بنایا سکھٹے ، مُبلہ اُوصاف سے خُود سجایا سکھٹے اے اُزُل کے حسیں، اے ابَر کے حسیں، تجھ ساکوئی نہیں، تجھ ساکوئی نہیں زمِ كُونَين سِيلِے سَجِبَ إِنَّى كُنِي ، مِهِر تِرى ذات منظبَ ربيه لا فَي كُنِي سبِيِّدُ الاوّلِينِ ،سبِيّدُ الآخري ، تَجِمُ ساكونَي نهيں ، تَجَمُّهُ ساكونَي نهيں تىرا بىڭە روالگل جېپ ل مىں ئۇدا ، إس زمىن مىں ئۇدا ، آسمال مىں ئۇدا كياءُن ، كياعجُمُ ،سب بين زيرنگين ، تجھُ ساكوئي نهيں ، تجھُ ساكوئي نهيں تبرے اُنداز میں ُوسعتیں فرسٹس کی ، تیری برُواز میں رفِعتیں عرسٹس کی تیرے اُنفاس میں فُلد کی اسب میں، تجُمُر ساکوئی نہیں، تجُمُر ساکوئی نہیں "بندَرَةُ الْمُنْتِ بَهِيْ" رَمِكْزِر مِين تِرِي " قَابَ قُوسَينٌ گُردِس غُرمِي تِرِي توُّئے حق کے قریں ،حق نے تیرے قریں ، تجھُ ساکوئی نہیں ، تجھُ ساکوئی نہیں

ككشاں صنو ترہے سئے رمدي تاج كى ، زُلفتِ تابال حَبِيس رات معراج كى " لَيكَةُ الْعَتُ دَرُ" تيري مُنوّرجبين ، تَجُدُ ساكُونَي نهين ، تَجُدُ ساكُونَي نهين مُصْطِفًا مُحْتِيجًا، تيري مدح وثنا ،ميركِئِس ميں نہيں ، دَسترس ميں منيں دل كوسمّت نهيں، كَبِ كو يارا نهيں ، تَجَدُّ ساكوئي نهيں ، تَجَدُّ ساكوئي نهيں کوئی بتلائے کیسے سئے رایا لکھوں ،کوئی نے ! وہ کہ میں جس کو تجھ ساکھوں تُوَيه تِوُيه! بنين كُوئَى تَحْدُّبُ بنين ، تَحْدُ ساكُوئَى بنين ، تَحِدُّ ساكُوئَى بنين چار باروں کی شان جلی ہے بھلی، ہیں بہ صِندیق فوٹ روق فرعثمان معلیٰ شاہدِ عَدْل ہُں یہ ترے جانتِیں، تجُدُساکوئی نہیں، تجُدُ ساکوئی نہیں اے سرایا نفیش اُنفنین دوجب ں ، سَرورِ دلبِسَراں دلبرعاشقاں ڈھونڈ تی ئے تحقیے میری جان حزیں ، تجھُ ساکوئی نہیں ، تجھُ ساکوئی نہیں

> یمی بات کہنے کو جی چاہتا ہے مدینے میں رہنے کو جی چاہتا ہے

مير الدين المدين

زندگی بخشےاور پھراحکام دین میں مکمل استقلال اور پوری ثابت قدمی عطافر مائے۔

بآتث آبروئے ما نریزد

چوبکولِ روزِرُستاخیز خیزد

جب قیامت کی حشر خیزیاں اور اُس کی زبردست ہولنا کیاں پیش آئیں تو مالک یوم الدین رحمٰن ورحیم ہم کودوز خ سے بچا کر ہماری عزت بچائے۔

ترا ا ذنِ شفاعت خوابی ما

كند با اين بهمَّهُ كمرابتي مَا

اور ہماری غلط روی اور صغیرہ و کبیرہ گناہوں کے باوجود آپ کو ہماری شفاعت کے لئے اجازت مرحمت فرمائے کیونکہ بغیراس کی اجازت شفاعت نہیں ہوسکتی ہے۔

بميدان شفاعت المتى كحرة

چوچوگال سزگنده آورى مق

ہمارے گناہوں کی شرم ہے آپ سرخمیدہ چوگاں کی طرح میدان شفاعت میں سر جھکا کر (نفسی نفسی نہیں بلکہ) یَا دَبِّ اُمَّتِی اُمَّتِی فرماتے ہوئے تشریف لا ئیں۔

طفیب لِ دگیراں یا برتمامی

. تحسنِ ابتمامت كارِ**عباً مى** 

آپ کے حسن احتمام اور سعی جمیل سے دوسرے مقبول بندگان خدا کے صدقہ میں غریب جاتمی کا بھی کام بن جائے گا۔

بدال را به نیکال به بخشد کریم

شنیرم که در روز امیدوبیم

(أردوتر جمه حفزت مولاناا سعدالله صاحب نورالله مرقدهٔ)

### **يا رَسُولَ التّد**َ صِلَى لِيْنِيكِ مِلْمُ

شعروارد ہوگ ، بعد میں مدری میشرمنورہ ہی میں اور شعر بھی ہوکئے عطا قدموں میں ہو دائم حضوُری ، یا رسُول اللَّهُ ہے اب ناقابل برداشت ڈوری ، یا رسول اللہ عنایت ہو اگر اِک لمحسہ ، اپنی خاص خَلوَست کا محھے اِک عرض کرنی ہے ضروری ، یا رسول اللہ ؓ اجازت ہو تو کچھ حُثمان تر سے بھی سبیاں کر لوُں ابھی ہے داستان عم ادھوری ، یا رسول الله مِری غایت تمت ہے ، درِ اَقد س کی دُرمانی زہے عِزّت ، اگر ہوجائے ٹوری ، یا رسُول اللّٰہ ؓ مدینے ہی میں آگر راحت واسٹ کین یاتی نے دل فُرْقت زُدُه کی خصب مُوری ، یا رسُول اللّٰهُ دمِ ْ رخصت نفیس است کوں سے تر ہے رحم فرماؤ خُدارا إِک حَمِلک مِلکی سی، نوُری ، یا رسُول اللّٰهُ ( صلَّى السَّرعلُ حِيرِ فلقَهِ مُحَدِّدُ وَالدِّوسَمَّ ) بيهلي حا ضرى: جمعرات يم ذوالجد ٢٠١٠ ه متبر ١٩٨٣ :

بگہ ِ نطف عسب ریوں پہ فڈا را ہو جائے پھر سنور جائے یہ بجڑا بُواکا م لے ساتی دِل مِرا دُوسب رہائے کہ تہی دامن بھوں ہونے والی بے اُدھرزسیت کی شام لے ساتی ایک اُمیدِ شفاعت بے فقط زادِسفر جس سے بہت سی بے کچھ گام بہ گام لے ساتی لاج رکھنا ، کہ ترے رخم و کرم پر نے نفیش سنج ترسے در کا غلام ابن غلام لے ساقی

( مدنية المنوّرة : ذوالجحد ١١٨١ هد/١٩٩١ع)

فزینه فرنیک اور حال دین بهر فخر بینر مجمون پئتے مرکز جہرات رو، نؤر مجے مصطفع

# مخ صلالتعلیم موتی

موتى ؛ صلّى التُّدُعليه وسلّم ب کسی ہوتی ؟ مقصُّود کونین مخصّته ، مطلوب دارین مخصّته أُس بن وُنسي كيسے ہوتی ؟ صلّی التّدُعليہ وَلَمْ كُرُ يذ ہومًا آمن جايا ، فُلقت كاعم كھانے والا خلقت مبیّعی نبیند نه سوتی ؛ صلّی اللهٔ علیهِ ولمّم زَبُرُا كا دِل عسنه كا مارا ، بجرِ نبى ميں پاره پاره كُمُ سُمُ آنسُو إربيوتى؛ صلّى اللَّهُ عليهِ وَلَمْ ساجن بن سُکھ حَین نہ آوے ، یاد اُس کی دِن رَین شاوے دِل تُرْسِيهِ ہے ، مانکھیں روتی ؛ صلّی اللّٰہُ علیہِ وسلّم كاستس مِرے محبُوب كى دُھرتى ، محُجھ يەنفنيسَ يەشفقت كرتى اسینے اُندر مجھ کو سموتی ؛ صلّی اللّٰہُ علیہ وحلّم يكم شعبان ۱۲ ۱۲ هـ (۱۹۹۲ع)

# لاكھول سلام

شهر بارنُنْوَّست په لاکھوں سلام نامدار نبُوت به لاکھوں سلام إفتِخارِ نُبُوّت په لاکھوں سلام شاہوارِنُوِّست په لاکھوں سلام نُو بہارِ نُبَّةِ ست په لاکھوں سلام جلوه زارِنُوِّت په لاکھوں سلام راز دارِنْبُةِ ست په لاکھوں سلام نۇر بارِ نُبَّةِ ست پە لاكھوں سلام سايە دارنىتۆست پەلاكھون سلام شهسوارنئة ست په لاکھوں سلام إعتبار نُبَوّست به لاكھوں سلام أسمع ارننتوست بيرلاكھوں سلام

تاجدار مُنْقِّرَ سَت په لاکھوں سلام مسيتيدُ الاوليس، سيتيدُ الآخري فخِر اُولادِ آدمهٔ په اُربوں دُرُود وُه براہمی و پکشسی خُوِش نسَب وُ وجب آئے جہاں میں بہار آگئی عِلوه گاهِ مُحُتِّ بِّد، وُه عن رِحِرا جَرِّبِ لِ امِيں، مِرْبِ مِرْبِ مِرْبِ نۇر پايىشىس رسالت بپە دائم درُود كعبت التدحسن حسين يتسيم وُہ ح**ِون** ران کی حِیْسوں سے اُٹھا ہرنبی کی رسالت ہُوئی مُعتبرَ جِس په ختم نُبُوت کا دارومدار

اُسْ بِكَارِنُو ٓ ست يه لاكھوں سلام رُوکش حُسُن تُوسطَّت ہے جس کا جال راہوارِنُوّت پەلاكھوں سلام بيدرةً المنتهي حين كي گرد سَفير بُدْر میں تو نزولِ ملائک ہوا کار زارِنُوِّست په لاکھوںسلام كومهارِ نُبُّةِ ت بِهِ لا كھوں سلام كيا كئوں جو اُصُدے محبّے رہی وہ جویائے مُبارک کی زِینَت رہا اُسْغُارِ نُبَّةِ ت بِهِ لاَکھوں سلام كوئي ديكھے رفاقت الْوِيجرُ كَيْ يارغار نترست به لاكھوں سلام الله الله! فسُصِّ رُوقٍ كا دَبِدَبِهِ ذى قارِنُرِّ ست پەلاكھوں سلام جان تأرِنْةِ ست په لاکھوں سلام بهرمُحْتَمَانِ رَصْوال كِي سَعِيت بُونَي شاہ کارنٹوست په لاکھوں سلام مُرْتَضَىٰ البِ شَهْرِعُ لُومِ نَبِيّ شاخسارِنُبَّةِ ست په لاکھوں سلام جس کے دوکھُول بیایے حُسُّن وَرُسُینُ جاں پارنگڙ ست په لاکھوں سلام ہرصحتٰ بی نبتی پرتصَتُ تُق رہا پاسدارِ نُوِّست په لاکھوں سلام سارى اُمّت يه ہوں اَنگِنَت مِمتیں جِس كوترُساكيح شِيم و دِل ليفنيسَ اُس دیارِنُوِّست په لاکھوں سلام (۲۰ محرم الحزام ۲۱۸ اهر ۲۰متی ۱۹۹۶)

# سُلام تحضنورخبالانام ملي ياتم

اللی! مُجُوْبِ کُل جہاں کو، دِل و جُرکا سلام پہنچ نفس نفس نفش کا ڈرُود پہنچ ، نظر نظر کا سلام پہنچ بہالے عالم کی وسعتوں سے ، جہان بالا کی فِعتوں سے مکک کا درُود اُر ہے ، بشر بشر کا سلام پہنچ مُنک کا درُود اُر ہے ، بشر بشر کا سلام پہنچ مُنک کا درُود اُر ہے ، مُشکور کی دات دات جاگے مُنک کا درُود اُر بین منظر کی دات دات جاگے کا کہا کہ کے جَیں جب کو میں ، سُحر سُحر کا سلام پہنچ زبان فِطرت ہے اِس پہناطِق ، بب ارگاہ نبی صب دق نظر شکر کا کو درُود جائے ، خجر حُجر کا سلام پہنچ نظر شکر گا ورُود جائے ، خجر حُجر کا سلام پہنچ شکر شکر کا کو درُود جائے ، خجر حُجر کا سلام پہنچ

رسُولِ جِمتُ کا بارِ اِحساں ، تمام خلقتُ کے دوش پر ہے تو اَسیسے محِین کو بستی بستی ، 'نگر 'نگر کا سسلام پہنچے مِرا قَلَمُ بھی ہے اُن کا صَدقہ ، مِرے بُنزریہے اُن کا سایہ حضُّورِخوِاجِت، مِربِ قلم كا ، مِربِ بُنَرُكا سِلام پہنچے یہ اِلتجا ہے کہ رُوزِ مُحشر ، گنابگاروں یہ بھی نَظب ہو شفیع اُمّست کو ہم غریوں کی چٹیم تُر کا سسلام پہنچے نفتیس کی بُس دُعاہی ئے ، فقیر کی اب صُدا ہی نے سُوا دِ طَین بَه میں رہنے والوں کو عُمر بھر کا سسلام پہنچے صتى التهمليه وآله واصحابه وتم ے شبعاشورَهٔ محرّم الحرام ۱۳۱۸ هر ۱۹۹۷جون ۱۹۹۶ء

> بناڭ التالى بناگارتىڭ گردَن هنگى بوغرى بون بدفن براه گردَن هنگى بوغرى بين براه د<del>ل ن</del>ېجهائى بەستىن بىل مالىسال مالى د<del>ل ن</del>ېجهائى بەستىن بىل مالىسال مالى

# چھا رہی ہے گھٹا مدینے کی

آگئی اُرت پلانے چینے کی زندگی چاہیے قریبے کے فاک ہو جائے جو مرینے کی رئمضاں عید ہے سمینے کی اُرمضاں عید ہے کہ الا مرے واسطے مدینے کی اب پلا دل کے آ بگینے کی مئمر ہے ایکنے کی مئمر ہے ایکنے کی فاک مجھی سی اِک مرینے کی فاک مجھی کی فاک میں اِک ترہے سینے کی فوند اِک اِک ترہے سینے کی

چھا رہی ہے گھا مدینے کی منیں حکرت زیادہ جینے کی زندگی اُس کی ، مُوت اُس کی ہے رات دن شغل بادہ خواری ہے اُس کی اور شغل بادہ خواری ہے افراک میں وہ بات کہاں ساقیا چھوڑ سے فرمیسا فرمیسا نوت کا منات اللہ منہوت کا جمعت اِقلیم سے ہے ہے ہے اِقلیم سے ہے ہے ہے رہیا ہفت قلزم کے موتیوں سے گراں ہفت قلزم کے موتیوں سے گراں

نگ اولادِ مصطفے ہے نفیس لاج رکھ لے مخدا کمینے کی الاج رکھ اسمام دیج الاول ۱۳۱۵ھ (۱۹۹۳ء)

### ب پردرور کب پر درُود ، دِل میں خبیب اِل رسُول ہے اب ئیں مُوں اور کیونپ وصال رسُ بار گارشین آل رسول ہے ہنیا گیا کھؤ سے بنر رمن کو دیکھ ، حوث شین حسین کو دیکھ دونون میں حب لوہ ریز حمبً بُونكِرُ مِون ، عُمِرْ مِون ، وه عُرْضَتُمان مِون يا علي ا جاروں سے آشکار تحمیہ عرب لام كو تجنثي مين عظمتين ئے ردارِ متو سنجین ، بلال رشو یں پائے نُحمِّم 'رسُل میراسخنتِ ہے اور سُر كا تاج خاكِ نعِب ل رسُولٌ جامِ جُمُ اُس کے سامنے کیا چزے نفیس جس کو نصیب جام سِفن اِل رسُول ہے ( شوال المكرم ١٨١٤ هـ/١٩٩٤)

# أرمنغان مرسين

مُست بادل سَرِ کُسَار نظر آت بَین ففنِل باری سے گراننسب ر نظر آت بین یہ جو صحب را ، گل وگلزار نظر آت ییں تیری رحمت ہی کے آثار نظر آت ییں رشکب صدئو سَفِ کِنعاں ہے مدینے کا نِگار دوجب ل طالب دیدار نظر آت بین آج ہے ختم نبونت کا سراقد سس پر گرد انوار ہی انوار نظر آت بین آج حسرت کی ہے تصویر قبہ کی میجد سُونے سُونے دَر و دیوار نظر آت بین ان سیہ فام فقیروں کو حقادت سے نہ دیکھ بین انوار نظر آتے بین رِنْد تو رِنْد ئین زُمِزم کی صُنبُوحی بی کر
زامدِنِحث بھی بررِث رنظرا آتے بین
صُنْ ناموسِ محْت بدید کٹانے والے
کچھ جو بین تو یسی احمار نظرا آتے بین
جذب کابل ہو تو مِلنا ہے حصنوری کا شَرَفِ
چشم ظاہر سے بھی سَرکارٌ نظرا آتے بین
جشم ظاہر سے بھی سَرکارٌ نظرا آتے بین
خواب میں سید ارمبارک ہو اُتھیں ، جِن کونھیں نواب

www.ahlehaq.org

یہ اشعار ذوالجہ ۱۴۰۳ (ستبر۱۹۸۳) میں پیلے سفر جج کے دوران میں مدینہ منورہ سے محمعظمہ ہوئے ۔ ہوئے کے گئے ۔ لے احرار : سخفظ ختم نبوت کے لیے اپنی زندگیاں کٹانے والے مجلس احرار اسلام کے مسرفروش و بانیاز کارکن ۔ (مرتب)

خاص لینے دُر کا رکھا تو کئے اے مُولا مکھے نُوں نہیں ڈر دُر پھرایا ، میں تو اِس قابل نہ تھا میری کوتایی که تسری باد سے عن فل رہا ئر نہیں تو گئے کھلایا ، میں تو اِس قابل نہ تھا مُں کہ تھا ہے راہ تو نے دستگیری آپ کی توُّ ہی مجھ کو رہ یہ لایا ، میں تو اِس قابل نہ تھا عهد جو رُوز ازل تحمد سے کیا تھا یاد نے عہد وُہ کِس نے نبھایا ، میں تو اِس قابل نہ تھا تیری رحمت 'تیری شفقت سے بُوا مُجھ کو نصیب گُنید خَصْرار کا سبایا ، میں تو اِس قابل نہ تھا میں نے جو دیکھا سو دیکھا جلوہ گاہ فیکسس میں أور جو پایا سو پایا، میں تو اِس قابل نہ تھا بارگاہِ سید کونین (صابعیظم) میں آکر نفیس سوحيًا بُون ، كيسے آيا ؟ ، مين تو إس قابل نه تھا ( 91919/ DIT.9)

اُمپدر لاکھول مَبِرلیکن شمی اُمپدستے بیہ كههوسگان مدسب ميںميرا نام شمّار جیول توساتھ سگان حُرم کے تیرے بھڑل مُرُول توکھائیں مدینے کے مجھ کومورٹمار اُڑاکے بادم می مثب خاک کولیسم کم <u>کرے خور کے روضے کے اس پیٹار</u> اقتيك وتصيدتها دله محجدالاسلام انوتو ماخود فضال و دشريف سينح لحديث حضرت لا أمُحدِّزكَ ما مُهجرِمَد ني نُورًا متَّدِمُ قَدْهُ مدون حَنَّه لِيعْتِيعِ لِمُتَّوَقِي 19 رِجِيلِي حَبِّهِا يَهُمُ مِنَى مُلِمُ فَا لِمُعْلِمُهُمْ مُنَ كتيفق نفيالحيني إثجما

انوار مدسب الله رے یہ وُسعتِ آثارِ مدینہ عالمً میں میں بھیلے ہوئے انوارِ مدینہ ن رمین دائم دُر و دنوارِ مدینه تا حشر رہے گرئی بازار مدسنہ ئے شہر نی آج کھی فردوس بداماں جاری نے وہی موسسبے گلبار مدینہ یھرتے ہیں تصوُّر میں وہ ٹرکیف مناظر يَا حَدِ نَظْتُ رُبَينٌ كُلُ و گُلزار مدسنه جِس قلب میں پاران نبھی کی ہوعقیدت کھلتے ہیں اُسی قلب پہ مُعَمُّور صحیف یہ کی مُحبّت سے رہے گا وہ سیسے کہ نے مہبط انوارِ مدینہ وہ آل مخت تبدیبوں کہ اصحاب محدثہ بَین زمنیت دَربارِ دُرُربارِ مدینه نِسبت نہیں شاہوں سے نفیسَ اہل نظر کو کافی ہے انھیں نسبہ سے کاڑ مدینہ (٢ جاري الاولى ٥٠١٥ هـ /١٩٨٥)

## مَیں تواس قابل نہ تھا

9 · ١٢٠ ه ميں ج بيت الله شريف سے فراغت كے بعد كچيد اشعار حرم ماك ميں اور كچيد حدة ميں بۇئے \_\_\_\_\_نفيس

'شکر ہے تیرا حتُ دایا ، میں تو اِس قابل نہ تھا تُونے اینے گھر 'بلایا ، میں تو اِس قابل یہ تھا دِ بوانه سِب یا ، میں تو اِس قابل نه تھا گرد کعبے کے پھرایا ، میں تو اِس قابل نہ تھا 'مّہ توں کی پاسس کو سُیرا ہے توُ نے کر دیا جب م زُمزم کا بلایا ، میں تو اِس قابِل نہ تھا ڈال دی ٹھنڈک مرے سینے میں تو نے ساقیا لینے سینے سے لگایا ، میں تو اِس قابل نہ تھا ا بھا گیا میں۔ بی زباں کو ذکر اللّا الله کا بق كس نے بڑھايا ، ميں تو إس قابل نہ تھا

#### www.ahlehaq.org



کورے آئے ہیں ، کالے آئے ہیں سب بیاں تخت والے کے بین ا دِق کی طرح سے اوڑھے نۇرى نۇرى دوشاپ اینے اینے گھروں سے دیوانے

#### www.ahlehaq.org

درِ جاناں پہ مچوڑنے کے لیے

دِ جاناں پہ مچوڑنے کے لیے

دِ اللّٰہ اللّٰہ! جب اِلْ محمل دوست

تری گی میں اُجالے آئے بین

مالک الملک! لے رضیم و کریم

تیری شفقت کے پالے آئے بین

چشم نادِم برسس رہی ہے نفیش

چشم نادِم برسس رہی ہے نفیش

خشک ہونٹوں پہ نالے آئے بین

صحن حرم النبوی صلّی اللهٔ علیه و تلّم ( ذواکجهه ۱۴۰۳ هز ستمبر ۱۹۸۳)

بلغ *العُسلِ إِن*جاله حينت جميع خصاله ليُفسُ الدلجي بحاله صلواع العَالِم اللهِ اللهِ



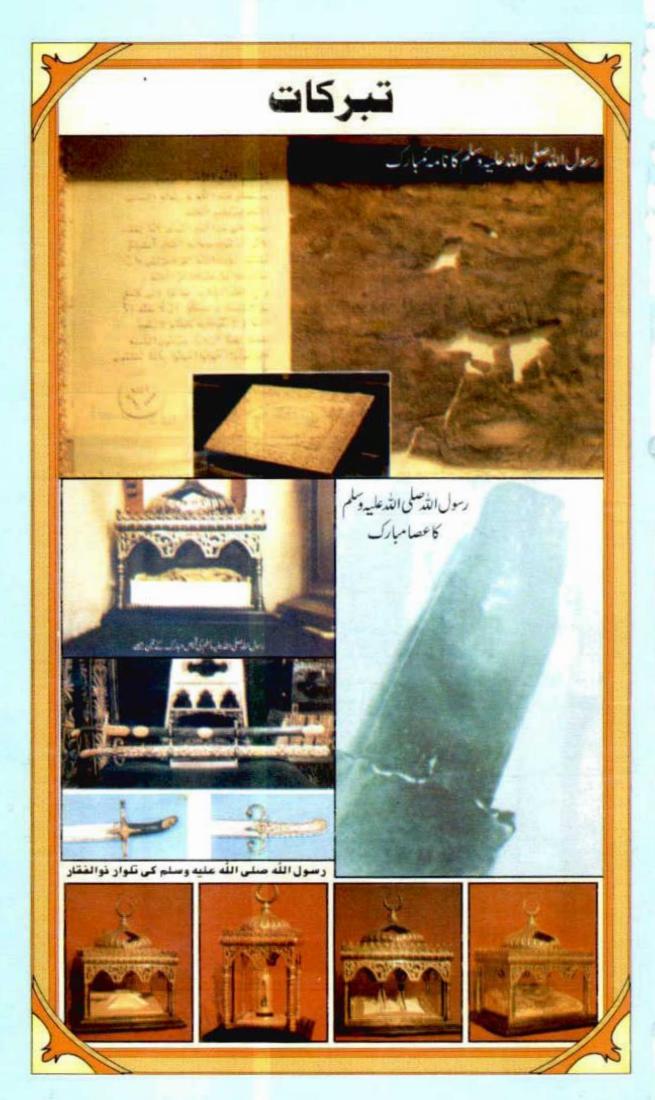

www.ahlehaq.org



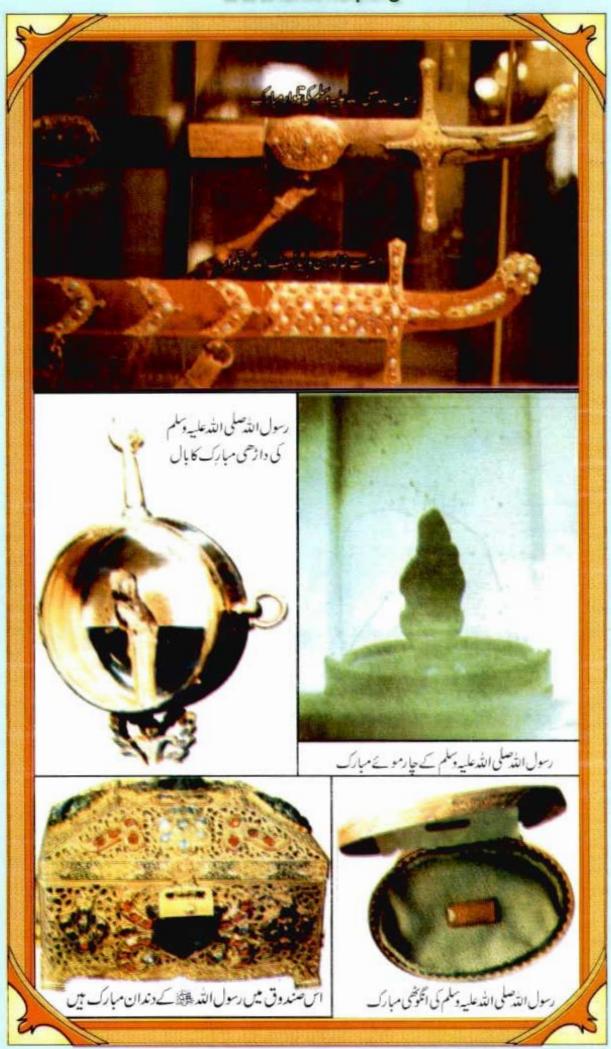

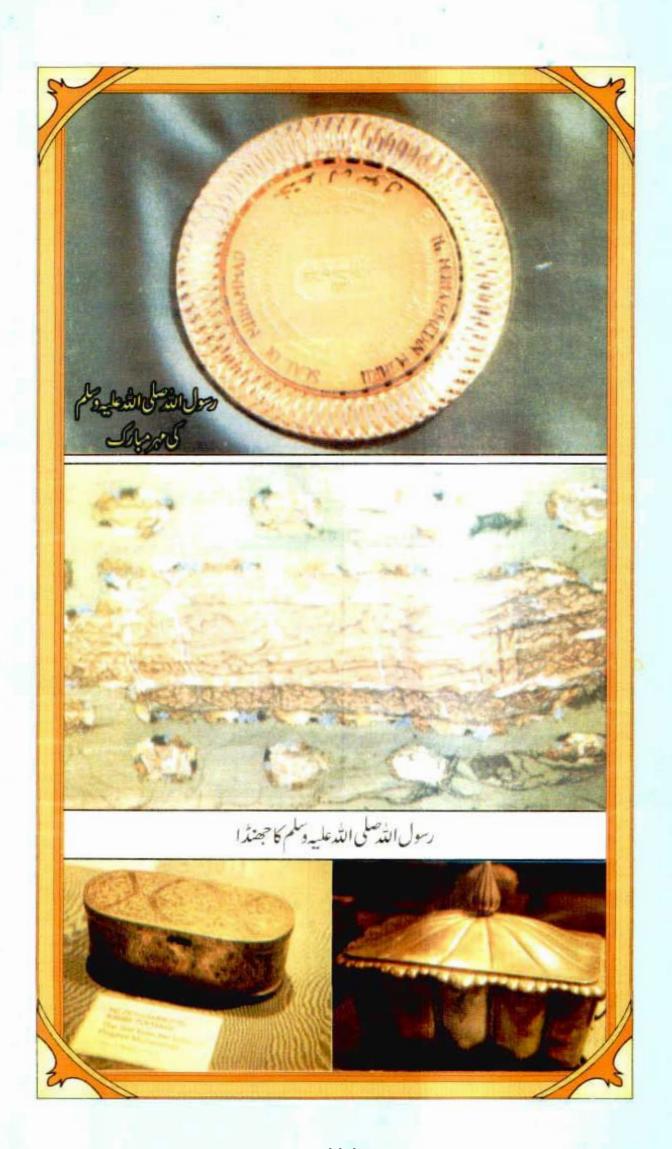

www.ahlehaq.org



www.ahlehaq.org





www.ahlehaq.org



www.ahlehaq.org

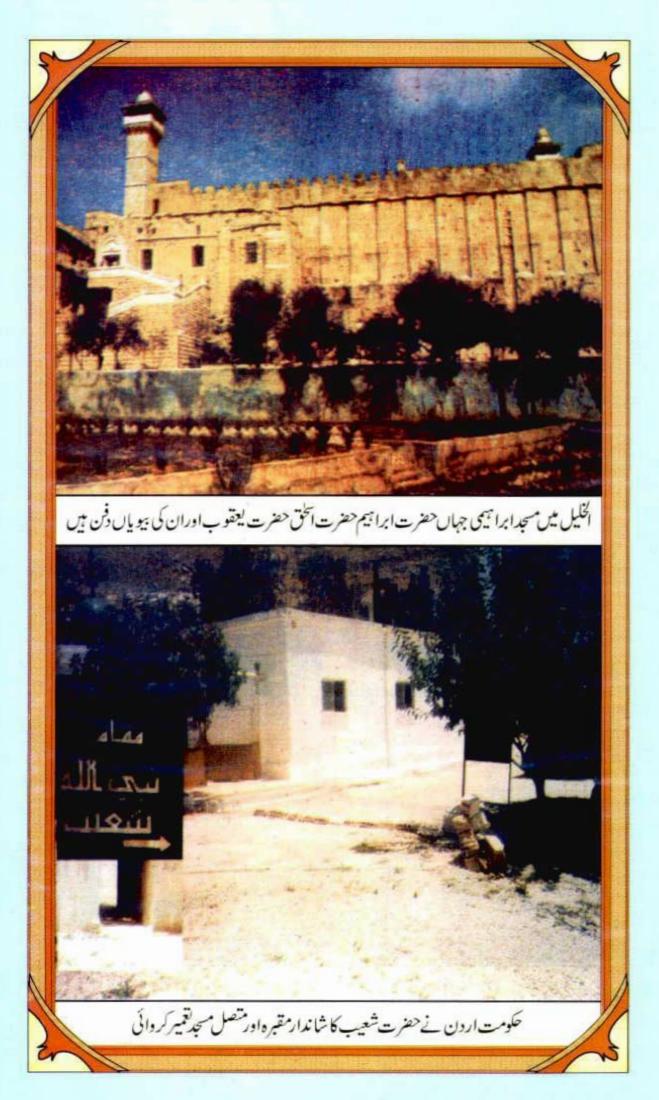



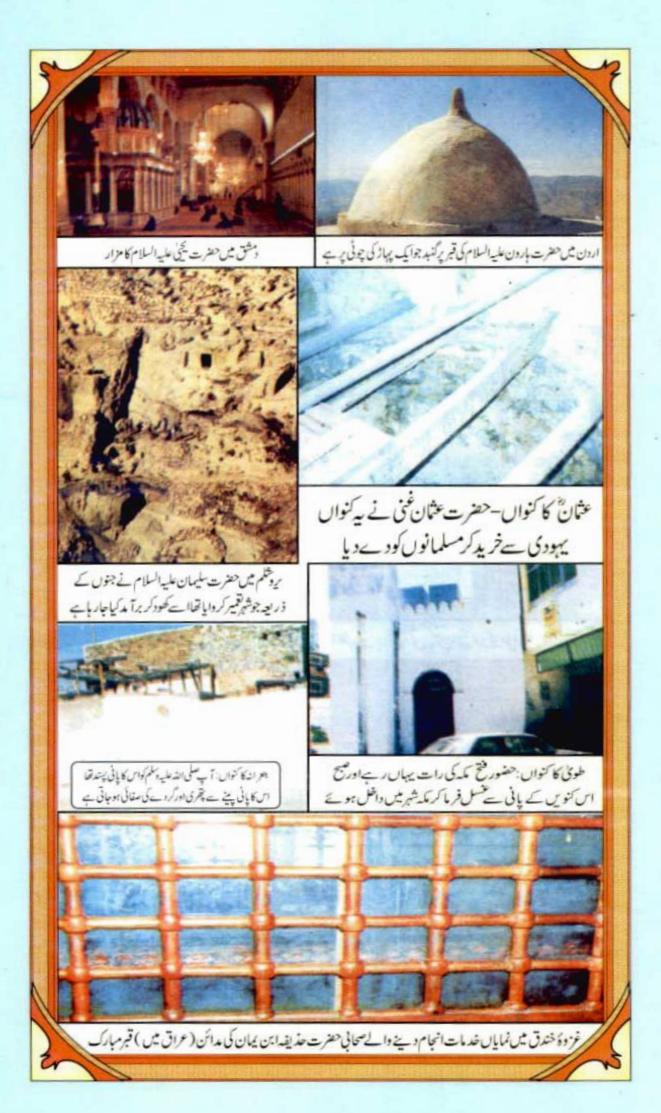

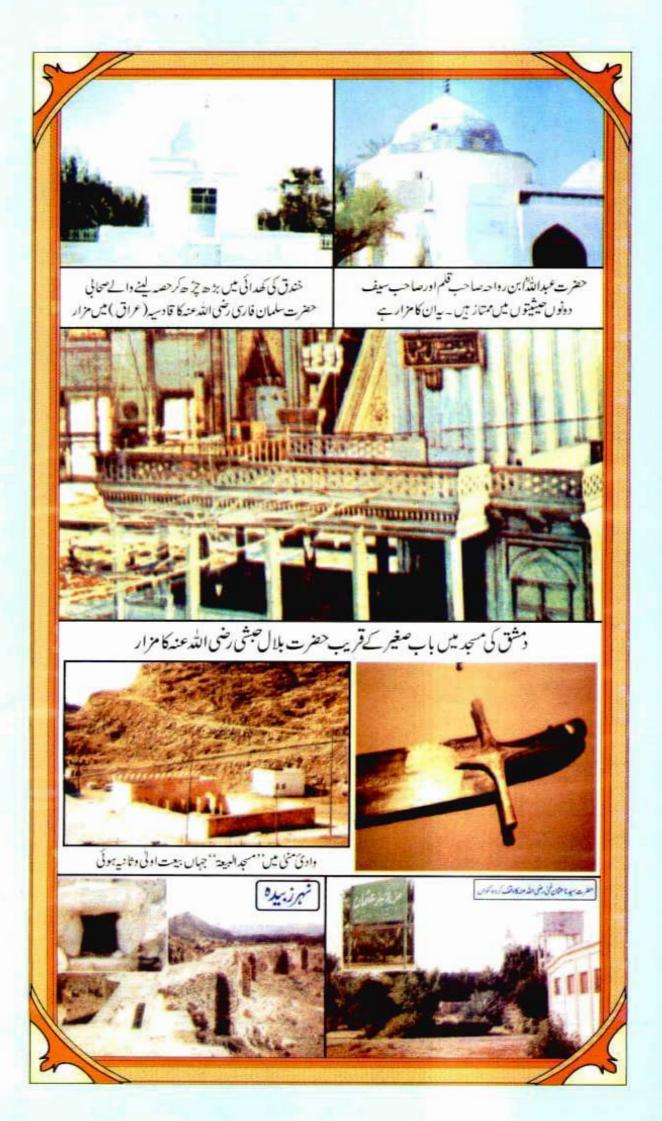

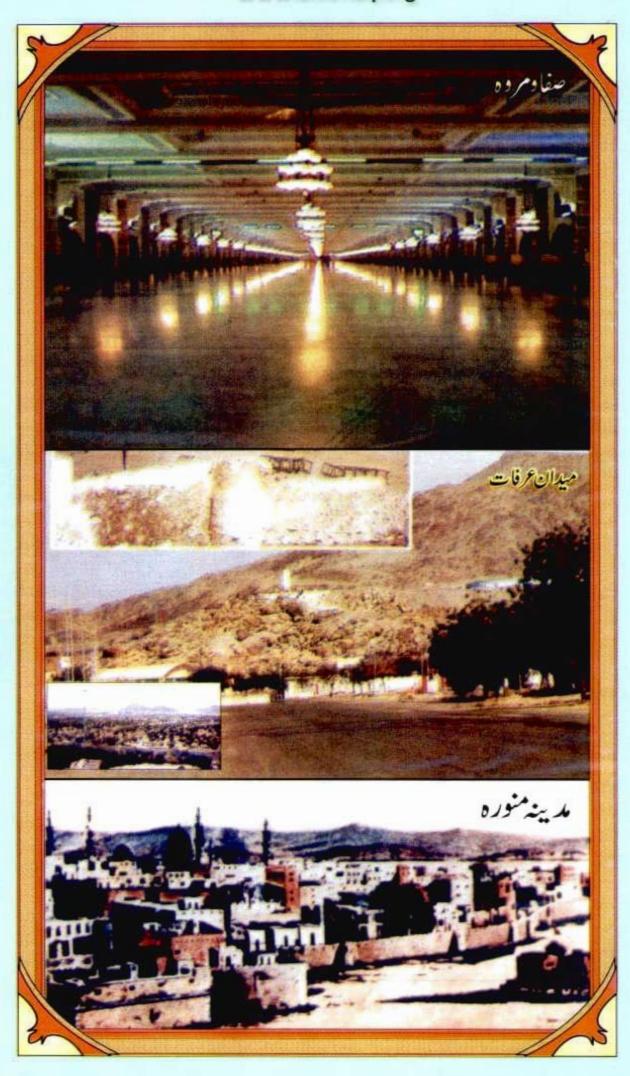

www.ahlehaq.org

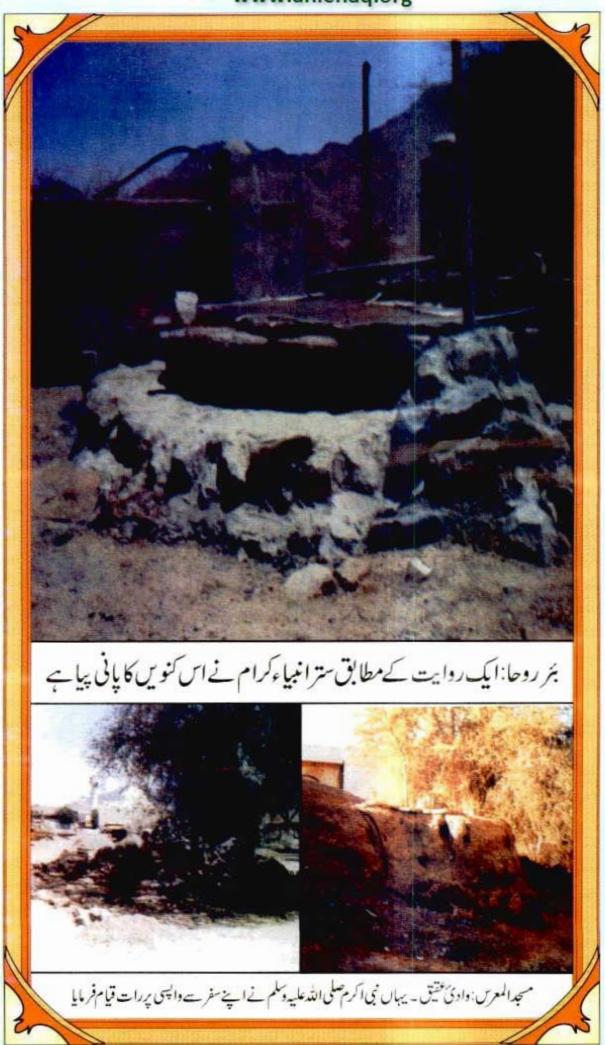

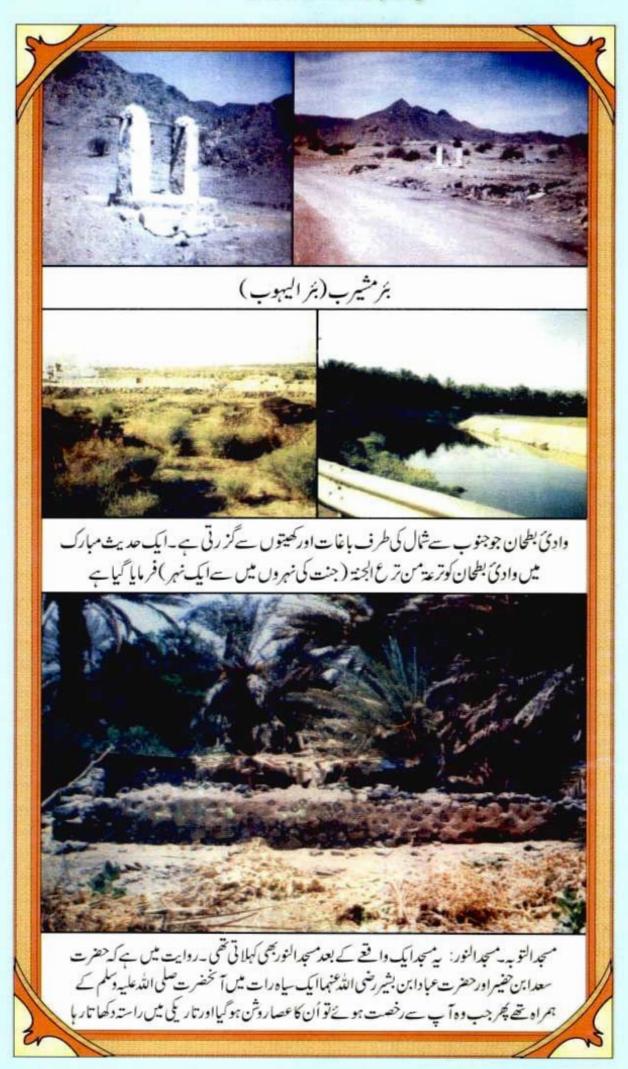

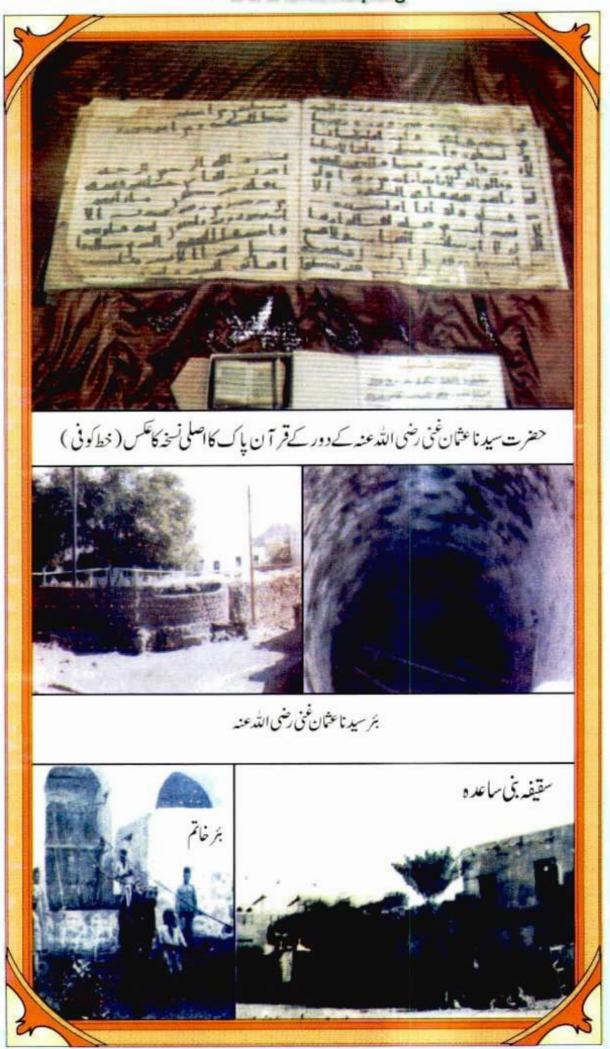

www.ahlehaq.org

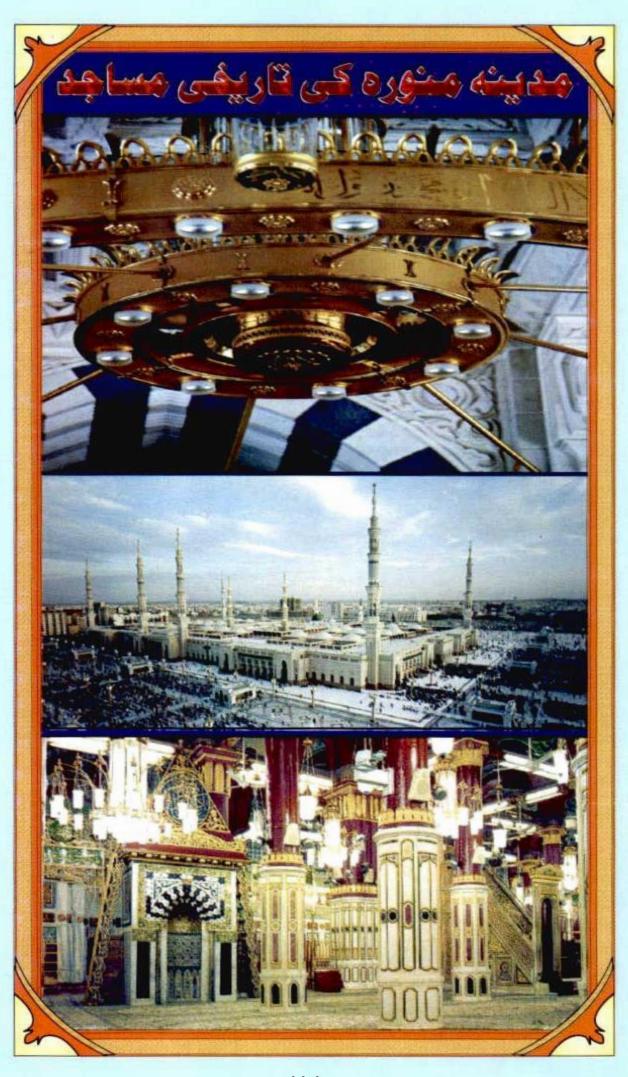

www.ahlehaq.org



www.ahlehaq.org

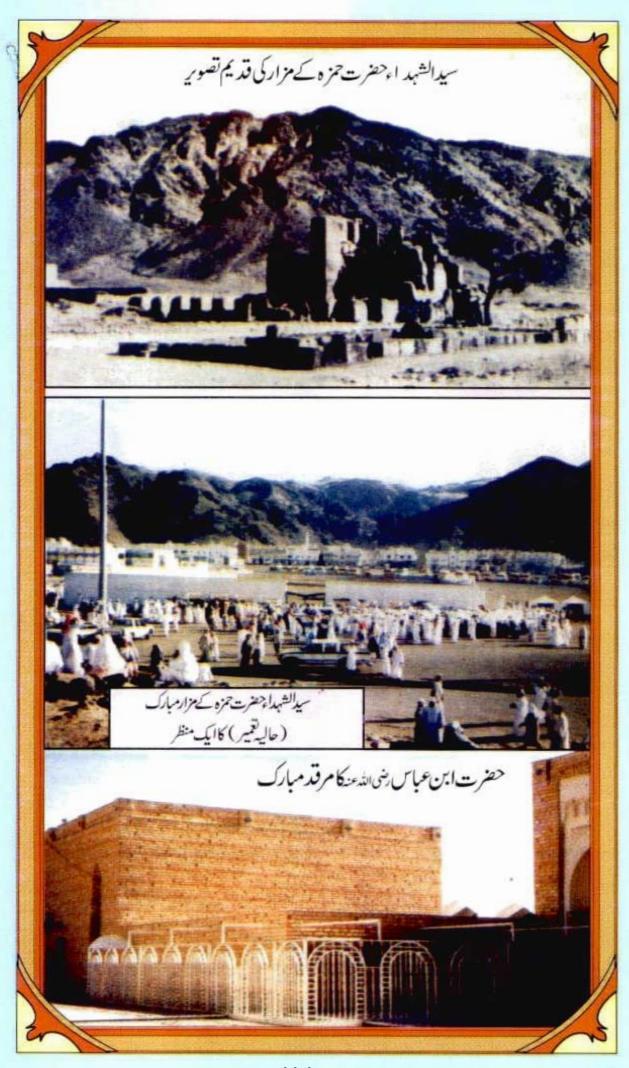

www.ahlehaq.org



www.ahlehaq.org



معجد ابی ذر سیار یخی نام معجد محبرہ ہے جس کی بنیاد معنزے عبدالرحمٰن بن موف کی روایت ہے کہ اخضرت کاللے نے اس جگہ طویل محبدہ کیا ۔ سراضایا تو خوشخر کی سائی کہ جبر میں اللہ کا پیغام لائے جیں۔ جوآپ پردرودوسلام میسے گالتدال برزمت وسائمتی نازل فرمائیگا۔

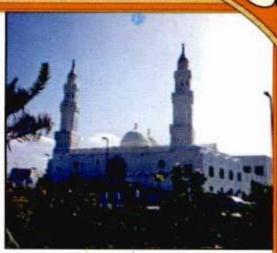

مسجد قبلتین: نی کریم سلی الله علیه دسلم یبال ظهر کی نماز پڑھارے تھے کہ بیت المقدل کی بجائے تعبۃ اللہ کو قبلہ بنائے کا تھم نازل ہوا۔ یہ مجد شارع خالد بن ولید کے تنارے اور وادی طبیق کے قریب واقع ہے۔

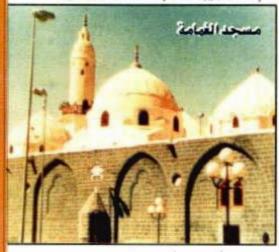

نی کریم صلی الله علیه وسلم بیهال عید کی نماز ادافر ماتے تھے۔ال لئے تاریخی کتب میں اس کا نام عیدگاہ والی مسجد ہے۔موجودہ عمارت سلطان عبد المجید ترکی کے زمان کی ہے۔

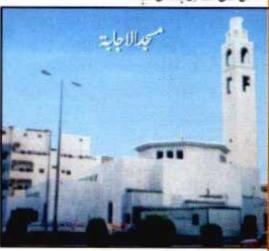

سیج سلم میں ہے کہ تی اگر مسلی اللہ علیہ علم نے اس سید میں وہا کی اور فر مایا میں نے اسپنے رہ سے تین دینا میں انگین جن میں ہے وہ قبل ہوگئیں۔ میں نے وہا کی کرمیر ہی است قبل مالی کی جہ سے جادز ہوئے است فرق ہوگر جادز اور سیدونوں دھا تی آجیل ہو سیکیں۔ تیسری دھائیجی کرمے رقی است اسی از فرائے محقوظ رہے۔ تیجو الجسمین وہوئی

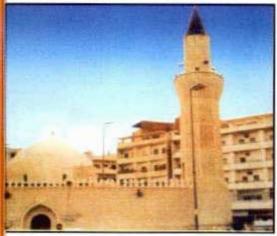

معجد عمر بن خطاب بمعجد نبوی شریف سے ۱۵۵ میٹر پرواقع ہے۔ نویں صدی ججری میں اس کی ابتدائی تعمیر ہوئی۔ ۱۳۹۱ھ میں شاہ فبدئے اسکی مرمت کرائی۔

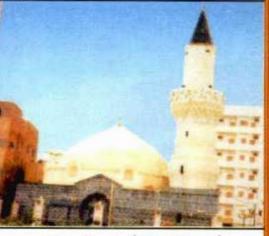

مسجدانی بمرصدیق جضور صلی الله علیه وسلم نے بعض اوقات عید کی نمازیبال ادا فرمائی۔ پھر آپ عصف کے خلیفہ اوّل معید کا وبکرنے عید کی نمازیں یہاں پڑھائیں۔

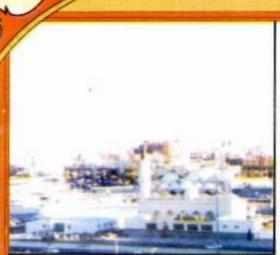

منظر لمساجد المصلى



متجدعلی بن الی طالب: اس جگه بھی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید ادا فرمائی۔ شاہ فبد نے اسماھ میں اس کی تعمیر نو اور توسیع کرائی۔





مبرفضے (فی نظیر) عوظشیر میدوی قبید تھا۔ جو یہ بید منورو آ کرة ہاو ہوگیا اور مقامی تو بول کی قبائلی جنگوں میں فریق بن گیا۔ جب نی آخراز مال میں تھی۔ جبرت کر کے یہ بید منوروتشریف الانے قالیک ایسان منام کیا۔ اس جناق مدید نے قیام اس میں مدودی۔ کین عوضی ایک رواتی سازشوں ہے ہازیہ آئے بھی کہ انہوں نے ستان مدید منطقے کوئی کرنے کی سازش کی۔ آنحصور مالے نے انکامی اسرہ کیا جو چدور جاری رہا۔ ہاآخراتھ مدید منوروے نکال دیا۔ اس دوران جبال سمایا نے آپ میں کہ کی امامت میں نماز اوافر مائی وہال مجد مناوی کی جوسمجد بولفسیر کھائی۔



متجد شیخین: غزوہ أحد کے لئے جاتے ہوئے ایک رات یہاں قیام فرمایا عصر مغرب اور عشاء کی ٹماز اوا کی' لشکر کی تنظیم نو کی ۔ کم عراصحابہ کو یہاں سے واپس بھیج ویا۔



معجد بنی قریط: ، وقریط بیودیوں نے فرد و کندق کے دوران غداری کی اور معاہدہ توڑ دیا۔ آشینور اللہ نے تھم اللہ کے مطابق انکا محاصرہ کیا۔اس دوران آپ اللہ نے جہاں نمازیں راداکیس دہاں میں مجد بنادی گئی۔



www.ahlehaq.org

